www.comislam.com





صل دين آمد كلام التدمعظم والتن يستحديث مُصطفى رجان كم والتن

اشاعت اوّل ۱۹۸۵ تعداد ۵۰۰ کما بت حینظا کتی صدیقی ناشر دارا کمارت لا بور قدیت یر ۸۵۸ روپے

19 CHARLTON TERRACE OFF UPPER BROOK STREET
MANCHESTER - U.K.

کاپی اسط ایکی است کیان کے خت اس کتاب کو بغیر سنست کی اِضابط ۔۔۔ اوباز کے کوئی خضرتانع نکرے ذاس کا جرکھے اور نداس کے کسی حقد کواس کتا کیا جوالہ مے رہنے کی بین مقل کرنے ور مزتمام تر ذمہ داری اس پر ہوگی ۔ ہندوتان میں اس کے حقوق اُشاعت اوارہ ترج المعارف دیو نبد کے ام محفوظ میں انگینڈ میں انہوں کے دوستن سے اس کی اجازت ہے۔

ويخ المراث الفضل المكيث الدوباز الاهور

### فهرست مضامين

| 79         | شید کے وں نقط مدیث کا تعمال                          | 14  | متقدمه ازمؤلت                                    |
|------------|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| ۵۰         | حضرت على هستهاس كى تصديق                             | Γ.  | معرفت لفظ عدسيث                                  |
| ai<br>at   | د در ہو ہی حدیث سے مراد<br>اصول ادر حدیث کی اصطلاحیں | ۳۳  | مدیث کی الہمیت                                   |
| "          | مديث كے ليے شقارب الفاظ                              | ٣٣  | مدمیث کے معنی                                    |
| ۵۳         | نغط سنت كا استفال                                    | "   | مدیت سے سراد                                     |
| " //       | منزر کی زبان مبارک سے                                | "   | حدیث ادرسنت کا اطلاق                             |
| ۵۵         | سننت كيمتعابل نفظ بدعمت                              | ۳۵  | عدیث اور تدیم کافرق                              |
| <b>D</b> 4 | منت معابرً كى نبت سے                                 | μų  | لنظومدسیث کی قرانی اصل                           |
| ۸۵         | نفظ سنّت صحاريه كى زوان سے                           | WZ. | یتیی کے بعدالدار                                 |
| ، ۵۹       | حفرت البربكية وعرشك عمل كم ليح لفط سنت               | "   | ناداری کے مبدخنا                                 |
| " U        | خلفار راشدین کے عمل کے لیے نفط سنت کا استعما         | "   | طلب کے بعد مدی ا                                 |
| 4.         | مثید محدثین کے وال نقط سنت                           | ۳٩  | تفرقه کے بعد البین                               |
| 41         | نفط سنت عمل متوارمض كرمعنى في                        | ۴.  | فرر نبرت کی حنیار باربال                         |
| "          | محاربة كيعمل رستنت كالطلاق                           | "   | حدیث بخاری سید اسیت کی تا ئید                    |
| 44         | مىنىت ادر مدىبيث كے اطلاقات                          | ۲i  | لغظ صدبيث قبل د محسلهم                           |
|            | تاريسخ مدسيث                                         | ۳۳  | انفظ صدميث لبداز أكسام                           |
|            | الرقيع فلربيت                                        | "   | دورا دل میں حدیث سے مراد                         |
| 48         | بنوت در مدریث کی " اربریخ                            | 1   | نظ مدیث حفرد کی زبان سے                          |
| 48         | حدسيث امربعبثت ايك سائقر                             | 84  | حندر کے سامنے محالیز کی زبان سے                  |
| "          | المنضرت سے بہلے كاعلم الآثار                         | مر  | ‹ سْرِرُّ کے مبدِ صحاری <sup>ہ</sup> کی نربان سے |

| Αl          | مغرت آ دیم کی طرف دمی                                           | 1   | مديث موسئ اور حديث الراتبي                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 1/          | معزت ابراہیم کی <i>طر</i> ف وحی                                 |     | آبار د ا عباد کی بیروی جرم                |
| , <b>۸۲</b> | حغرت ابراہیم کی طرف و حی<br>حضرت داؤ د <sup>م</sup> کی طرف و حی | 44  | عرضیں رکھتے ، جائز نہیں ۔ }               |
| "           | معزت سيخي کې طرف د حي                                           |     | صندرم کی تعلیمات تدسیک استار              |
| . 11        | حفرت عيليم كي طرف وحي                                           | •   | فرأنس رسالت كا قرآني فصلر                 |
| ۸۳          | د <i>نگر</i> ا نبیار کی طرف دحی                                 | 4^  | روات کھی انفاظ سے کھی عمال سے             |
| . "         | وحي الي نبي من الانبيار                                         | 49  | میبوں کے نقش پر جینے کی وعوت              |
|             | موضوع حدبيث                                                     | "   | العدن معامية كنتث قدم بي                  |
|             |                                                                 | 4-  | امت بير شدر عمل                           |
| ۸۵          | مديق بعمت الهي ب سے بھيل ما عياميت                              |     | علم الكثار اورعلم الكتاب                  |
| ٨٩          | تعدی <sub>م</sub> رسالت کے تین عنوان کیسال ہیں                  | 200 | مدسیف کی زمانی رواسیت                     |
| "           | قال وعمل ا ورثقر بير                                            | 44  | عدالا ثار کے دروس و مذاکرات               |
| ۸4          | تقریری مدمین کی ایک شال<br>معایبۂ کے ہمال صدر کے ترجان ہیں      | 40  | عد کیبے زبان کے بیمانس م                  |
| ۸۸          | محابة کے ہمال مفدر کے ترجمان ہیں<br>ریب                         |     | بير مل كے قالب ميں آہے }                  |
| 9.          | عمل معادیہ سے مدسیٹ نبری کی تخصیص                               |     | کتاب کے ساتھ استاد                        |
| 91          | محابر میں وسعت عمل                                              | "   | عربدس کی قدمی روایات                      |
| " .         | محارة ك كسيمل كو كمرى تنبي كه كي                                | 24  | درباريك استاس مديت كافيض                  |
| 910         | محابة سعطم حدميث مين وسعت                                       | "   | مردول میں حدیث کی روامیت                  |
| ت ۹۴        | صحابی کے فقر کے سے اس کی روامیت کی تحقیر                        | "   | عورترن میں مدسیث کی روامیت                |
| 94          | صحام کرام مزا درعام را و لیون میں فرق                           | ۷۸  | ام المؤمنين حضرت عاكشيط كامركزي كردار     |
| 9.4         | عام را ديول سے يه فرق كيون ؟                                    | 49  | بیان مدیث پر دِ رسری شها دیم              |
| 99          | معاية ميكرني هي عبيث بدلنے والان تفا                            |     | ته یات درسل مین کسی کا انجار مذہر         |
| 11          | معار بشك يدكم تقوف لازم كيا كما                                 | "   | ا نبیار سانقین په دحی غیرمتلو             |
|             |                                                                 |     | V = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |

|                                                               | 1                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| تعامل امت برنظر ركمناحديث كاموهو عب ١٢٢                       | صحابة ميس سي كسى ير جرح منبي بوسكتى                             |
| امام تر ندی کے وہ ن تعامل کی اہمیت                            | امام ا دراعی کا خلافت معادیر نیز بر کستدلال ۱۰۴                 |
|                                                               | معاية كى طبعيت اور مفر لعيت مين مطالقت ١٠١٠                     |
| امل قرن کی آرار کا سان                                        | معابہ کے اعمال پر مدعمت کا اطلاق تنہیں ہوتا ۱۰۴                 |
| مدنین کا تاریخ پر گبری نفر                                    | مرسندس ميري محاني كاهرف رجرع كذا ١٠١                            |
| حفده كسر أخرى عمل سيفيسله لينف كاخالطه ١٢٨                    |                                                                 |
| مدمیث کے تحتیف موضوع                                          | مری می کی تنقیص زندقہ ہے                                        |
| مدیث عبل دراز کر محیط ہے                                      | صحار پنے اعمال حدیث کاموضوع ہیں اوا                             |
| مرضوع حدیث انرمجتبدین کوشائل ۱۳۲                              | علم اکارسے اصاغر میں آماہے                                      |
|                                                               | فرت شر گان کی اقتدار                                            |
| فرورت مدیث                                                    | صحابثه كالمقتدار حيثيت                                          |
| تدرکن کرمیم علمی سرایه                                        |                                                                 |
| 18 11                                                         | حزت عبدا شر ترك عود فلكي شهادت                                  |
| وندگی کے مسائل 🔻                                              | میدنا حفرت عمره کی شبادت ا                                      |
| توان کریم کی جامعیت کا دعولے                                  | میرت تاسم بن محری <sup>ر</sup> کی شها دت ۱۱۹                    |
| قرآن کرمیم کی جامعیت کا تغیرم                                 | صحابة كعل رسنت كالطلاق                                          |
| قران کریم کی دعوت میا                                         | عمل صحابةً كي نبعير كن حيشيت كابيان الم                         |
| ۱۳۹<br>قرس کرمیم کی ملیدی آبیات                               | ** *                                                            |
| سنّی روا یات                                                  | امام طما دی کا بیان                                             |
| شیعی ر دایات<br>شیعی ر دایات                                  | حبساص رازی کا بیان                                              |
| قران اور حدمیث کا رابط<br>مارس                                | ابن عبدالبر کا بیان                                             |
| 171                                                           |                                                                 |
| ایک شوال اور است کا جراب<br>مدیث کے بعد احتبها و کی کلیدی راه | اختلان معاربهٔ میں طلب صواب تائش<br>رنگر در سرا کی بداست پرسے م |
| ,                                                             | 1 T = 1 = 1/1                                                   |

| 104          | مفیدادرکسیاه دعاسک                               | سوما ا | تبض کلیدی اهادیث                         |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 104          | وموسے پرمُوا فذمے کامشىيە                        | البل   | اسوم کے کامل ضابطہ حیات                  |
| 169          | توسيعات قرآن ميں حدسيث كي ضرورت                  |        | ہرنے کی علمی راہ۔                        |
| "            | ا بات میں اصولوں کی دریافت                       | ir4    | مجسلات خرانی میں حدیث کی خرورت           |
| "            | جمع بين الاختيسن ميں وسعت                        | "      | نفاب زكاة اورتعداد ركعات                 |
| 14-          | دود و مرکے رشوں میں وسعت                         | "      | طواب كعبر كم كتف ميكريس ؟                |
| "            | سردکی حرمت میں وسعنت                             | "      | شکاری پرندے رزق جن میں یانہ و            |
| 141          | خرکے مفہوم میں وسعدت                             | " ;    | دریانی شکار میں 'د بھے کی صرورت ہے یا من |
| 147          | نکاح کے دومختلف مغہوم                            | 165    | اگر فسکاری کتا کچھ شکار کھ نے و          |
|              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | "      | محتملات قرآن میں مدیث کی ضرورت           |
|              | متعام مديث                                       | Ko     | قرآن یاک کے ذوالاحرہ ہونے کا بیان        |
| ل<br>في هادا | ألَّابِ اللَّهِ على لْعَرْشْ حديث كَى روشْنَى إِ | IFA    | منی سکتب فکرکی شهادت                     |
|              | علم الكتاب اورعلم الأثار درنون                   | "      | شيعي كمشب فكركى شهادت                    |
| 144          | کا مبدار ذات البی ہے۔                            | ١٣٩    | مهمبلی کومن تشریع ویسے کے خطراک تما میج  |
| "            | پُرے دین کی حفاظت مرعود ہے                       | "      | امت بی استخرت کی مرکزی چیٹیت             |
| 144          | حدمیت کا ما خذ بھی الہی مرامیت ہے                |        | ارشادات قرانی میں مدمیث کی ضرورت         |
| ٹت 🛚         | صریت کے الہای سرنے پر قراس کی سہاد               | "      | عددی است رات                             |
| API          | در ہیر لیں کے مابین جربات ہوئی                   | 101    | واتعاتى الثارات                          |
| 149          | د ان کریم کی در سری شهادت                        | -      | مشکلات قراس می مدمین کی صرورت            |
| 14.          | بزنفتیر کے باغات کی اراجی                        | 108    | اصولی وحوت اور گہرے حقائق                |
| "            | ر ن کریم کی تعبیری شها دت                        | 100    | و العرض المعنى بيهال شرك كے بي           |
| 141          | تر آن کریم کی موجوده <b>ترتینی ترتیب</b>         |        | ال مع كرف كاقرآن معنى                    |
| الإلا        | راس كريم كى جو محتى شنها دت                      | ۲۵۱    | ملماری عبادت کیسے ہرتی رہی ہ             |

| 19.                   | ا مام مسلم کی شبا دت                                     | قرآن كريم مي حكمت سے مراد سنت ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                     | ربا معلم من مهارت<br>امام البردائدد «                    | فرائض رسالت مي كتاب ومكت كي تعليم ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191                   | امام ترمندی الا                                          | صفره پرکتاب و محکت کا زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "                     | ا ما نانی س                                              | المام مرتب کے البامی ہونے پر قرآن کی پانچ یں شہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192                   | ا هام سبه بقی<br>ا هام سبه بقی                           | منی کے انہای موقع پر ان کی پر ان کہا ہو ان کہا |
| 191"                  | امام. آبی<br>جی غیرشلو میں جیر مل امین کی آمد            | 111.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | ی غیر سران بیران این می اند.<br>امام البر منیفه کی شهادر | مرتب میران کا در جامتی<br>بررین مشرکین کی در جامتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ت ۲۹۵                 | امام الرحليفه ي سهاول<br>امام ما لک سر                   | برر ہیں مسر لین کی دو جا سیں<br>مدیث کے الہامی موٹے پر قرآن کی ساقریں شہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194                   | 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | امام محمد "                                              | سبت المقدس كي طرف پڙهي گئي منازين المريد<br>مريد شركي ماريد المريد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191                   | وام شانعی کی شهادت                                       | مدتث کے البای ہونے پرقران کریم کی کٹھریں تباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P-I                   | عدت عبدارماق                                             | نیرک مورکس مترک بوسف کے فرامشند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | امام احمد بن منبل<br>امام دارمی کی جیار شہارتی           | مدیث کے البامی موسفیر قرآن کی قرین شہاد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | ۱۰ مراری می چارهها در.<br>۱ مام بخاری کی شهها دت         | ایک بهردی ادر ملمان کا مقدمه به نیز د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | امام سلم پر                                              | مدیث کے البای سمنے برقران کیم کی موین شہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۵<br>امامرنسانی ۲۰۹ | ا مام ابو دا دُر رامام تر مَرَى،                         | سائل ومحودم کے لیے مق معلوم کیا تھا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,                     |                                                          | وي مديث يرحفه راكل إيّا مرتف ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | غیرمتنو کام الہٰی پرحضورم کی سردایا<br>بریم              | —( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,                     | ھزت امام مالک <sup>م</sup> کی ش                          | امام مالک " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | صرنت امام محد <sup>م</sup> کی ش                          | امام ث في "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | حنرت الم احدم کی پا                                      | محدث عبدارزق المراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ,•                  | ا مام مجارئ کی پانیخ ش                                   | المام اعمد المحاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                     | ا مام مسلم حركى تين شبها د                               | المام واری " ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ادت ۲۱۸               | امام الووا و درح كي شها                                  | امام متجاری ال ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| יין ואץ     | عقدر کے اخبار غیبید                           | PIA        | ا مام شائی سی شهادت                 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| ۲۳۱         | ھنرت مولانا محمد قاسم م <sup>م</sup> کی شہادت |            | ، مام تر مذی رحمی شها دت            |
| rrr         | مولانا سیداندرکشاه کی شهادت                   | 719        | ا مام دین ما جدر کی شهادت           |
| ۲۳۲         | مولانا مبيب الرحن عثماني كااقترار             | 27.        | امام طبرانی رحرکی تین شها دتیں      |
| rrr         | مدلا فاشبيرا حرعثماني كا واضح بيان            | l          | ا یک ایم سوال اورامسس کا جواب       |
| ٢٣٣ ]       | مِس بِرِعنیب کھلے اس کا متعام                 | l          | كلام غيرمتلو مين حكم اللبي          |
| ٣٣٣         | اما دیث میں اخبارغیتیہ                        | 777        | اموفف دبی کی استار شها د تیں        |
| ۲۳۳         | وخبار غيبيد دليل منبرت بي                     |            | <br>حدیث ربانی پر نبری شها دت       |
| אושות       | مدیث ہے شک من ہے                              | <br>       | افبارا كحديث                        |
| ۲۳۵         | غیب کی خبریں جزئیات ہیں                       |            | اهبارا عد کمیت                      |
| rra         | حفرت امام مث فعی کی شہادت                     |            | مديث كامنبع ومصدر                   |
| 774         | علمغیب خاصہ باری تعالیٰ ہے                    | rra        | ښې کے نفظی معنی کیا ہیں ۽           |
| 774         | ا مام مالک کی شها دت                          | 270        | انبیاری خبر <i>دن میرسیانی</i>      |
| ۲۳۷         | شاه ملی مشر کی تشریح                          | <b>۲۲4</b> | معنرت عييني م كى شهادت              |
| ۲۳۸         | مشرق سے قرن شیطان                             | 774        | ومام مالک مکی شهبادت                |
| r <b>r9</b> | نغذ سخبر کے سنی                               | 224        | مولانًا الذرستُ أكى شهادت           |
| ۲۳۰         | مثرق سے اُنھے فتنے                            | ۲۲۷        | علم عنیب آور اظهار غیب              |
| וקז         | ۱۰ مام احد کی شهادت                           | 224        | م میں<br>معرفیب خود جاننے کا نام ہے |
| זייז        | ۱۰ ۱ مام سخباری و 💮 پ                         | ۲۲۸        | م<br>شاه ولی الله کی شهاد <b>ت</b>  |
| ۲۳۳         | اب قنیر و کسرے مذہوں گے                       | 224        | علامه شنعی و "                      |
| ۲۲۲         | حصرت سیده فاطمه مزکی مزفات                    | 779        | مثرح نبراس ۰ •                      |
| ۲۳۲         | الدصفران کے قبل کی خبر                        | ۲۳۰        | مرف برب<br>مشت سے نیبی امور براطلاع |
| ۲۳۳         | بجرِروم کی لٹرائیوں کی خبر                    | ۲۳۱        | عنیب کی اطلاع تعلیم اللی سے         |
|             | •                                             | 1          | -11-                                |

| <b>141</b>       | الخفرت کی ساترین شہادت                 | ۲۲۵          | حاطب كا واقعه روضهُ خاخ                                                  |
|------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 241              | المنحضرت كي تطوين شهادت                | ۲۳۲          | ا مام سبخاری کی ادر شہا تیمیں                                            |
| 244              | حيات بسيرم پر قرآنی شهادت              |              | مهرا مام مسلم کی شهرادت                                                  |
| ۳۲۳              | المسخفزت کی دسویں شہادت                | 149          | ه من فت صدليتي كي خبروينا                                                |
| 747              | ر. ر گیارسومی ۴                        | <b>۴۳</b> ۹  | بدر کے استام کی خبر میلے سے                                              |
| ۲۲۳              | ر ، بارموس ،                           | 10.          | ا مام ندمدی کا بیان                                                      |
| <b>741</b>       | - /-                                   | 70.          | مدلانا انزرک ه کابیان                                                    |
| r4l <sup>è</sup> | فیامت کا علم مفاتیح غیب میں سے         | 1            | فنح شام، فتح ایوان اور فنح یمن<br>ترکوں کے ایمقو <i>ں عرفوں پر تع</i> لد |
| ۲۹۴              | هر مخفرت م کی پندر بهرین شهادت<br>مربر |              | تركوں کے الحقوں عربوں پر خلد                                             |
| 740              | شرك كمي عدالت بين معاف تنهين           |              | قرآن الحديث                                                              |
| 440              | جب سورج مغرب سے طعرع ہو گا }           | 6            | مران افكريت و                                                            |
|                  | اكسس و ثقت كا ايمان لا ثا .            |              | مدبث پرقرآن کے مبائے                                                     |
| 744              | عمل د حالت قران کے ساتے ہیں            |              | کیا در نوں برا بر ہیں ہ                                                  |
| 744              | قران کی درشنی میں صدیت کی پُرکھ        | 104          | کیا در آن وحدیث مین شلیمت ہے ؟                                           |
|                  | حدر نے کتاب السری کوئی بات             | 7 <b>0</b> 4 | قراس سجيثيت منبع علم                                                     |
| 744              | مخقی نہیں رکھی ۔                       |              | حضرت جا ب <sup>رم</sup> اور <i>جبراً کی شها</i> و <b>ت</b>               |
| 247              | السخفارت كي أنبيوس شها دت              |              | حدیث بین قرآن کی طرف رجع                                                 |
| <b>74</b>        | ، ، بيبويس ،                           | 201          | المنحفرت مركى بيبلي شهادت                                                |
| ٠ ۸۲۲            | سرشخص کا ٹھکا نہ کھی جا جِکاہے         |              | م تخفرت کی ده سری شهادت                                                  |
| 14 <b>9</b>      | صحاربرام ره کا مدیث به ۲               | ۲4-          | بهنخنرت کی تبیری شهادت                                                   |
|                  | قرآن ہے استشہاد کرنا۔ کا               |              | استعزرت کی جدیمتی شہادت                                                  |
| P49.             | حضرت الدسرية بينكى شهادت               |              | م سخفرت کی پانٹچریں شہادت                                                |
| 441              | عفرت ابن مسعود الم                     | <b>14</b> }  | مبخضرت مرکی حمیثی شہادت                                                  |

٢٤١ جيت يغيركيا مرف نظم حيات مي ٢٥٠ حعنرت عمرُهٔ کی شہرا دت حدرت ابن عباس نز کی شهادت ۲۷۱ پینمبرے رو گردانی کفرسے۔ حفرت ابن معود مع کی دو مسری شہادت ۲۷۲ بیمرخداکی اطاعت شرکتبی ۲۸۸ ۲۷۳ م رسول کی اطاعت حکماً الشرسی کی اطاعت ہے ۲۸۹ سیدنا صنرت الدیجره کی شهادت ۲۷۳ مرسول کی مخالفت عنوب خدادندی حضرت این عباس <sup>دما</sup> کی اور سشهادت کو دعوت دیماہے۔ تابيين كرام كامضمونِ حديث كو-م. مومن کوامررسول سے اختلاف کاحق نہیں۔ ۲۹ قران كريم كى طرف وثانا ـ حنرت عطاء کی شها دی ۲۷ مرسع تعنق اطاعت رسول ۲۷۴ سے بی فائم ہوتا ہے۔ حضرت مجام ، ، حشرت عطار کی ایک اور شهادن ۲۷۵ مر برگوشتر زندگی مین ادن رسالت درکار ب ۲۹۲ ۲۰۵ پینم معصوم ہتے ہیں کر نکر معصیت ۲۷۹ کسی مہلوسے مٹر نعیت تہیں بن سکتی . معفرت مجابد وسوس مرو مات حدیث پر قران کے سا می بستند امام بغری کی نو تشهادتی ۲۷۶ اولی الامراور رمول کی اطاعت میں فرق ۳۹۴ ۲۷۷ کا درسول کی اطاعت ماکم کی امام سنجاری کی تھیہ شہادتیں 447 اطاعت سے مختف سے۔ ر مام نسائی کی چیے شہاد تیں امام الرواؤدكي ووشهادتين • ۲۸ م. بدر روانقیا دایان می قائم منبی مرتا امام طحاوی اوربیه تنی کی تا نیدات ۲۸۰ مینیرکا سر حکم دا جب الفترل ہے أتهيت مأامًا كعاادسول فغذوه سي مراد ایتار کالفظ علمرد ہے کے بیے 79A ۲۸۳ ایتار کانفظ علم حکمت کے لیے مدیث سے مراد خود وات یغیرے ۲۸۳ اینار کا نفظ عطار رحمت کے لیے 499 عمیت بینمرایک اعتقادی کسرے ۱۸۲۲ مدیث اغاانا قاست کاموقوع 499 مغزله کا انکار جمیت بینمیر کا انکار ند تھا ۲۸۹ مااتا کو الدسول مدیث کوشامل ہے ۳۰۰

1

امام این ہمام کی شہادت سے ۳۱۱ شاہ ولی الشر کی شہادت سے ۳۱۲

#### حفاظت مديث

انظ حفاظت سے مراد کیاہے ؟ قرآن کرم کی حفاظت کس طرح سے ہے ،۳۱۳ مدیث کی مفاظست کس طرح عمل ہیں آئی ۽ ۱۳۱۳ قراس ترتيب الفاظ اورمعني مفهرم كالحموصب خفاظتِ قرآن کیا صرف الفاظ مک محدود ہے؟ ا صرف الفاظ كى حفاظت مع وزن ہے جفاطت قرآن كا ايب بهد بيان قران بها ١٦ حفاظت مدسث كالخراني عنوان خاطب مدمث كالازم وعده حفاظت مدبیث کی عملی صورتیں ا. قرآنی مرامیت میں ۷. نقل در دامیت میں روایت کے سات انداز ٣٢٢ ۳ ـ صحا بيد كى دراست بي ٤٢٢ ا مک ا صولی کئے دراست کے ماب میں ہم. معارز کے اعمال میں إموس محابر کے اعال کی نبوی تصدیق محدثین کی شہاد ست ۲۳۲ ه. فروع فقهيريس

حنرت عبدا نسرين سنعودين كى شهادت يزيد بن عبدالرطن كي شهادت قرآن كريمس امرونني كاتقابل حفرت عبداللرين عباس مي شها دت ۱۰. قرآن کریم کی و سویں شہادت ک مح مصندر سرمابت مي ڪال مندينه ميں.[ نماز د دکرة کاعمل بردن ۲ اطاعت رسول ممكن تنهير سینا حذت عمرهٔ کی شها دت ۳.۳ حرت عبدالسرن عباس كي اثنها دت حزب ، بن مباس کی درسری شهادت حفرت عبداللرين عمره كى نتهادت حفرت عبداللرين عمره كي دوسري شهاق عبداللربن عمرره كي تعييري شهادت عبراللربن عرائه كي جرعتى شهادت ٣٠٦ مانفاسلم کاعمل رسول اور اسرهٔ رسول مین فرق کرنا. ما نظر مها حب کی تشر کے برامک سوال ۸۳۸ غتنت ابراب زندگی من دسالت كى رسخا ئى . ۱۱. قرآن كريم كي كيار بوي شهادت ۳۰۹ ۱۲ قرآن كريم كى بارسوس شبهادت تحليل وتحريم ببساصل اختيارات

مكماب على كے شيد حوالے 704 به صحیفه عمرو بن حزم ۴ ۲۵۷ ه.صحیفه ماریخ و.صحيفه مهمره بن جندك ٤. **ممنّا ب** معاذ بن حبل <sup>من</sup>ا ۳۲۳ ٨ . كماب عبدالسُرين عمره 744 و کتاب عبداشرین عباکسس ۱۰ کتاب معدمین عباره <sup>من</sup> 749 تابعین کرام میں تدوین حدیث PLY كبارمحدثين از اكا برتا بعين 464 تدوين مدست دوسري صدى مجرى بين ٢٠٢٨ تبيري صدي سجري كانصف آمل تری صدی ہجری کے نصف ان میں تمرومین حدمیث کا مل فنی صورت میں تدوين مديث كاجر عقا دُور 144 تدوين حدميث كالياسخوال دور 24 تدوين مديث كاسنهري زمانه لخرر بعدمت كي مما نعت كي وجه **MYA** 

ہر ہرصحابی نقل ر داست کا اہل مقا m/ 9 صف اول کے رجال المحدیث ٣٤٩ ار آندصحا به کرام هم ٣٨.

ه ر مسالک کی وسعت میں 240 ے دین کے سنسل میں پ سر سو ۸۔ عشق رسول کے سائے میں 444 ٣۴. ورمسندك البتمام مين ۳, شيدك إل حفاظت مدسيت ۳4. انگرمعصوبین کےعلم سے ہ۔ توال خاصہ کے ڈریعے ۳4. م، محدثین کے ذریعے ربماس

#### مندوين حدبه

تدوين كى صرورت الماسة لتحرب حديث كي اجازت ۲۲۲ ۲۲ س صحا ربیم کی چیر مثها د تیں علم ورمائے كا تقابل بهم مع -علمس مراد حديث مدیث ای سیخیانے کامکم ه۱۳ عربوس کی قری یاد داشت ۳۲۷ قردن المتذك بعد د دركذب ٣٣٤ تابعين اورتبع العين كے أدوار ٣٢٨ تدوین مدیث کی ابتدائی صورت 179 479 ا. العجيفهالعبا وقبر ٧. كماب الصدقه 707 200 ه. محيف علويه

| mate.        | میاسی، نتلاث کا سیلاب                                    | ۳۸۰         | ۲ باره صحابه کرام                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| ۳۹۲          | والم سننت أورا مل مدعت                                   | ۳۸-         | جيد متهاز ابل علم                                  |
| ٣94          | ائمَهُ مَا تَعِينَ كَا رَا وَلِينَ مِينَ كَلَامَ كُرُنَا | ۳۸۰         | وور ٹانی کے رجال اسحد سیٹ                          |
| 4 <b>9</b> س | ا مام الوحنيفه ح كارا وكوب ميس كلام                      | MAI         | دمینه مندره بین                                    |
| m94          | على اسماء السطال كي مشكل                                 | ۳۸۱         | محرثمرمه بي                                        |
| mq L         | حفظ وضبط کی اہم پیت                                      | <b>77.1</b> | م کوفہ ہیں                                         |
| ٣9٨          | اسماء الرجال مين سييني ليكيني والي                       |             | محاب کے بدعلی فنیلت حفرت ر                         |
| اتھ ۳۰۰      | <br>به جملم حدیث اور علم رحال ساتھ س                     | ۳۸۱         | عبدالله بن مسعود كم شاكره ول بي.                   |
|              | ۵. داولیل کی جرح و تعدیل سے کیا مراد                     | ۳۸۲۰        | ان ۱ و دار میں غلبہ صداقت کار کم                   |
| <b>1</b> -1  | ۷. جرح و تعدیل کے عام الفاظ                              | ۳۸۲ ۷       | ملان علم سمار الجالك باني عنبر                     |
| <b>1</b> -1  | الفاظ تغديل                                              | MAP         | ملم اسمار المرجال كي عنرورت<br>- علم اسمار المرجال |
| 4.1          | الغاظ جرح                                                | ٣٨٥         | امول مدمیث پراہم کتابیں                            |
| ام ۳۰        | یا جرح و تقدیل کے بڑے بڑے ا                              | ۳۸۹         | علم رمبال کے اسم سباحث                             |
| ١٠٠٢         | ۸۔ کتب رسمار الرحیال                                     | ۳۸۳         | أ. مسلام مين تنقيد و تبصره                         |
| M-1          | شيعه كرتب رجال                                           | ۳۸۷         | بنواسرائيل مين رواسيت كافقدان                      |
| N/A          | شيعه مراتب رجال                                          | <b>7</b> /4 | فاسش کی روامیت کلیهٔ رد مذکره                      |
| r-9          | ضيط اسماءالرجال                                          | ۳۸۸ ۷       | تتعتيق ردايت كميليه المبيت شرطب                    |
|              |                                                          | ۳۸۹         | ۱. علم مشادی دینی حیثیت                            |
|              | شيعها ورعكم حديث                                         | ۱۹۳         | میدا هم سوال ادر اس کا جراب                        |
| •            |                                                          | ۳۹۲         | مکرام مومن کی شرعی حیثیت                           |
| ساامل        | علم کے دومتوازی رستے                                     |             | نبيك ممكان ركھنے كامنهم                            |
| ۳ ایم        | شيعه كابيبلا مركزى محدث محدبن بيقوب                      | ې ۳۹۳       | م. فن اسمار الرعبال كي "مدوين كيسي مركي            |
| خاام         | كافئ كليني امام كي مصدقه كتاب                            | سووس        | عزورت كمب شوكسس مونى ؟                             |
|              | ·                                                        |             |                                                    |

|       |                                                 | تدوین حدیث میں شیعہ                     |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | اسلوب صديث                                      | ابل سنت سے متاخر ہی                     |
| ואא   | انداز سیان حکیما نه تقا                         | امام طی وی اور کلینی محصر ۱۳۱۳          |
| ا۲۲   | ,لبج سيان نرم نقا                               | / 0, 0, 0, 1                            |
| . ואא | زمی کامعاشرے پر اثر                             |                                         |
| ואיאן | مغالط دہی سے پرہیز                              | - · · · · ·                             |
| ۲۲۲   | حدمیث میں اعجاز معنی سہے۔                       |                                         |
| ۲۲۳   | لفظاً صرف قرآن كلام معجز سبت                    | شیعدکے ہاں کتابوں سے روایت              |
| 444   | وحىمتلو اورعيرمتلوكي تقسيم                      | كزنا جائز سمجها جا تا تقا-              |
| ۲۲۲   | اسلوب حدميث حالات سحامينرين                     | اصول اربعه اور ان کے شروح               |
| ۲۲۲   | نوشی ا در عنی سکے حالات ایک د وسرے <sub>آ</sub> |                                         |
| vrr   | سے مُنلف ہوتے ہیں                               | ٢- من لا يحصره الفقيد                   |
| ۲۲۲   | ایک بی تخصیت سے دو مختلف                        | ۳- تېندىپ الاحكام                       |
|       | اسلوب کید ما در ہوتے کہد                        | ۷۱۷ الامتيصار                           |
| ۳۲۳   | فكحرار كلام تبيشه مخل فصاحت نهيس                | شیعاقیام مدیث                           |
| ۳۲۳   | اسلوب جامعیت                                    | راوی میں کذب یا تقیه کا احمال ۲۸۸       |
| ۳۲۳   | ۱ ر دیانت اور نفاق کی تین انواع                 | صحاح سرّا دراصول اربعه<br>میں اصولی فرق |
| ארא   | ۲- نوامش کل اور رائے ہیہ                        |                                         |
|       | میرکب قائم ہوتی ہے۔                             | شيعه علم افراد كم كررد                  |
| אאא   | ۳ ر منجیات کا بیان                              | ن ت شده مجتهد کی تقلیدها نرئهیں         |
| 440   | ۴ ۔ ا دبی ملاحت کے بیرائے                       | نده مجهد کی بیروی صروری س               |
|       |                                                 | ł                                       |

| PPP- | اب از مائشیں ہی رہ گئی ہیں                          |        | 7.                            |
|------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| ه۱۲  | جہلار عمل میر جیڈھ دوڑیں کے                         |        | امثال أتحدثيث                 |
| ۳۳۶  | وین میں مرا مہنت کرنے والے                          | מידע . | حننورہ کے جوامع الکلم         |
| 444  | مومن کی مثال تار و مثبنی کی                         | 424    | ایک بزار کے قریب امثال        |
| מאר  | منادی پانچ وقت نہرے کنارے بر                        | ሎትላ    | قعرنبت كي اينث                |
| 244  | ا هِی ا در مُری صحبت کا فرق                         | ٠ سومم | ۴ خرگی اینٹ پر وی کاختم       |
| 444  | J                                                   | الملمأ | مرادمست تعمی مثال             |
|      | · •                                                 | ۳۳۳.   | میدانشرین مسعودهٔ کی روایت    |
| 40.  | تفرقہ ڈولینے والے کی مثال<br>حکومندانسان کا مسفر    | سوسوبم | میدهی دا هسے سئی را موں میں م |
| 401  |                                                     |        | امبتهادی فاصلے نہیں تے۔ 1     |
| ۲۵۲  | آخری د نرن میں اسلام کی بیناہ گاہ                   |        | انسانی ضهیر کا متعام          |
| ,    | بدینهٔ منوره بهوگی                                  | بالملم | خورے پرمطلع کرنے دالانحن      |
| rot  | مدیند منوره قیامت کک مرکزاسام                       | rra    | والامحس سے بیچانے والامحسن    |
| ,    | رہے گا۔<br>اردن است کی شال حزب علی ا<br>سے دی گئی - | ۲۳۲    | دين كے مختلف قطعے بارسٹس كر   |
| rat  | إر دانِ است في مثال حضرت على ا                      |        | منتف عداریں مذب کرتے رہے۔ ا   |
|      | سے دی گئی۔                                          | ۳۳۸    | مندر کے پاس نیندگی حالت       |
|      |                                                     |        | میں بین فرمشتوں کی آمد }      |
|      | غربيب الحدثيث                                       |        | اللب سے مراد جنت اور درخت سے  |
|      |                                                     | Mr9 {  | مرادامت ہے۔                   |
| دهم  | مدیت غربیب اورغربیب الحدمیث<br>ر                    | rir i  | ير سے دُوري                   |
| 700  | مدیث غریب کی اصطلاح                                 | אא     | اً المرات كمتا بلي مي         |
| ۲۵٦  | _                                                   | ۳۲۲    | وران کی مختلف عمر میں         |
| 701  | غربب الحدميث برلكھنے والے                           | المهم  | اتمت كابها صرفيراتمت          |
|      |                                                     |        |                               |

14

| ۲۲۲         | مؤلف کے شیعی نظریے                                                       |              | الغائق للزمخنترى      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| ۲۲۲         | محدثین کا علما کے نعنت کے                                                | 409          | النها به لابن الانثير |
|             | کی طرف رجوع.<br>میران                                                    | 409          | مجمع سجار الانوار     |
| ۲۲۳         | عفان بن مسلم انتفش کے پاس                                                | ~            | امراداللغة الملقنب ب  |
| ۳۲۳         | عفان بن مسلم انفش کے پاس<br>امام اوزاعی کی نصیحت<br>امام اوزاعی کی نصیحت | )* <b>**</b> | و حسيب اللغات. أ      |
| ۲4 <b>۳</b> | علمار منتت عنروری مزین ۲                                                 | (4.4)        | تظريات كااد خال       |
|             | که علمار مدمیث تھی ہم ں ک                                                | 6 H1         | اغتفادي تدسيس         |

# عنوانات حلدد م

عنوانات متون الحديث اقدم الحديث متون المراجم حديث المراجم حديث المراجم حديث المراجم حديث المراجم حديث المراجم حديث منادس حديث منادس حديث منادس حديث منادس حديث منادس حديث منادس حديث المراجم حديث منادس حديث المراجم حديث ا



## مقرمه

الممدلله وسلام على عباده الذميت اصطفي امابعد

مسلان نے قرآن کریم کے گرو ملے حدیث کو بہرہ دار بنایا قرآن کریم کے ساتھ وہ ہل بخت کو بھی روایت کرنے گئے بہتی یا بنی صدیوں ہیں اس بیفا می محنت ہم نی بیباں کا کہ علم حدیث کے سائے میں قرآن کریم ہر قسم کی بخر ہونے سے محفوظ رہا ۔۔۔ یہ حقیقت در سرے خوا ہمب کے لیے ضوصاً اہل کا ب کے لیے نہ بہت کے لیے ضوصاً اہل کا ب کے لیے رہایت تا ہے بھی اور وہ اس واہ میں بُر ری مسلمان ہوں بھی اور وہ اس واہ میں بُر ری مسلمان سے بہلے دنیا کی رو مانی فیا وت مسلمان سے بہلے دنیا کی رو مانی فیا وت مسلمان بھی جائے ہے۔ مسلمان سے بہلے دنیا کی رو مانی فیا وت ابلی کے سربہ علی دو بی بڑھے ملے وگ سجے جائے ہے۔ ابلی کا ب کے سربہ علی دو بی بڑھے ملے وگ سجے جائے ہے۔ ابلی کا ب کے سربہ علی دو بی بڑھے ملے وگ سجے جائے ہے۔ ابلی کے سربہ علی دو ال بیاس می دینی سیادت کے سربہ علی دو الی بیاس کے دوال بیاس می دینی سیاد میں ان کی دوال بیاس می دینی سیاد میں ان کے دورو دینے۔

مسلان کو ملی قیادت اسی قرم سے نین کر فی تھی ادران کا بنف سلانوں سے ویگرا قرام کے بالغا بل کہ ہیں زیادہ تھا۔ یہ لوہ سے ہمنی الم سے ہمنی الل کتاب کہا جا تا تھا ۔ یہ ملی الله سے مسل فرں پرحمل اور سے مسل فرں کے علم حدیث پر زبروست جامعائی کی ۔ برصغیر باللہ و ہند میں انگریزی مدادی مئی انگلتان سے یہاں یا دری استے توان کی نگاہ بہتے سے ہی سلانوں پرم کوز ہمنی مسلانوں پرم کوز ہمنی مسلانوں پرم کوز ہمنی مسلانوں سے بیاں یا دری استے توان کی نگاہ بہتے سے ہی سلانوں پرم کوز ہمنی مسلانوں سے بیاں کے تعلیمی اداروں ادر ایو نیورسٹیوں میں انہی

دگر کاعمل دخل ہر قامحقا اور متہذیب افر کھ کے بیستا رہنی حل اور اقدام کی نظرہ کمکوئے سوچھے اور کھنے
سے مستشرقین کی بیعنت مسکانے گئی اور بیہاں متعزبین کا ایک الیاگر وہ بیلا ہو گیا حب کامنتہا کے معقود
یہ بناکہ ان مشرقی مالک بیں علم حدیث سے اعتماد اٹھا بی اور طلبہ کو بتا بین که علم حدیث کوئی علمی کاوش نہیں
یہ حدیث کی کما بیں خود اپنی طرف سے وضع کرلی گئی بیں اور کوئی علمی قوا عد نہیں جن بر یہ علم مرتب اور
مرجود میواسیے۔

مست قدین میں گولا نوبیر مرئر شاف اور ولیم بی در اس محاذ بر کام کیا اور متعزبین میں مرسید اور چاع ملی نے اس کمان کوسنبھالا اورائکار مرئین کی ابتدار کی میرفلام بنی حکر الری اور غلام محدید ویز نے اس کمان کوسنبھالا اورائکار مرئین کی در میں تعدیم ملا وی میرفوق کے میں بیرتعدیم یا فتہ طبقہ اس باب میں تعدیم علمار سے می دیمنت میں زری ہے جائے گئے ہے اس خلیج کوا ور پاسٹ دیا ۔ مازگار منہ پر تقالم و مدید کے اس فرق نے اس خلیج کوا ور پاسٹ دیا ۔

مردیم در استخفرت ملی انٹرملیہ وسیم کی حیات طبیہ پرسجت کرتے ہوئے مدسیت کے مرمنوع پر

لکمتا ہے ار

محرصلی السرطلیہ وسلونی فرات کے بدہ ہے جہرد کوں کاسب سے بڑا مشخل الزنا اور جنگیں کرنا تھا بہی لمبی جنگیں اور ایک جنگ سے دو ہری جنگ کے ما مین خالی و قفو ل کما جھے ایک میا دہ اور نئی وحثی ترم کے لیے سخت مشر ہو سکتا تھا۔ ان حبکوں اور و تفوں کے برتھ کو کم کرنے کے لیے مسمان گذشتہ وا قعات کی باتیں کرکے اپنا دل میں ہونے کے اور کی کا مسب سے اسم مرضوع اس شخص کے اقدال وافعال کے سواکیا ہوسکتا تھا، جوس فاتح قدم کے دج دمیں آنے کا مرجب ہوا اور جن نے ایس بروروں کے برتی کرتے تی کا مرجب ہوا اور جن نے جنہوں نے ویروروں کے باتھ میں دنیا احد ہ خون کی کہنیاں دے رکھی تھیں۔ یہ اسباب تھے جنہوں نے مدیث کو ترقی کونی ۔

ولیم میرد نے روامیت حدیث کامی منظریہ بیان کیا ہے کہ مسمانوں نے طویل جنگوں کے درمیانی و تعزی میں اپنا وقت گزارنے ، در دل بہائے کے میلے عدیث کو مرصوع بنار کھا تھا ، در دہ بہائے کے درمیانی و تعزی میں اپنا وقت گزارنے ، در دل بہائے یہ کہا تیاں بیان کرتے تھے ۔ مستشرقین کے نانے میں ، پنا آپ کومعروف کرنے کیلئے یہ کہا تیاں بیان کرتے تھے ۔ مستشرقین کے اس دیتم کے بیانات میں ، مرہ رسول کو کے اس دیتم کے بیانات میں ، مرہ رسول کو سے اس دی میں ، مرہ رسول کو

ا پینے یہ منونہ سیجتے تھے امدائی سے ان کے بل بالتر آن کی تکمیل ہوتی تھی۔۔۔۔مدیث کو اصل ہم طوع علی سے بہاکہ کہ نیوں کے ورج میں ہے آئا ،س سے متعشر قین کے کمال ذوائت کا تو پتر ملتا ہے اسکین اس میں مہیں کمال عام کی کوئی شعاع مک نہیں ملتی کہتب مدیث پر حس نے کہی اوئی نظر بھی کی ہو وہ جا تنا ہے کہ مدیث کی روائیت میں ان دگر کی کا صدیبیت کم ہے جو زیاوہ جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے مدیث کی روائیت میں ان دگر کی کا صدیبیت کم ہے جو زیاوہ جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے شہر اروں میں ہم صنرت او عبیرہ ، سعد بن ابی وقاعی ، خالد بن ولید ، عمرو بن عاص اور نیز بدبن ابی مغیان کو د کھتے ہیں اور مدیث بیان کرنے والوں میں حضرت او سریرہ ، عبراللر بن عمران ان بن مالک صفرت عبراللر بن عبراللر کو آگے یا تے ہیں ،اگر حدیثیں حکوں کے وقع کو ارتے میں بیان کی کھی میں تو عبراللر کو آگے یا ہے ہیں ،اگر حدیثیں حکوں کے وقع کو ارتے میں بیان کی کھی میں تو عبراللر کو آگے یا ہے ہیں ،اگر حدیثیں حکوں سے ؟

بھریہ نہیں ذرا آگے اور کیھے علم حدیث سے فروغ بیں عرب فائین کا عل ودخل رہا ہے یا موالی را آز ادکردہ فائل کا موں کا میں گرسیاسی سیقت عرب حکدانوں کو کسی طرح گوادا مہ تھی۔
موالی را آز ادکردہ فاغلاموں) کا میں گارے باسی سیقت عرب حکدانوں کو کسی انسانیت کو فروغ علی میں میں ہے ہے کہ آئے فنرت صلی الشعلیہ دیلے میں بات نقی کہ آپ کی نظریں ان غریبوں سے ( مین بیں آپ کی سوسا کہ تھی ایسی فریبوں سے ہو کردہی موسا کہ تھی دیا ہے دیا کہ دیا ہی اسی سوسا کہ تھی دیا گا دیا گا دیا ہے اسی سوسا کہ تھی دیا گا دیا گا دیا ہے اسی سوسا کہ تھی دیا گا دیا گا دیا ہے اور کا دیا ہے اور کا دیا گا دیا ہے دیا ہی سوسا کہ تھی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی سوسا کہ تھی دیا ہے دیا ہی سوسا کہ تھی دیا ہے دیا ہ

واصبرنفسك مع الذين بيدعون ربهم بالغداة والعثق بيربيد وس وجهد ولانقد عيناك عنه عرس بد زبينة الحياءة الدنيا ولا نظع مسن اغفلنا قليه عن ذكرنا وانبع هواه وكان اموه فنرطا في الكهن عه

(تمریم) اور توروکے رکھ اپنے آپ کو ان سے ساتھ ہو پہکار نے ہیں اپنے دب کو مبیح وشام طالب
ہیں اس کی ذات سے اور تراکھیں تیری تکھیں ان سے دیٹا کی دوئنی کی تلاش ہیں اور تہ کہنا مان اس کا جس کا
دل ہم نے اپنی یا دسے دور کر دیا اور وہ تیجھے ہوگیا اپنی خوا ہش سے اور اس کا کام حدسے تسکلا ہُوا ہے ۔
بایں ہم حضور کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کی نظر عرب نفسیات پر بھی تنی کہ کے بعد لوگ فوج ور
قوج داخل داکہ ہ اسوام ہوئے اور وہ اس نشے ماحول ہیں گئے ہی تھے کہ صفور کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کوسفر آخرت

پیش آگیا آب ی نظرعالی قدر نے دیکی کر قرلیش کی ظلمت عربی بین آب کی نشر لیف اوری سے بھی پیلے اس در میسلم ہے کہ ان کے تجادتی قاطے سرما وگر ما میں دہزوں کو بھ مارسے مفوظ تھے تو آپ نے فرما یا کرمسلمانوں کی اُٹندہ سیاسی فیادت قربیش بیری رہے حبیب کہ ایراس شنگی کو کھے سکیں۔ آپ کا قربیش کو آگے کرنا اپنے نے مذمقا فربیش کی اس عظمت کی وجیسے تفاجو انہیں پہلے سے عرفی لی بین حاصل تھی اگر آپ فربیش کو اپنے لئے آگے کرنے تو بنو باشم کی قیادت کا علان کرنے الا کھرمن قربیش نہ فرماتے سو آپ کا یہ فیصلہ عرفی لی کہ بیکے تھے کہ میں جو شنے کے مقاعرفوں بیں سے کہ کے طبقاتی تھوق کے لئے نہ تھا۔ اپنے شطیعہ واع بیں آپ کہ بیکے تھے کہ میں جو شنے کی کو کی کو بین کے سو آپ کہ بیکے تھے کے کہ کیسی عربی کوکیسی عربی کوکیسی بیات میں ہر تری نہیں ہے۔

خلفائد بین صفود اکرم کی طرح کسی طبیقاتی بدنری کودا ه نه دی کمزود ای کند کرد آوی مخاا و د قوی کمزور به نفاذ بین صفود اکرم کی طرح کسی طبیقاتی بدنری کودا ه نه دی کمزود ای کند کرد کرم قوی نفاا و د قوی کمزور به بهان کسکه بهرانسان کاسی محفوظ دسید حضرت امیم معاوید دخی النگر نفائی عزیک دور کسی پالیسی دیمی بالیسی دیمی کسید مند نفاز دانندین کی سیرت کی پابندی کی به بلک مضرت امام حسن نفائی خوطافت اسی شرط سعی بین مرکزی النگر عزب خالفاً دانندین کی سیرت کی پابندی کی اور به و بهی شرط تفی حوصفرت عبدالرحن بن عوف دخی النگر عزب نا مضرت عثمان کوخلافت دیتے برقی بیرت شرخین کی پابندی کے عنوان سے بیش کی گئی ۔

بنوم وان سے برسر افتداد آنے سے بعد اس طراح بین چر نیدیلی ہوئی اور انشراف عرب ملی ہما فتوحات اور اقتداد میں بین بین کے اور اللہ کی شان و بیجے کہ اس نے موالی عربی کوعلم دین متح اللہ کھ طرا کر دیا ہوگا کہ اس نے موالی عربی بیار آئی اور سے ایک کھ طرا کر دیا ہوگا ہے انسال نہ نے عربی لیے آزاد کردہ مولی تھے انہی سے دین پیعلمی بہار آئی اور بہی زبادہ قرم مندہ دین کے وارث ہوئے۔

مرولیم میورسے خیال کواگر کچریمی وزن دیا جائے کوسلمانوں نے حبکوں کے وفقوں کومصرو محرنے کیلئے تحدیث بوی کے خوار شروع کئے اور اسی سے عم حدیث بیل ان کی کچری شروع ہوئی تو تا اپنے ہم سے سوال کرے۔ گی کہ بچرع کو یں اور ان کے موالی ہیں مزاج کا بیا اختلاف کیوں تفا ہے کم عرب تو حبگوں اور ہ فنوحات ہیں گگ کھے اور علم حدیث کی مسندوں برورہ لوگ کا بیسے جنہیں حبگوں اور افترار سے موئی دلچہیں نہ بھی اور علم حدیث کی مسندوں برورہ لوگ کا بیسے جنہیں حبگوں اور افترار سے

محدین بهاب زمری (۱۲۱۰ هر) مسے مون واقعت بنیوں بروه بزرگ بی جنہیں خلیقہ دا نشد حضرت عمر بین بی معزیر و ۱۰۰ معن سے جمع حدیث بیدما مور فرما یا تفا سفرت عمر بن عبدالعربیر فراج ا الموك كرنه عضراج علما كمصنف اس المدانهوك بيرديني منرورت محسوس ي جمع فران كى دىنى صرورت عمر اول نے محسوس مخصی اور جمع حدیث می رینی ضرورت کا احساس عم<sup>نا</sup> نی سے دل ہیں ابھرا ابن شہاب نہ ہری کا برعلما نے حدیث سے یا رسے بیں سہنے ہیں اس زمانے میں حدیث سے عالم چار بی ان بی مرفهرسنت مکحول (۱۱۰ هم ، بین کحول کون تفتے ؟ موالی بی سے، عربی النسل نر نفے فوالے اعتقت سيست فلمادع بهاعلما الاحوبته فيمااري نمانيت العراق نم المدينة فلمادع بعنماعلما الاحوسيه فيمادي ننم انتساننام فغربلتهالح د نرجیر) بین مصرین نظام بید آزاد تیما و با رکاعلم احدیث بیها ن مک مجدست بوسکایی نے جمع سبه بهبر میں عواق آیا عراق سے بعد مدین بنیجا اور عراق اور مدینه کا ساراعلم اپنی نیسا طبیع مطالق میں نے سمیٹا بھر میں شام آیا اور وہاں سے اسے راس علم موم پوری طرح بھانا۔ جنگی سفری یا محتربین سے علمی اسفار جن سے علم صدیث اپنے کمال کوہائیے رہا تھا؟ پیرگی سفری یا محتربین سے علمی اسفار جن سے علم صدیث اپنے کمال کوہائیے رہا تھا؟ اید دفعه امام زبری خلیقه عبدالملک سے درباریس تھے تواس نے آب سے ختلفت علاقو سے اکا برعلمائے نام بوچھے اور ہرائی سے بارسے یں بوچھا کروں ہے یا موالی بی سے ؟ وبتواب امم زمری عطابن ایدیاح ( ۱۱۵ ) سوال کمبیست بٹاعم کون ہے ؟ رر موالی میں سے رر عرب ہے یا موالی بیں سے ؟ رر قرآن ومدرث کی خدمت سے ر اس نے بیمقام بیسے ماصل میں ؟ در طاقس بن کیسان (۱۰۵ هـ) ر نمین کا سسیست مبرا عالم کون ہے ؟ ال موالي ميں سے ر عرب سے یا موالی میں سے ؟ در مصرکاسب سے بٹرا عالم کون ہے ؟ ه نربیربن حبیب ۱۱ موالی بین سے رر عرب ب یا موالی میں سے ؟ رد شام كاست بطرا عالم كون سيه ج

سلعة تذكرة الحفاظ جلدا صبيا

27

وہ عرب ہے یا موالی میں سے ؟ جزاب موالی بین سے سوال بجزيرسكاست براعالم كون ہے ؟ الشميمون بن ميران ( ۱۱۲ هـ) ال عرب يا موالي بيس " موالی میں سے " صنحاك بن مزاحم ( ۱۰۹ هم). الم خراسان كاست بطاعالم كون بها ، المعرب بن سے بے یا موالی بین سے ؟ ال موالی بین سیسے تعليقه عيلالملك نت محنظ اسانس محرا اور بحر بيرجيا-م كوفه كاست بطراعالم كون بيد ؟ دنسبری نے کہا) ابلہ بم مختی ر ۹۹ ھے " عرب میں سے باموالی میں سے ؟ يبعربى النسل ہيں الے عبدالملك ندمها ب مرايرتهم بوهما به اكراب يمي سياك نام نه انا تو ميرا كليح يعيف مو مفاس اس صورت حال سے بنتہ جانا ہے کہ اسلام میں علم سے فا فلہ سالار مہر گلکہ اپنے باؤں سے جلے ہیں اہل أفندار بيرسي سيمسى نعظم كي طرون نوجرى جيبيع صرت عربن عبدالعزمنه بإ اورسم زبب نوبه خال خال ، میں مشتشر فنین کا بہنچیا ک سی طرح ورسست منہیں مسلمانوں میں جنگی مہمانت اور صربیث مے نذ کرے مانخ ساتقر بيكة ينظ حديث مقصود نه تقى اس سے صوت اپنے آپ ومصروت مرنا پیش نظر نظالی تنفوالله انجیم ا منوبس اس باست كاسب كه سمارا مد بدنشليم يا فنة طبقة ادر پر نيورستيرل ، وركالحول سنے طلبمطالعه ا ملام کے لیے بھی مغربی ما خدیر زیادہ اعتماد کرتے ہیں عربی نہ جانے کے باعث اصل ماخذ مک ان کی ۔ رسانی متبس مرتی علمام کی اردو میں ملمی کتابول کا مطالعہ وہ اپنی کمیرشان سیجتے ہیں۔اب سواے اس کے چارہ تہیں کہ ان مبر بدطلب اور وانتوروں کے بڑے ہمانوں پرسمینادمنعقد کئے جا بی اوراس طرح النبي اسلام كے اس ما خدعلى يرحمن كيا مائے.

بہیں مدیث کے مدمن عربی اللہ کے محتف تعلیمی ادارہ ل مدیث کے مدمن عربی برکھی اللہ مدین کے مدمن عربی برکھی کے مدمن عربی کے مدمن عربی کے مدمن عربی کے مدمن کے مدم

ك الراميم عنى بيبك عرب تفي كبين ان سي جالت بن الم الوحنبيف " نوعرب نه تخف كم و تجهيم مقدمه ابن صلاح صلام

منی تحریات نفر تا نی سے بیے بھرمیرے یاس بہنچ گئیں ، اثناعت کی مبدصورت ساسنے نہ آئی تواحقر نے بھی بھنامین ملک کے ختلف جرائد میں شائع کرا دیئے اور اس طرح طلب کی یے عمنت افاوہ عام کے منفریر آگئی .

را تم الحرون کی گاب آ آرائنزلی کے مقدر میں ان مفامین کا نوکسے۔ یونیدسٹیوں اور مدارس کے طلبہ
مرت سے آ آرائی دریت کے منتظر تھے ۔ اس آ خیر میں ایک فاکدہ یہ ریج کہ یونیت کچے اور آ گے بڑھی ا وروہ ملمی اسفاد
حراس ابتدائی مرحل میں طبع بنے میرین سے مفیدا مفا فراں کے بیے ہمارے ساھنے آگئے اور مداخت حدیث
می کچے اور را ہر کھیں ورکئ نے شوا میر ساسنے آئے۔

سسسیدنا حذت البسرین کے شاگرد حضرت بھام بن منبر کا دہ صحیفر عبن میں آب نے اپنی مرد یات کوچع کیا مقا « بن علی صورت می*ر ایک منتقل رما له کی شکل میر مخت*قت کنتب خاذب میر مرج و تھا۔ ، در تاریخ برابراس کانشان دستی امری می مصح سنیاری دان کی زبانی روایات سے مدتر ل معید مرتب موتی ،ب بیرس سے داکٹر حمیدانٹر ما حب کی کارش سے دہ صحیفہ ابن عام ایک منتقل کتا ہے کی صورت میں طبع موکرما ہے ہاکیا ہے۔ اس کی مرد مات کو معنی مجاری میں دیکھاگیا تو وہ سب روایات اس میں اسی طرح یا فی گئیں صب طرح وہ صدیوں مکی مرد ہے کی مدرت میں مختلف کتب خانوں میں مرح و رہی ہیں . الم مدارزاق بن شمام ر ۱۱۱ هر کی کتاب العنف بیردت سے گیارہ مبدول میں انھی المجى شاكع برتى سے يئرلف امام الومنيغه مے شاكر ديس اس اوم بخارى سے بہت بہتے سوئے اس كى مرد يات اس سے بعد جيسے والى كما برس ميں اس طرح ملتى بى مبيى و والمعنف نيس يا فى كئيں إسى طرح ا مام ابن الى شيبرد ه ١٩٥٥ هدى كا المصنف المجي المجيم لم ملدمن مين شائع موايد ميركتاب مجي صحاح ست كى مائيف سے يہيے كى ہے ملماراس كے بہت سے جوالے شروح مدميث مثل فتح البارى عمدة القارى ، غيرة ميں يُرِ مِنْ عِيد مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ المعنف اب مِنْ دسوس صدى مي طبع برا ہے۔ اس كامن ر دایات بعدی کتب مدین مستدک ماکم امدسنن کبرے بینی می کمی یا ن گلی امداس کے جرح الے مجيلي شردح مدمث مين ملتة تنقه و ومسس المصنف مي تعبيبا يائ كك واس سع بيتر عينا بي كم مدیث اینے دورادل میں کس محنت اور امتیاط سے جمع ہرتی تمتی ۔ @\_\_\_\_ حفرر جب اربیری کے بہنی مدیبیا سے دائیں اوٹے قراب نے ہمایہ مکول کے

بادشا ہرں کو دعوتِ اسلام کے خلوط لکھے۔ صحابہ اتب کے یہ خلوط لے کر ان بادشا ہم ں کے پاس گئے۔
مقرتس شا و مصر کے نام آپ نے حر خط لکھا تھا دہ اصل خط انمیر سی صدی عمیری کے وسط میں معرکی ایک
عمیرائی فانقاہ سے لا ہے۔ یہ کسی ملم کتب فانے سے منہیں طاکہ اس برکسی جا نبدار شہادت کا مستعبہ کیا
جا سکے۔ عمیرائیوں نے خرداسے آپ کا اصلی خط قرار دیا ہے۔

ماطب بن ابی بلتد آپ کا یہ خط نے کومقر تش شاہ مرکے پاس گئے تھے اور مقوش نے اسے خربیہ میں بذکر کے مربیبر کر لیا مقا اس کا اب ایک عیسائی خانقا ہ سے دریا فت من اس رواست کے باکل مطابق ہے۔ اس خط کا تذکرہ مدیث اور میرت کی کا برن میں عام ملاہے ۔ ہم بیبال میسیم صفور کے اس خط کی مبارت بیش کر تے ہم کہ واس میں اس عیسائی خانقا ہسے ماہ ہے۔ آپ بھراس کی دہ عبارت مل خط کریں جرکتب مدین میں اس عیسائی خانقا ہسے ماہ ہے۔ آپ بھراس کی دہ عبارت مل خط کریں جرکتب مدین میں علی ہے۔

## بسمرالله الرخسنب المرحبير

من محمد بن عبد الله و رسوله الى المعوش على من المتبط سلام على من التبع المهدى اما بعد غانى ادعوك بداعية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله احرك مرتين خان توليت نغليك انفرالقبط والعلم الكتاب تعالم اللى كلمة سوام بيننا وبينكم ان لا نعبد الاالله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعثنا ادباباً من دون الله قان تولدا فقولوا التهدوا بانا مسلون .

متونس شا مصرک نام جرخواکھا گیا رص کی اصل عبارت ادیر نرکور ہے) بعید کتب مدیث یں موجود ہے۔علامہ مسطلانی نے اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں مداعید الماسلام کی مجدد عاید الاسلام کے افاظ میں رو وسرے بادشا ہوں کے نام جو خطوط میں ان میں مجی داعید الاسلام ہی مرکور ہے۔ بھردا عید اور دعاید کا مفہم مجی ایک ہے۔ بحد ٹین نے روایت بالمعنی میں اسے داعیہ کی جگہ دعاید سے وکر کر دیا ہوتر یہ کوئی فرق منہیں۔ می مسلم کی روایت میں دعایۃ الاصلام اسی منہج بیر مذکور ہے۔ دعاید سے وکر کر دیا ہوتر یہ کوئی فرق منہیں۔ می مسلم کی روایت میں دعایۃ الاصلام اسی منہج بیر مذکور ہے۔ اب اس دور میں صفر مسل اللہ علیہ وسلم کے اصل خط کا دریافت ہوتا اور دور اول کی تھی ہم تی کتب حدیث میں اسی خط کا بالکل اسی طرح منا حدیث کی صدافت کا ایک کھنا نشان ہے۔

تدمیم کتب خانوں کے مرائے خطوطات جب منظر عام برائے ہیں اوران کے معنا مین اورالفاظ

مر ہم اجبینہا را گئے الافت کتب حدیث میں دیکھتے ہیں تر اس بیتین سے چارہ نہیں رہا کہ علم حدیث ان

مسل نول کی وافتی ایک الی علی کا ویٹ ہے جس پرسلمانوں کی تاریخ بجاطور پرناز کرسکتی ہے کہ یہ وہ سر اینظم

ہے جس کی نظر دنیا کی کسی دور بری فرم کے پاس موج دمنہیں بمتشر تعین اگر اس باب میں شک و تر دو کے

مر نظر بھیر تے ہیں تر دہ فکدی طور پر عمیر دہیں اس کے بغیران کے پاس انکار اسلام کی کوئی اور دا ہی اور مراہ بھی مرتب کی مربی کو بری مربی کی مربی کی مربی کی مربی کی مربی سمجتے ہیں ان سے میں ان سے مدافت حدیث کا جرہ اور کھل کر مراشے جاتا ہے۔

طلبہ عدم اسلامی کا فرص ہے کہ وہ سماؤں کے اس سراییلم پر گیری فئی عمنت کریں اس کے ایک مرمزع کا فکری نظری اور تاریخی جائزہ لیں ، ویکھ فنون سے دورہ محقیل ہیں مناسبت رہے تو وہ میاری عمر کا فکری نظری اور تاریخی جائزہ لیں پردی عمر کا گلا ہے رجو طلبہ دورہ حدیث سے فارغ ہرتے انہیں بیڈ بھینا جا ہے کہ اس ہوئی کہ ہم اس منزل کر ملے کہ مجے ۔ بلکہ یہ مجھنا جا ہے کہ اب ہم اس لائن پر عیب کے لائن ہوئے کہ اب ہم اس لائ سرمین ساری عمر ملینا ہے۔ عمل اس کی نزرگی کا یہ سب سے بری کا یہ سب سے بری کا یہ سب سے بری کا اس ہے۔

امرت رسوح ہے۔ بر موری دورہ مدیب سبھو ہا مان ی حب سے برای ساتھ دے گی۔ آپ ہے دری ترجہ سے اس کا ساتھ دیں اسے پڑھیں ادر پڑھا ئیں. مدیث کے خلاف بھیلائے گئے ۔ میں دری ترجہ سے اس کا ساتھ دیں اسے پڑھیں ادر پڑھا ئیں. مدیث کے خلاف بھیلائے گئے فترن کی جڑنو دہنج دکشی جائے گی ا در آپ کو اس میں مدیث کی صدافت پر ایک کھلانڈر ، سکون ا در المینا ن ملے گا ۔۔۔۔ ایں د ما ازمن و از حمل حبال آبین باد احترف ان مفاهین میں فن اصطلاحات کو اپنے روایتی مفہم میں محدود بہیں رکھا۔ بات کو حدیث میں مار مدیث نے س علم کامرفنرع آنخنزت معلی اللہ میں آ ارف کے لیے کچ و بسعت سے کام لیا ہے۔ علما رحدیث نے س علم کامرفنرع آنخفزت میں اللہ علی اللہ علم کامرفنرع آنخوت کی وسعت کی کرئی گاب ان کی مردیات کے بغیر ما مع اور سنن نہیں تو حزدری سحباکداس موضوع کی وسعت میں ہم ان نفوس قدر سید کرممی ساتھ رکھیں جا مخفزت میں انشرولیہ وسلم کے اس قربیب کے تعلق سے خود میں ہم ان نفوس قدر سید کرممی ساتھ رکھیں جا مخفزت میں انشرولیہ وسلم کے اس قربیب کے تعلق سے خود میں ان نوس فن کا موضوع بن گئے۔

یظ ہر سے کر تحد تین ایک طرح تنقید سے کام سیے سے اور اس میں اس سی سے جیسے

کھے کہ تقریباً ہر سرموا ما دیت میں سے انہوں نے تنافہ ہے چید اردیں بگر ہوارے گوربین
مطالعہ کنندگان مغالطہ میں ہوں گے اگر وہ یہ سمجہ لیں کہ عد بین کی یہ تقیدہ می معنوں ہیں
مقالتہ کنندگان مغالطہ میں ہوں گے اگر وہ یہ سمجہ لیں کہ عد بین کی یہ تقید می معنوں ہیں
احتیار ہونے کے لیے مدیث کے مضمون کو نہیں محف اس کے را وایل کر دیکھا جاتا
مقاران کے نز دیک میں مدیث کے مضمون کو نہیں محالی سے جلے اور چیرا وایوں
مقاران کے نز دیک میں مدیث وہ سمجہ گئی جر پہلے کسی صحابی سے جلے اور چیرا وایوں
کے طویل سلسلو میں اس طرح اس کی روایت ہو کہ دا ویوں کی صدافت پر کونی الذام
عائد نہ ہوا ہو۔ اس صدرت میں مدیث قبل کرنی چا ہے گئے گونفش مفنون میں الیں باتیں

مريس نرسم و عام سجير مي بالكل نا تما بل تسنيم مول -

ولیم میرد بہاں طلبہ کو مدق روایت سے بھال کر دوایت کی پٹری پر لارہ ہے ہیں۔ آپ نے دکھا مید محدثین کی احتیا کاکن شا ندار الفاظ میں ذکر کی ہے۔ گرمچر الیا استدراک کیا۔ کہ بری کی پری عار ایک حب سے گرادی عمل مردیث نے تنقید دواۃ کے جتنے اصول می ذکر کئے ہیں وہ سب کے سب درایت پرمینی ہیں اور انسان کسی بات کی پر کھ اور سیح اور حب شے نکھار ہیں انہی نعوی اصول الی پر جلے درایت پرمینی ہیں اور انسان کسی بات کی پر کھ اور سیح اور حب شے نکھار ہیں انہی نعوی اصول الی پر جلے میں ۔ قارئین ہماری قوا عد عدیث کی بحث میں ان کا تفقیلی مطالعہ کرسکیں گے۔ یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہئے میں کہ ہمارے قوا عد عدیث کی بحث میں ان کا تفقیلی مطالعہ کرسکیں جیج میں نہ گھریں روب الغزات میں کہ ہمارے قارئین اور طلب اہم مغرب کے ان پیچار بیا نامت کے کسی جیج میں نہ گھریں روب الغزات مراس شخص کی حفاظت فرمائے جو سچائی کی طلب میں جھے ۔ اسے ذمہی سلامتی کی ودلت حاصل ہو اور وہ کا میائی سے سا عل مراد میراً نرے ۔

ابست تشرقین کاعمل تشکیک الاحظه یجئے. گولڈ زبیم حضرت الوہرمیرہ مضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوایت نقل کرتلہ ہے کہ آنحفرت معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ حبن شخص نے مولیّدیوں کی حفاظت کمے نے دیسے کے ، سکاری کئے اوُ

اس سے دہ طالب ملم جی نے کھی عربی مدارس کی طرف درخ نیس کیا نہ کسی عالم دین ہے حدث بڑھی کیا نیتجہ اخد کرے کا جہ بہی نہ کہ صحابہ (معافراللہ) اپنی ضرور تعدال کے حت بغیر کے ناا پر حیش بنا پاکر تے تھے حضرت عبداللہ بن سے مرکا ایک بات کے دد معنی آب کے سامنے ہیں کسی عبادت کے مفود میں اختاف ہو تو عقل و نقل بہی تقا ضا کریں گے اسمام کی نیت معدم کی جائے ۔ اب د سکھتے ! حضرت عبد اللہ بن عمر کا اپنا عمل اس کے بعد کیا رہا ۔ ؟ آپ نے اکندہ جی جد صدیف دوایت کی تو محضرت اللہ جر میرہ کی طرح تین استفا ر نقل کئے ۔ اس سے بتہ جیتا ہے کہ آپ کوباد آ جیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے داتھی تین طرح کے کتوں کو اس وعید سے سنتھی فرطیا ہے ۔ ابوالحکم کہتے بیں میں نے حضرت ابن عمر کو یہ حدیث بیان کہتے میں میں نے حضرت ابن عمر کو یہ حدیث بیان کہتے میں کہتے دورے کے اور شکاری کتے کے سوا کوئی اور کرتا بالا میں نے کیا تا کہ ایک کے داخل کی اور شکاری کتے کے سوا کوئی اور کرتا بالا اس کے نیک اعمال کا اجر ابک قبراط پر میر کم می تاہے گا

تصرت بن عمرام توصاحب زماع رکھیتی دارے سنتے۔ اگر صحابہ حدیث ضرورت کی سنتے۔ اگر صحابہ حدیث ضرورت کے گئے کے گئے تو حضرت ابن عمرام کو کیا ضرورت تھی کر دہ یہ تنیسرا است شنا رکھی ذکہ کہیں۔
ان کی توزین نہ تھی ۔ محدثین بھریو کھی بتاتے ہیں کہ مصرت ابو ہر رہے ما کے علادہ اور کئی صحب بہ بھی ہیں جہنوں نے حضورت سے اس باب میں یہ تین است شنا دردایت کئے ہیں والم م فوی (۲۷۱) کھیت ہے۔

مکھتے ہیں۔

آن ابا هوبينة ليس منفوداً بطذة النيادة بل وافقة جماعترس الصحاب في روايتها عن البني النارع ليعلى النارع ليه وسلم وشرح محم مبدا صف ٢٠)

اب آپ ہی غور فرما بیٹی ۔ بات کہا تھی ا در مستشرقین نے لسے اپنی عزورت کے تحت کہاں سے کہاں بینچا دیا۔ اب جو طلبہ امس لٹر بچرسے اسلام سیکھین کے دہ کس ساحل براتریں کے۔ یہ بات آپ کے موسیجنے کا سے۔ اور اس کا فیصلہ آپ نؤد کریں ر

راقم الحردف نے ایک د فعہ اپنے قیام انگلت ان کے دوران وہاں کے مشروم تشرق مطر جیمزرا ابن سے متشرقین کی اس غلطی کا ذکر کیا تو اس نے اے مشرکولڈ زیر اور مشر مشاٹ کے قصور مطالعہ بر محمول کیا اور کہا گران کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عرد من کی ہردیا تعمد اللہ بن میں استفار ہی ذکر فرما تے تقے تو مشرش شاسے اس طرح بیان نزکرت اس کی نظر میں بد دو سری دو ایت مذہوگی۔ میں نے کہ آپ اسے ان مشترقین کی بجول یا قصور مطالعہ بر مجمول کرنا بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے مشرگولڈ زیبر یا مشرشارٹ کی بر نیتی بر محمول کریں کہ وہ غیر مسلم بوٹے کی چیس سے کہ اسے مشرگولڈ زیبر یا مشرشارٹ کی بر نیتی بر محمول کریں کہ وہ غیر مسلم بوٹے کی چیس سے مدیث میں تشکیک پیدا کرنا لیف لئے مفید سمجھتے تھے ادراس کے کو وہ غیر مسلم بوٹے کی چیس کے اس کے کا کر شرق کی این کریا ہی میں دنیا ہی میں میں میں میں میں میں برنی اسی میں برنی اتنی مربی شے ہے کہ اس کے بعد کوئی مرتبر علی باتی نہیں دنیا نہیں دنی برنی اتنی مربی شے ہے کہ اس کے بعد کوئی مرتبر علی باتی نہیں دنیا بہت بہت بہت بہت بہتے تو اور میں لائن انسوس ہو جاتا ہے۔

مهمار مسطح طلبه مستشرتین کے نظر بچر سے اسلام سکھنا چاہتے ہیں وہ اس ایک مثال پر خور کریں وہ بینیا اس نیتجہ پہنچیں کے کمشکلات حدیث ہی مدیث کے امرین علماری طاف دجوع محمد بغیر وہ کسی حدیث کے بائے میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہ کریں .

سافا رامحدیث کے ان مضایین یں ہرمضمون ابنی جگہ ایک ستقل تن ہے۔ آب ہوری مختاب نہ بھی طرحیں توجس موصوع کی آب کو صرورت ہواسے اس کے منعلقہ عنوان میں آپ آسانی سے معلوم کر سکیں گئے۔ ہرعنوان ابنی حکمہ ایک بورامضمون ہے۔ اسے پڑھئے آب ، کے ذہن میں اسس مومنوع سے شعاق کوئی ترشن کی باتی نہ د ہے گی۔

لعض عنوان لیسے ہیں جن میں کچھ تعرر مشترک ہے۔ یہ قدر مشترک آپ کو مختلفت عنوانوں میں صوح کی مناسبت سے ملے گی ۔اسے تکمار ہے جائے سمجھا حاشے ۔ ہم عنوان کو جا مع بزائے کے بیے اس کا مہال دیاجا فاصر دری تھا۔ حصرت اہم مجاری ٹے الصحے کے باب باندھے تواکی کوجی بعض ا حا دریث ان میں تکوارسے لانی طبیں ،آپ نے اس قدر مشترک کو ہر متعلق باب میں مگردی ۔ صدیت پرکام کمہ نے دانوں کے اس میں می دانوں کے سٹے اس سے گریز ممکن نہیں ۔

> اجازت بروو کرمی مینایل ان بین بوحا قرس سنایس کل تیرسے در بینچوم عاشقا ب بوعی

اس دنیایی درباردسالت کی بیره دادی سی برا اعزانداودی به بوسکنیه به صحابیسادی
امت بین اس اعزانس ممتاز برخ که وه ذات دسالت علقه دادا و دعم دسالت می بیرے دار نفی اور انہوں نے بیرہ درسالت کا عبتی دیدار پایا تھا آب کی و فات سے بعد بیرا و دوفا دار اُ تھے ہوعلم
درسالت سے کرد میرہ دار بوٹے اور انہوں نے علم دسالت کو بر دخل ہے یا اور ملاو مصنت مکھا لا
اور امت کورا ه سنت پر چلنے کے لئے انجمالا براروں عشاق اس غواصی بی کھو نے کہا اور ادان براوں عشاق اس غواصی بی کھو نے کہا اور ادان براوں

معونی بیب دشمنان دین کی بلغار سنست بهر منحصالا بهرجی اسدادم ا بل علم نے برط هر کمد حفاظ منت سندی بجرمنن کی جیب بردهی پوری توامست مندی بجرمنن کی جیب بردهی پوری توامست در بهر ترامست و در بهر ترامست و در بهر

علما اسلام نے بورپ کے منشرفین کوان کے ہراعتراض کا شاقی جواب دیاہے برصیفر
پکی و منداور مصروع ہے علما کرام کی منیں اس باب ہی بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ اوراکھ اللہ
مرمنشر قین کی یہ مجم اب بہت دب گئی ہے اب امت کو خطوان سے نہیں ان سنفر بین سے ہے جوسلمان
ہونے کے عوال سے سلمانون کی صفوں ہی گھے ہوئے ہیں دب الحریات ان سے جی امت کی مفاطت میں نور الحری نا و بل
ہیش نظر ہے کہ بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کہ ان کا انکاد کھ اور ان ہیں تا و بل
ہیش نظر ہے کہ بعض اسلامی عقائد وہ قطعیت رکھتے ہیں کہ ان کا انکاد کھ اور ان ہیں تا و بل
ہیش نظر ہے کہ بین کہ کہ ان کا منکروہ کھلا انکا دکر مدے یا انحاد کی داہ چے مسلمان نہیں رہااس سے کئے جی
مسلمانوں ہیں کوئی مگر نہیں رہتی ہے کہ جو مدعی اسلام ہمس کا قائل مذہ ہواس کے لئے جی
مسلمانوں نہیں برصفیر یک و مہند ہیں انگرنی یہ دور میں مسلمانوں کی صفوں ہیں جو کا شطے ایک
مسلمانوں نہیں برصفیر یک و مہند ہیں انگرنی یہ دور میں مسلمانوں کی صفوں ہیں جو کا شطے ایک
مسلمان نہیں برصفیر یک و مہند ہیں انگرنی یہ دور میں مسلمانوں کی صفوں ہیں جو کا شطے ایک
مسلمان نہیں برصفیر یک و مہند ہیں انگرنی یہ دور میں مسلمانوں کی صفوں ہیں جو کا شطے ایک
مسلم کری جال سے بچھر ہے سکوان موضوعات ہیں دلائل و شوا ہدسے اس
میں طرح مسلم کریں میں ان میں ماہوں سے آنے والا ہر جملہ ورمند کی کھا کہ واپس طائے۔
مطرح مسلم کریں میں ان میں ماہوں سے آنے والا ہر جملہ ورمند کی کھا کہ واپس طائے۔

بیس اس انکار ته بی کمین مراب عمله اور آنهی رہے اُتھ مرجے ہیں۔ کیکن می یہ مسمحے بغیر نہیں درجے اُتھ مرجے ہیں۔ کیکن می یہ مسمحے بغیر نہیں دو تسمین کر اندو وی وشمن کا سامناکر نا ہیرو نی حمله آورول سے مغابلیس مربی فریا وہ سخنت ہوا ہے۔ الٹر تغاسلے مردوسے اُمت کی تفاظت فرائے۔

## ایں دعا ازمن دازحبلہجہاں آئین ماد

سپاس ناستناسی ہوگی اگر میں اس مقدم میں دنگون کے حافظ محسدا قبال صاحب فاصنل مظاہراً تعلق مہرار منور - حافظ محسدا سلم صاحب فاصنل مظاہراً تعلق مہرار منور - حافظ محسدا سلم صاحب فاصل دارالعلوم مہروالا کا تسکم ہے ادا شر ساہیوال اور مولانا فاری سمیع انشد صاحب فاصل دارالعلوم کبیروالا کا تسکم ہے ادا شر مرد حب مضابین اور بہدف ریڈنگ میں مشقت شاقہ سے میری مد و فرائی - ان کے تعاول سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرمائی - ان کے تعاول سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرمائی - ان کے تعاول سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرمائی - ان کے تعاول سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرمائی - ان کے تعاول سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔
فرمائی - ان کے تعاول سے آج یہ خدمت منصر شہود میرموج دہے۔

ا بل علم سے درخواست ہے کہا گرکسی متا م ریکوئی فردگزاشت محسوس کریں یا کسی موضوع پرنظرانی چاہیں تو اس سے مطلع فرما کر تنشکر فرمائیں ۔اسکے ایڈیشن میں ان شوروں کو عموظ درکھا جا سکے گا۔ حصافہ للے علی اللہ بعن بین

> خال محسمود عنی الدّیمن د آریجراسل کمپ اکیدیی مانجستر انگلیندُ

14-1-- 10

# لفظمريث

## الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى امابعه:

مدیث کے بارے بین کی مارے بین کمی فاص موخرع پر بجث مارد ہے ؟ اس کے نفطی معنی بہتے یہ جانیا جا جیجے کے حدیث کیے کہتے ہیں اور اسس سے کیا مراد ہے ؟ اس کے نفطی معنی کیا ہیں ؟ دور اول میں اس سے کیا مراد لی جاتی تھی ؟ دور اخر میں اس کے اصطلاعی معنی کیا ہے ہیں۔ اور علوم اسلامی میں صدیث کو میر دور بین کیا ہمیت ماصل رہی ہے ؟ علوم اسلامی کے طلب کے لیئے ان امرد کا جانیا ہمیت ضروری ہے ۔ اور فقط حدیث کے عنوان سے حدیث کی کچے تنفسیل کی جاتی ہیں۔ ہے ۔ سواز ج کا موضوع حدیث کی گجے تنفسیل کی جاتی ہیں۔

# حديث كى الهمتيت

تالان اسلامی کے اخذی چندیت سے تفظ حدیث علی صلال بی اور اس موضوع پر دور قدیم اور دور حدید اسلام میں اسے ہمین اساسی حیثیت عاصل رہی ہے اور اس موضوع پر دور قدیم اور دور حدید میں خاصا کام ہواہ برکام کی دسعت اور الیفات کی کثرت پتر دیتی ہے کہ ملوم اسلامی ہیں حدیث کی کربیت ہی امیدیت کی طرف ہی رقب کو کربیت ہی امیدیت ماصل رہی ہے ۔ قرآن کریم کی تفہیم وتفصیل میں بھی حدیث کی طرف ہی رقب کی کربیت ہی امیدیت ماصل رہی ہے ۔ قرآن کریم کی تفہیم وتفصیل میں بھی حدیث کی طرف ہی رقب کے اسے جانے بغیر کیا جاتا ہے اور فقد کی سند مجی حدیث سے ہی لی جاتی ہے اور حق بر ہمی ہوتا ہے اور خور کرنا ہے ۔ یہ اسلام کاکرئی موضوع کمل منہیں ہوتا ، ان موضوع است بر بھی انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر ہمی ہوتا ہے ۔ یہ سے کاموضوع کفظ حدیث کی تعین اور علم حدیث کے ختف بہر ووں پر غور کرنا ہے ۔ یہ مدیث کے ختف بہر ووں پر غور کرنا ہے ۔ یہ مدیث کی تعین اور علم حدیث سے ہاری بہی مراد ہے۔

## حدبیث کےمعنی

مریث کے نفطی معنی بات statement اور گفتگر talk کے میں علامہ جو مری صحاح اس کی منظم کے میں معلامہ جو مری صحاح ا من کھتے ہیں ا۔

الحديث الكلاحرتليله وحكثيرة

ترحمه . مدیث بات کو کہتے ہیں وہ مختسرہ یامفعل ۔

عنور بغیر اسلام صلی النوعلیہ وسلم کی تعلیمات بیان کے بہیئر سے ذکر کی جائیں تو عدیث کہلاتی میں اور ان روایات کی تحدیث کو transmission (اُ کے بیان کرنا) کہتے ہیں جمل کے بہیئر سے حضور کی تعلیمات کو ساخت کہا جا آ ہے۔ کہتنت عربی می طریق condust اور Path کو کہتے ہیں۔

# مدسيف سعهمراد

عفور کی تعلیات ( قولی بعلی اور تقریری) معرض بیان میں ہوں تو حدیث ہیں ، اور معرض بیان میں ہوں تو حدیث ہیں ، اور معرض عمل میں ہوں تو متنت کہلاتی میں معرض عمل کی نسبت غالب ہے ، اور سنست میں عمل کی نسبت غالب ہے ۔ صحابر کوئم حب اس طری کی نشا ندہی کرنے بھے جس ریصنور کرم سنے اس طری کا تم کیا۔ تو کہتے تھے د

سن رسول اللصلى الله عليه وسلعه صفرائة اس امركوم ارسه سية المعمل بالاسهد

اله الخفرت ملى الشرطليه وسلم كم سامن كسى معانى في في كيا يكها اوراب في اس برسكوت فرايا كميريزكى اوراس سيريم سحجا كياركواس عمل يا تول كى حفور في نقدين فرما وى ب تواسى تقدين كو تقريرى مورت كها تي سعم كيا يا تول كى حفورت كها تي سعم يا وراب كي يه نفدين تقريرى صورت كها تي سعم يه يتقريرى صويت بيا كه عن على قال الو توليس بحتم كصلو تكوالم كموبة ولكن سن دسول الله صلى الله عليه وسلو مع تندى عبد الرحن مرفومًا من من ابن ماجه مرس في مي في المي مفال متها رس ما جو مي ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رس اين سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رس اين سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رس اين سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رس اين سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رسك يئه سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رسك يئه سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال متها رسك من سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال منها رسك من سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال منها رسك من سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال منها رسك من سنة من ابن ماجه مرس من تيام رمفال منها رسك من سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال منها رسك من سنت بنايا سعم من ابن ماجه مرس من تيام رمفال منه من ابن ماجه من ابن من ابن من ابن ماجه من ابن ابن ماجه من ابن من ابن ماجه من ابن من ابن ابن من ابن

اور صب وه صنور کی بات کونقل کرتے تو کہتے تھے :۔
حداثنا دسول الله صلی الله علیہ دسلم ہے میکا سے ہارسے سے بان کیا۔
بیس حدیث حضوراکرم ملی الدُعلیہ کم تعلیمات کی بیان ہوا۔ سنست ہیں نبیت ہمل اور حدیث میں نبیت ہمل اور حدیث میں نبیت ہمال اور حدیث میں نبیت ہیان ممازر ہیں۔

# مدست وقدتم كافرق

عربی بین نظر دربیت قدیم کے مقاطبی بی بجد۔ قدیم بُرانے کو کہتے ہیں۔ اسلامی عید دیم بُرانے کو کہتے ہیں۔ اسلامی عید دیم بر اللہ اللی ہے جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کلام قدیم ہے۔ یہ مخلوق نہیں متید دو موراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث ہے قدیم نہیں۔ آپ بھی اللہ کے بندے اور اسس کی مخلوق ہیں بہب کی ذات ما دہ ہے قدیم نہیں۔ ذات قدیم کا کلام تعدیم ہوگا اور ذات ما دہ کے کلام کو حدیث کہیں گے۔ قرآن باک کا غیر مخلوق ہونا اسلام کے بنیادی عقا کہ علم اسلامی کا وور اسر شیر حدیث کہلائے۔ تاکہ کلام مخلوق میں اعولی فرق عنوان میں بھی باقی رہے۔ کلام مخلوق میں اعولی فرق عنوان میں بھی باقی رہے۔

مأنطشمس الدين المنحاوي كيهتيم بر

والحديث لغة ضدالقديم واصطلاحًا ماً اخييف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولًا له اوفعلًا اوتقريرًا اوصنعةٌ حتى الحركات والسكنات.

می تونین سے یاصورت سے بہال مک کر حرکات ومسکنات سے۔

مسلمان کلام قدیم اور کلام حدیث و ونول پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کو دین ہیں حجت اور سند سمجھتے ہیں ،ان و و نول ما خذوں کی ، علی الله رتب العزت کی ذات ہے بعضورا کرم علی الله علیہ وہ مسلم سند سمجھتے ہیں ،ان و و نول ما خذوں کی ،عمل الله رتب العزت کی ذات ہے بعضورا کرم علی الله علیہ وہ قرآن کریم اور کلام خدیم ہے اور الله تعالیٰ کی جس مدیت کہتے ہیں ۔
ہماریت کراکی نے اپنے الفاظ یاعمل سے فاہر فرایا ایسے حدیث کہتے ہیں ۔

تغط حدیث کی قرآنی اصل معط حدیث

الله تعالی نے استحفرت علی الله علیه وسلم پر قرآئی احکام کی تشکیل کے لیے جورا ہی کھولیں معنور اکرم علی اللہ علی مسلم کے ایک جورا ہی کھولیں معنور اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے انہیں المت کے لیئے بیان بیان فرا دیا قرآن کرم الب کے اسس بیان کونفظ حدیث سے بیش کرتا ہے:۔

امابنعمة ربك فعلات ٥

ترجمد سوائب اسپےرب کی نعمت کو آگے بیان کریں

قرآني اصل يدر و دكره العلامه العثماني في الغتج

قرآن کرم میں الٹرتعالیٰ نے حضر ریاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تین احوال وکرفروائے اور ان پرتمین احسان مرتب کئے ۔ ان احسانات برالٹرتعالیٰ نے بھرتمین احکام ارثا و فروائے اور یہ آمیت ان تمین احکام میں سے مرایک حکم بیشتل ہے۔

### متيمي اوراحيان إيوار

حندراکرم علی الله علی ولادت سے پہلے آپ سے والد و فات با کیجے تھے بچوسال کی عمر میں والدہ معنی عبل البید کے عمر میں والدہ معنی عبل البید کے عمر میں والدہ معنی عبل البید کی عمر اللہ کی کا الب کی کا الب کی کی حب کے داوا کی گفالت میں رہے بھے الب کو عبر دی والا اللہ کی کہ اللہ کی حب کے دا اللہ دانے آپ کو عبر دی اللہ اللہ کے میں واللہ کے میں واللہ کے میں واللہ کے میں اللہ تعالی نے آپ کو بتیمی کی حالت میں بایا و و می اللہ کے میں اللہ تعالی نے آپ کو بتیمی کی حالت میں بایا و و می اللہ کے میں اللہ تعالی نے آپ کو بتیمی کی حالت میں بایا و و می کے معنی عبر اللہ کے میں واللہ کے میں اللہ تعالی نے آپ کو بتیمی کی حالت میں بایا و و می کے معنی عبر اللہ کے میں دیا اور می کا اور اللہ کے میں دیا اور کی کا اور اللہ کے میں دیا اللہ کے میں دیا تعالی کے میں دیا اور کی کا اور اللہ کے میں دیا تعالی کی دیا تعالی کے میں دیا تعالی کیا تعالی کے میں دیا تعالی کیا تعالی کے میں دیا تعالی کی دیا تعالی کے میں کی کے میں دیا تعالی کے میں ک

ٱلْمُرِيِّةِ لَـُ يَتِيمًا فَأَوْى.

ترجمه کیا شجم متنی نهیں یا یا . بھر عگر دی۔

#### ناداري كے بعدغنا

#### . تلامش واضطراب اور را و بری

حعنوراکرم علی الندعلیہ وسلم قوم کے مشرکا نہ اطوار اور ہے ہو دہ رسم ورو اج دراہ سے شروع سے بیزار سفتے۔ قلب مبارک میں خدائے وا حدکی عبادت کا جذبہ نُورے زور کے ساتھ مرّجزن تھا عِشق الہی کی ترمیب بُورے جوسش سے دل میں موجو دمھی۔ اس جرش قلب اورشق خداد ندی

میں آب ایک گھلے رہتے اور مفصل دستور زندگی کی تلاش میں ستھے کہ الٹر تعالیٰ نے آب پر ہواہت کی ساری راہی کھول دیں ،۔

وُوَحِدُكُ ضَاكَالًا فَعَدْى.

ترحمه. اور يا يا آب كوراه وصوند ما يسميرراه بنا دي.

ارشاه براکه بر جب آب خود یتیم سفظ اور الله تعالی نے آب کو شعکانه دیا۔ تو اب آب کسی تیم برکوئی زیاد تی در کریں۔ جو حب آب خود ناوار سفظے اور الله تعالی نے آب کو غنی کر دیا۔ تو اب آب خود ایک منقبل راہ کی تلاش غنی کر دیا۔ تو اب آب خود ایک منقبل راہ کی تلاش میں مفتطرب شفظ اور الله تعالی نے آپ پر برایت کی را بین کھول دیں تو اب آب کوج را جمل ملی است و دسمرول سے بھی بیان کریں۔ تاکہ ان کو بھی را وجمل ہے۔

قران کریم نے اس مراست رائی اور نعمت یزدانی کے اس مینی نے کو فع قرت کے انکے مینی نے کو فع قرت کے انتخاصے بیان کیاہے۔ جس کے معنی میں TRANSMIT IT TO OTHERS است دو مرول سے بیان کریں ) اس سے واضح ہم آلے کہ حضر راکزم صلی الشرعلیہ وسلم کو الما وت اور تعلیم قرآن کے ساعة سائقہ مدیث بیان کرنے کا بھی حکم ہموا تھا۔ اور شاو بواکہ الشر تعالی نے جو نعمت ہمیں پر کھولی ہے۔ اُسے آپ آگے روایت فرما ویں۔ شیخ الاسلام حذرت مولانا شبیرا حمد عثما تی بیال کھتے میں نہ

شایرای کے ارشاد وغیرہ کو جو صدیث کہا جا آسم وہ اسی لفظ فی بڑت سے لیا گیا ہوگ

راه تحبائی \_\_\_\_ اور یا یا سخه کونا دار بسونمیرغنی کردیا \_\_ سوجویتیم بو است مت دبائی \_\_\_\_ اور جو ما بنگے دالا بو است منه جھڑکیں \_\_\_ اور جو بعمت مت دبائی \_\_\_ اور جو ما بنگے دالا بو است منه جھڑکیں \_\_\_ اور جو بعمت ہے تیرے رب کی اُسے آگے بیان کرتے رہیں.

مشکوٰۃ نبوت سے نعمت کاظہور تلاش واضطراب میں راہ مرای مشکوٰۃ نبوت سے نعمت کاظہور تلاش واصلاب میں راہ مرای کا محت النائی تعزیق مورت کی دست کا محت النائی تعزیق وحدت کی دست کا محت النائی تعزیق کے نعمت ہونے کا بیان ہے۔ تو مدین کا محکامہ اورا میں کا آثیانہ ہے۔ اس آئیت میں حدیث کے نعمت ہونے کا بیان ہے۔ تو درسری آئیت میں تعزیق کے بعد الفت بیدا ہونے کو بھی نعمت کہا ہے۔ جب طرح الشرتعالی نے مضروصی الشرعلیہ وسلمی محنت سے قوم کو تفریق کے معد الفت میں اسر سمی الشرعلیہ وسلمی محنت سے قوم کو تفریق کے بعد الفت می سویہ سمجھنا کے حجاب کی جبکاریاں بھر بعد میں اُٹھتی رہیں اور خومن است جبتار مل یہ بیدا نواز میں اور خومن است جبتار مل یہ بیار بید میں اُٹھتی رہیں اور خومن است جبتار مل یہ بیار بید میں اُٹھتی رہیں اور خومن است جبتار مل یہ بیاتیں قران کے خلاف ہیں۔ قران کی جبال اس بھیر بعد میں اُٹھتی رہیں اور خومن است جبتار مل یہ بیاتیں قران کے خلاف ہیں۔ قران کی جمان کہا ہے :۔

## تفرقه کے بعد مالیف

واذكروا نعمة الله عليكم اذك تماعداء فالف بين قلوبكم فاصبح تمرسع منه الحوانا باله

ترجمد، اوریا دکرد الشرکی نعمت اسپنداد پر حب کستھے تم ایس فیمن بریات دی الشریف متہارے دلول میں ، سوتم ہو گئے اس نعمت سے بھیائی مجائی ،

اب آب سومین کراند تعالیٰ تو ما مبیت کی چنگاریوں کو مجھا تبلائیں معالیہ کے دلول کو جو کر مجائی معالی معالی معالی معالی معالی کے اگر کا کر مجر کھی وہی اقی رہے اور بیند سال بعد مجھر مجھڑک استے ترکیا ہی نعمت خدا و ندی ہے۔ جو خدا تعالی مبری گاب میں اب مجی اسی شان سے پڑھی ما رہی ہا رہی ہا رہی ہا رہی ہی ہو ہو تا دگی رہے ہے۔ جو دہ سوسال بہلے محتی اور اسس فلط سوچ پر کیا اس میں وہ تا دگی رہے گی جو آج مجمی طاوت کر نے والا ان الفاظ کر میر میں محس کر تاہیے۔

ا میں آل عران ع ۱۱۰۱ نما المومنون اخوة كب الجرات يه ان كے ايمان كى شہادت بھى ہے۔

وم کر تفرقے کے بعد الفت کی نعمت ملی رینعت حضر رصلی الله علیہ وسلم کی محنت اور حدیث کو فیفان مختار آپ کے ارشاد و تعلیم اور ترکیہ و تر بتیت سے صدیوں کی عدا و تیں اور کیٹیتوں کے کیفئے وُور ہوئے مختے ۔ یہ حدیث کا فیفان مخاکر اس نے قوم کو تفرقے کے بعد الفت سے الامال کو دیا۔ حدیث کے اس فیفان کو میہاں قرآن میں نعمت کہا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسس نعمت کے پُولا ہونے کے بغیروین کے کامل ہونے کا ہمرہ کسی طرح مز مل سکتا تھا۔ حب وین مکمل نعمت کے پُولا ہونے کا اعلان ہوا تو اتمام نعمت کی شارت بھی ساتھ ہی و سے دی گئی۔

المیور نے کا اعلان ہوا تو اتمام نعمت کی شارت بھی ساتھ ہی و سے دی گئی۔

المیور ا کم لت لکھ دین کم وا تمسمت علیکو نعمتی و د خدی ہی۔

المیور ا کم لت لکھ دین کم وا تمسمت علیکو نعمتی و د خدیت لکھ

ترحمد را ج میں نے بوراکر وہا ممہارے کئے دین مہارا اور اپنی نعمت تم پر تمام کردی اور دیند کیا میں نے مہارے لئے اسلام کردین

مشكوه نبوت كى ضيا باريال

یں ذکر کیا ہے۔ بہنی صُورت آخضرت ملی الله علیہ وسلم کے اپنے حالات سے متعلق بھی لیکن دوسری صورت ہیں فوری امّت کے حال کا بیان ہے۔ قرآن کریم ہیں صورصلی الله علیہ وسلم کی تمین حالتوں کا بیان ہے۔ قرآن کریم ہیں صورصلی الله علیہ وسلم کی تمین حالتوں کا بیان میں اور النامی حضور معلی الله علیہ وسلم کے سبب ہمیں افعال است اللّه کا تذکرہ ہے فران کریم اور حدیث کے طبقے مجلتے معلی الله علیہ وسلم کے سبب ہمیں افعال میں اور ان افعا مات کا دحضور سے آگے گزرکر) احمت کو مثامل برتا بیت کی جو را میں کھولیں ہے۔ شامل برتا بیت کی جو را میں کھولیں ہے۔ مسلم بر برا بیت کی جو را میں کھولیں ہے ہوئے واری احت کو مرفراز فرما ویا اور ارشا د فرمایا :۔

فهداكم الله فج

بیں اندے تہیں میرے وربعہ ہرایت سے سرفراذکر دیا۔ امّت کی یہ سرفرازی امرا بنعہ مدة د بك فحدة ث داور جر نعمت تیرے رب کی ہے سواسے دوسروں سے بیان کر م کاصد قد اور مدیث کا فیفان متی سوف کیے شن کے الفاظ میں صدیث کی قرآنی اصل مرجو دہے۔ میرے مباری کی سسس مدیث کے بیش نظر آبیت ِ قرآنی ا مسابنعم فی دبات فعد قدیث سے یاستدلال نکتہ بعدالو قرع کے درجہ میں تہیں ہتا۔

#### لفظ صربيث قبل از اسلام

مدیت کے معنی بات کے ہیں اور ان معنی ہیں یہ نفط قبل از اصلام عام استعال ہو اتھا کہ ایک کہ یہ نفط اپنی الوں کہ کہ یہ نفط اپنی الوں کہ کہ یہ نفط اپنی الوں کے مناسب رہا ہے۔ جن کی یاد باقی رہنے کے لائن سمجی جائے۔ اس کا اور کئی بات اس نفط کا مور د منہیں رہی یہی وجہ دل کی باتوں کو اس نفط سے خاص مناسبت رہی ہے۔ ان کی باتیں منہیں رہی ہیں وجہ کے کہ بغیروں کی باتوں کو اس نفط سے خاص مناسبت رہی ہے۔ ان کی باتیں باقیات اور آئیدہ یا در کھنے کے لائن ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے بیغیم وں کی باتوں کو مجی اسی نام سے ذکر کیا ہے۔

می نقل کر ہاہے:۔

مل اتال حديث ضيف ابله مالكمين له

ترجمه کیابہ خی تھے کو مدسیت و بات ، ابراہیم کے مہمانوں کی جوعزمت والے تھے۔

قرآن کریم کے انفاظ مسل اتا الے رکیا تیرے پاس پہنچی ہے بات ، یں یہ اثنارہ بھی پایا جا آ ہے کہ حدیث بہرں سے چمپول کو بہنچنی جا ہے اور جو با تیں اس لائق ہوں کہ بہرں سے بھیلوں کہ
یہ بہتیں۔ نفظ عدیث ان کے لیئے مناسب لغوی رہنمائی کرتا ہے قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی یُوں نقل کرتا ہے:۔

ملاتا ك حديث موسى يه

ترجمه کیا پہنچی تخبر کو صربیت دیات ، موسیط کی ۴

حند راکرم صلی اندعلیه وسلم کوهجی فر ایا که آپ اینے پر در د گارکے احسا مات کو صدیت میں م

بیان کستے رہیں.

امابنعمة ربك فحدّت يو

ترجمه. مواتب البيغ رب كااحمان اسكه متنت بيان كرت ربي.

نے آپ کی بعثت سے صدیوں پہلے عوب کا قومی مزاج اس طرح کا بنا دیا کہ دہ روایات کے تخط اور انہیں آگے روایت کرنے میں اپنی تاریخی سطح قائم رکھیں کیکداس میں احتیاط و تنتبت اور ضبط و تنقط کے اور دواعی تھی ٹال کریں .

#### لفظ صريت بعداز اسلام

الله تعالی نے اپنے آخری بغیر کوجن امیین میں بھیجا۔ انہوں نے صلقہ گوش اسلام بھنے کے بعد اپنے آفاومولی کی ہربات اور اوا کو اسی قومی مزاج کے ساتھ یا در کھا۔ جوصد بوں کی آریخ میں ان میں راسخ ہو چکا تھا۔ نئے طالات اور نئے تقاضوت عکم کا کید نیا باب مشروع ہوا بیج علم مکث جہ جس میں قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ما ور نئے تقاضوت علم کا فی دخل ہے۔ جوعوب میں قبل از اسلام موجود تھا۔ حضورا کرم میں اند علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں آپ کی تعلیمات اور شریعیت علم کی با قاعدہ تدوین سے بہلے گورے استمام اور فکرسے زبانی نقل و روایت میں محفوظ رکھی عاسکیں۔ اس بہلے دور میں گو صدیث کھنے آفاز ہو چکا تھا۔ اسکی زبانی روایت کوسی کھنے تھے ۔ جس کا موضوع استحفرت صلی الشرعلیہ وسلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کہنے تھے ۔ جس کا موضوع مستحضرت صلی الشرعلیہ وسلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کرنے تھے ۔ جس کا موضوع مستحضرت صلی الشرعلیہ وسلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کونے تھے ۔ جس کا موضوع مستحضرت صلی الشرعلیہ وسلم اور ان کے رفقام صلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کہنے تھے ۔ جس کا موضوع مستحضرت صلی الشرعالیہ وسلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کرنے تھے ۔ جس کا موضوع مستحضرت صلی الشرعالیہ وسلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کرنے تھے ۔ جس کا موضوع مستحضرت صلی الشرعالیہ وسلم اور ان کے رفقام صلی دور میں کرنے تھے ۔

### و وراول می مدست سے مراد

اسلام کے پہلے دور میں مدیت کا لفظ حضور کی تعلیمات کے لیئے عام استعال ہو اتھا۔
قرآن کریم کے ماتھ ماتھ مدیت کے الفاظ محبی دینی سرخیٹہ ہوایت کے طور پر عام رائج تھے۔ ۞
ماشھ رسلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبی اپنی تعلیمات کے لیئے نفظ مدیث استعال فرمایا۔ ۞ آپ
کے مامنے تھبی یہ الفاظ ال معنوں میں استعمال ہوتے رہے۔ ۞ معابہ کرام مجبی اسے ال معنول
میں استعمال کرتے رہے اور ۞ تابعین اور انمہ مجبہ دین کے بال مجی اسس لفظ کا استعمال عام
ر با اور ال تمام امور پر قرن اول کی قوی شہا دیں موجو دہیں۔ اس سے بہتر جہا ہے کہ حدیث بر ترجی ہوایت کے طور پر کسی دور متا خرکی ایجاد نہیں ، یہ نفظ اسلام کے دورا مل میں اپنی اسی دینی دلالت

## کے ماتھ کیری طرح شائع اور موجود راہئے۔ انعظرِ عدیب مضور کی زبان مبارک میں

اس مدین بی صنور نے احیار تا وکو لفظ مدین سے بیان فرایا ہے۔ آپ کا انداز بیان بنار الم سے کران و نول پر نفظ احین ال معتول بی عام استعال برتا تھا۔ حضرت الوم بریده رہ کی طلب اور حرص ربھی بنلاتی ہے کہ مدین ال ولال قانون اسلامی کے افذا وروین کا سرحیتر علم بروتے کی حیثیت سے مسلم بھتی اور صحاب کی پُوری کوشسٹ بر تی تھتی کہ پوری محنت اسکی حفاظت کی جائے ۔ اور یا و رکھا جائے۔ مدین کی پر اہم بیت بیش نظر مذہوتی ۔ کو حیا برگڑم مدیث کی طلب اور اسے یا و رکھنے کی فکر میں یہ انداز اختیار نذکرتے۔ توصی ایک طلب اور اسے یا و رکھنے کی فکر میں یہ انداز اختیار نذکرتے۔

و صرت زیربن تابت دهم می کیته می کرمعنور نفرایا ، ر منترالله امرأسمع مناحد بینا نحفظه حتی پیلغه غیره یم

ترجمه رالله تعالیٰ اس شخص کو تازگی بخشیں جس نے ہم سے کوئی مدسیت سُنی لیسے یا در کھاریہاں مک کر اسے کسی دوسرے مک بہنجایا۔ یا در کھاریہاں مک کر اسے کسی دوسرے مک بہنجایا۔

اس ارشاد میں می صنور صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بات کو نفط مدین سے وکر فرا بلہے اوراس کی حفاظمت کرنے اور اسے آگے بہنجا نے کی ترعنیب دی ہے۔

س سفرراكم ملى الله عليه وسلم في يمجى فرما يا :-

من حدّت عنی جمه بیت یوے ان کے ذب فہد احد الکاذبین ۔

تر عمر برس نے برس نے ام سے کوئی حدیث روایت کی اور اسے بیت برکہ یکھوٹ

ہے ربینی وہ بات میں نے نہ کہی بور) تو وہ ایک بھوٹ بولئے والا آدمی ہے ۔

اس روایت میں بھی حفر رصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ابنی بات کو لفظ مدیث سے ذکر فرایا

اور یہ بھی تبلایا کہ کوئی شخص گو نود مجھے پر کوئی تعبُوٹ نہ باندھے ۔ لیکن کسی شخص کے باندھے تھوٹ 

(موضوع روایت) کو ممیر ہے نام سے روایت کرسے ۔ تو اسے اس لیے نظر انداز نہ کیا جائے گا۔

کر در درع بر گردن طوی جبکہ وہ بھی جبُوٹ باندھنے والوں میں سے ایک شار برگا اور اسے دہی کہ گردن ہوگا ہو ہے ۔ جولوگ اس جبوث کو آگے لے جائیں۔ وہ سب گاہ برگا ج مجھے پر تھوٹ باندھنے گاگاہ ہے ۔ جولوگ اس جبوث کو آگے لے جائیں۔ وہ سب کاذبین رجوٹ کو آگے لے جائیں۔ وہ سب کاذبین رجوٹ کو آگے لے جائیں۔ وہ سب کاذبین رجوٹ کی شار ہوں گے ۔ بہر حال اس روایت میں حضورصلی الشرطیہ وسلم نے اپنی بات کو کو آگے ہوئی نفظ مدمیث سے ذکر کیا ہے ۔

صفرت ابن عبائ د ۱۹۵۸ می کیته این که مفرر صلی انتر عبیه وسلم نے مرایا ، سر انتخاب انتر عبیه وسلم نے مرایا ، سر اتفوا الحد مامیت عنی الام ماعلمت عربی الامیان می الدامی الد

ترجمہ، مجھیت مدیث بیان کرنے میں پر ترکر و بی جے تم ابھی طرح مبلنتے ہو۔ بعنی پورے علم اور واڑق کے بعنے مجیسے کوئی بات آگے روایت نہ کروراس میں اگراعتیاط مذکی جائے تر دین کے کیکھنے کا اندلیٹہ ہے۔

صفرت مقداد بن معدی کرت (۱۸۵) کیتے ہمی صفر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ۔

یو مثال الرجل مسلک علی ادیکته سے ماٹ بحد دیث من حد بینی

فیقول بیننا و بدینکو کتاب الله یہ

ترجر برسکا ہے کہ رہتہیں ایک شخص اپنے کاؤرج سے بحیر لگائے ہوئے ط

اسے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث سنائی جائے تروہ کہے کہ ہمادے اور

متہارے ابین بس اللہ کی کتاب کا فی ہے ربعنی حدیث کی عزورت نہیں )

سنعفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی تعلیمات کو حدیث کہا جا تا تھا اور اسے

سنعفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی تعلیمات کو حدیث کہا جا تا تھا اور اسے

له صحیح سلم مبداصدا که رواه التر مذی کما فی المسٹ کوة مصل کا منن ابن ماجه صل

اسلام کے سرحیٹر علم کی حیثیت سے ذکر کیا جا آ اتھا۔ ان دنوں اس ماحول میں ان معنوں میں اسی تفطر کا استعمال عام مراہے۔

## تفظ صديت حضورك سامنے صحابة كى زبان سے

صفرت الوسعيد خدري ومها ها كيته بي كدايك خاتون مفنوراكهم صلى التسرعليه وسلم كي مدايك خاتون مفنوراكهم صلى التسرعليه وسلم كي خدمت بين حاضر بو في اور اسس في عرض كي :-

ذهب الرجال يحديثك فاجعل لنامن ننسك يوما ناتيك فيه تعلنا بما علمك اللهيله

ترجد. مرد تو آپ کی حدیثیں ہے جاتے ہیں اتب ہمارے لیئے بھی کوئی و ن مقرر فرما ویں ہم آپ کے پاس اس ول آپا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مبلا یا آپ مہیں ممبی بڑھا ویا کریں.

ترجه میں آپ سے مہبت مدشین ستا ہوں جنہیں مجول جا آ ہوں .

اس بہت نے فرمایا. اپنی چادر کھیلا کو بیں نے کھیلادی آپ نے ماکھوں سے اس میں مرکی چیز دوالی اور فرمایا است لیدیٹ لیدیٹ لیداس کے بعد میں مجمولا ، مرکی چیز دوالی اور فرمایا است لیدیٹ لو بیں نے است لیدیٹ لیداس کے بعد میں محمولا ، مرتب طور برحدث اون روایات میں حفور بیاک علیہ العمادة والسلام کے ارشادات کے لیئے عرق طور برحدث

کا لفظ مقاہے اور یہ بھی بیتہ جناہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین احادیث کی آگے نظروا تاعت کولبند

قرائے تھے۔ اسپ اپنی تعلیمات کو صحابہ کہ کے لیئے کا فی سہجے تو اسہیں یا در کھنے کے لیئے اس قدر

توجہ در دلاتے۔ حضرت الوہ بریرہ کو فرما دیتے کہ اس برعمل کرلو، مچرا نہیں ممبول جانے میں کوئی نعتمال

نہیں آپ کا حضرت الوہ بریرہ کی یا دواشت کے لیئے یہ روحانی تقرف اور دعا اس بات کا پتہ دیتے

میں کہ آپ کو یہ بات بند بھی کہ آپ کی حدیثیں یا در کھی جائیں اور آگے روایت کی جائیں آپ کے

بیکسی اور مرکز ملت کی حضرورت ہوتی تو آپ خفظ حدیث کے لیئے یہ استمام سرگر ند فراتے جائے کا

بیکسی اور مرکز ملت کی حضرورت ہوتی تو آپ خفظ حدیث کے لیئے یہ استمام سرگر ند فراتے جائے کا

نظر حدیث کے لیئے یہ اسپتام دین میں حدیث کی اصولی حیثیت کو واضح کر رہے۔

نظر حدیث کے لیئے یہ اسپتام دین میں حدیث کی اصولی حیثیت کو واضح کر رہے۔

نے حدیث سے ذکر کہا اور حضور کے سامنے تھی اسے اس طرح بیان کیا ا

نے مدین سے ذکر کیا اور صفر کے سامنے بھی اسے اسی طرح بیان کیا ا انا قد عد شنا انگ فانج دوقہ بنت الجب سلمتی ہے۔ ہم آبی ہی کر رہ تعییں کہ آب الجب الجسلم کی بنی ورہ سنے نکاح کرسنے والے ہیں بھورے فرما یا ایسانہیں اس کا باب ابسلم میرا رضاعی بجاتی ہے بینی مس جہت سے درہ میری بجتبی کم برتی ہے اور اس سے سکاح نہیں ہوسکتا ہے۔

و خیرہ حدیث میں اس قیم کی متعدد روایات ملتی ہیں۔ ان سے بتہ چیناہے کہ صحابہ کرائم مضوراً کم ملی اللہ علیہ وسلم کے را سنے آب کی تعلیمات اور آب کے ارشا دات کو مدیث کہتے ہے۔ انہیں یا د رکھتے ، انہیں آگے روایت کرتے اور دین میں انہیں احمد لی طور پر سرحیتی بدایت یقین کرتے تھے حصابہ کرام صفر رصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی روایات کو حدیث ہی کہتے دے اور اس کی روایت میں گوری محکرا وراحتیا طکی تلقین کرتے ہے۔

تفظر مديث مفتورك بعد صحابة كى زبان سه

س حفرت انس بن مالک مرسوده مر روامیت مدمیث میں اینے زیادہ متاط ہونے کی وہیہ

بیان فرملت*ے ہی* ال

انه ليمنعني إن احد تكرحد يتاكثيرًا إن الني صلى الله عليه وسلمة قال من تعتد على كذبا فليتبوأ مقعده من المنارج ترجمه ريه بات مجع زياده حديثن روايت كرف سه روكتي بي كرحفور صلى التوعليه وسلمن فرما يا مقابض في مجريكوني حجوث إندها است يبليك كرايناته كان

(٧) فقيهمة الاتمت حفرت عبدالتَّرين مسعوةٌ و ٢٧ه م فرمات من الـ اذاحة شتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنواب الذى هوا هيأوالذى هواهدى والذى هوا تقي يه ترجيه بحبب تمهيل حفنوراكرم صلى الترعليد وسلمكي كوني حدسيث يهنيج تواس كا وسي مغېرم ومرا د لوج بېټرين بوجوزيا ده عجي بو ۱ درحس ميں سب سے زيا ده

اس ر واسبت بین حس طرح حنورصلی الندعلیه وسلم کی بات کوصر سطح نفظوں میں مدمیث تبلایا ار المار و بال بریحی ماکیدی گئی ہے کہ اس کے مطالب اخترکرنے میں علم و مراست اور تقریبے کے سارے اصول ملحظ رہنے جا بمیں ۔ حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کی حدیثیں اگر فالوجی طور یر مندا در ججت مذسحجی گئی ہوتیں . توان کی روابیت میں بیہ احتیاط اور ان کے مطالب انمذ کہتے م ريه محنت وخشيت كهي ملحظ عمل بنرمتيل به

> (س) ترجمان القرآن صنرت عبدالنرابن عيام من ( ۱۸ هر) فرلمت مي النرابن عيام من ( ۱۸ هر) فرلمت مي ال اناكنا نحفظ الحديث وللحديث مجغظ عن دسول الله صلى الله عليه وسلعر

ترجمه رهم مدميث زباني يأدكيا كرتے مقے اور آنخفرت صلی الله علیه وسلم سے صریث

صفرت ابن عبائ مرف این بارے بین نہیں کہ رہ کہ وہ مدیث یا در کھتے تھے ، بکر آب
عام صحابہ کے بارے بین کہ رہ بہ بہیں کہ وہ سب صدیث یا دکرتے بین منہمک تھے اور آسخفارت
صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بیث یا دکرنے اور انہیں صفور سے نقل transmission کرنے کا
ان دنوں گیردا ا مہمام تھا۔ صحابی جب صیغہ جمع سے کسی بات کی خبردے تو اس سے عام صحابہ منہ کا
عمل مراد ہوتا ہے۔

دورِ آول میں نفظ مدین کے عام استعال پر اہل استہ والجاعت محدین کی بہ چند شہادی ہیں ہے۔

ہیں ہے نے اب شعب محدیمی کے بال بھی اس کی اصولی تا ئید دیکھیں۔ ان دونوں طبقوں ہیں اعتقادی اختلافات اصولی درجے ہیں ان کا یہ توافق بیتہ دیا ہے کہ حدیث اسلام کے اصول قطعیمی مہینہ سے مستم رہی ہے اور مسلما نول کے انتہائی نختلف طبقوں ہی بھی اس موضوع پر ہمیشہ اتفاق رہ ہے یہ مینی شدید اختلافات زمین واسمان کا فاصل رکھتے ہیں۔ مگر لفظ مدیث ان کے بال بھی اسی عام معنوں ہیں استعمال ہوتا ہے۔

## شیعه محدثین کے مال نفط صدیت

اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے خلفار کون ہوں گے۔ فرایا ہے۔
اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے خلفار کون ہوں گے۔ فرایا ہے۔
الذین یا تون من بعدی و میروون حدیثی وسنتی ہے۔
ترجمہ جولوگ میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثیں اور شنتیں روایت کریں گے۔
وہ میرے خلفار ہوں گے۔

اس روامیت می حضور اکرم صلی الندعلیه وسلم کی زبان سے نقط مدمیت منتول ہے۔ اور حضور

له معانى الافراره و المعالى الخرجه الوفعيم والطبران ( فراراصبهان عبدا صلا مجمع الزوائد والمرحبدات المعرفة اصول الرواية وذكره الغزالي في احياء العلوم مبرا صلا وعياض القاضى في الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع رباب في شرف الحديث ومتن الحديث واللهم ارحم خلفاً فحست قلنا ما دسول الله ومن هم خلفاء ك وقال الذين ما قون من بعد وي دون احاديث وسنتى .

اس بات کولیند فر مارہے میں کہ ان کی مدیث ایکے ستحوصنور صلی النّر علیه وسلم کے بعد قالزنی سند حاصل مد ہوتی۔ تو حضور صلی النّدعلیہ وسلم تھی اس کی روابیت کی زغیب بنه دینے بیریز فراتے تھے کہ اسے آگے مہنجا یاجائے۔ (۷) ملا محدین نیقوب الکلینی (۱۹۲۷ه) روابیت کرتے ہی کہ صنرت علی مرتصلی شنے ایک مدر معارے میں صنورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمست میں گذارش کی :۔ اعدعلى حديثك بارسول الله ترجمه اسب الله كرسول اسي مدسيت ايك باريم ميرك كي بيان فرائي . حفارت على مرتفني في اس رواسيت بي حفوراكم معلى التُدعليه وسلم كى بات سي اين خود حفنور کے سامنے تفظ مدسیت اسین امنی معنی ہیں استعال فرایا ہے جن معنی ہیں یہ تفظ محدثین سکے س حضرت على مرتصىٰ على مديت كالفظ فو د تھي ان معنوں ميں عام استعمال كرتے ہتھے۔ايك وفعہ ر ایپ نے روابیت میں اختیاط برستنے کی تلقین کرنے ہوئے ارشا د فر مایا اس انما اتأكم الحديث من اربعة ليس له مخاص (1) رحل منافق يظهرالاسلام متصنع بألاسلام لابيّا ثم ولا يتحرج إن كذب على وسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، ، ، ، ، ورحيل سمع من رسول الله

وسول الله صلى الله عليه وسلم ... ، ، ، ، ، ورجل المع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياء لعربيه الله على وجهه و وهم فيه ولع يتعه كذباً ... ، رس و رجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياءً امر به ثم غنى عنه وهو لا يعلم او سمعه بنهاى عن شيء تم امر به و هو لا يعلم فغظ منسوخه ولع يحفظ الناسخ ... ، دم و أخر رابع هو لا يعلم فغظ منسوخه ولع يحفظ الناسخ ... ، دم و أخر رابع لع يكذب على رسول الله صلى الله عليه واله مبغض للكذب خوفاً من الله و تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه واله لع ينسه بل حفظ ما سمع على وجه هايم

ترجمہ. مدیث تہیں میار آ دمیوں سے ہی سطے گی ان کا پانٹیاں کوئی مذہر گا۔ ایک وه شخص جو منا فق ہے بطابرًامسلمان ہے ۔ اسلام کالبادہ اوٹر ہے ہے اور انحفرت صلى المرعليه وسلم مرجوث باند صنع من كوئي كناه اور حرج منبيس مجمأ ووبهاوه نشخص حسب نے حصار را کرم صلی الندعلام سے کسالا ور اسسے اسینے محل پر محمول مذکیا اس میں وہم آگا اور اسس نے عمدًا آپ پر چھوٹ نہیں یا ندھا۔ - تعبيرا وه شخف هي حضر في حضور اكرم صلى الله عليه وسلم سے كوكى مات شنی حبر کا ایب نے محمر دیا اور تھرائی نے اس سے منع فرماد م<u>ا</u> اور اسے اس کا عدمنهس إاس ف مناحفنور كوكسى بات سے روكتے بوسئے اور محراب وس کا اُمرفرادیا اور است اس کا علم نہیں ۔ اس نے منسوخ کو تو یا در کھا اور ناسخ \_\_\_\_ورجر مقاتنغص و و ہے جس نے استحقارت علی الندعلی ر جورٹ نہیں **!** ندھا جورٹ کے وہ خلاف ریا۔ الشریسے مورثا اور حفور م تغظيم كرتار ما بهت ني من حرفر ما يا المست مفرلامنهس بكداست اسي طرح يا وركها حب مہروسے ایسے نے اس کی تعلیم فرما فی تھی ۔ ا ن روایات سے پند حیلاکہ شیعہ محدثین سے بال مھی دورا قبل میں تفظ حدیث کا استعال ان تبیزل صُدر تول میں موجو د مقاا ور حدسیث استحقرت صلی النسطیم کی تعلیمات کے متن Text سمی حیثیت سے اس د در میں گیری ط**رح** معروف اور سرطبقه خیال میں گیری متعارف تھی۔ وسيجف اس رواسيت مي حصارت على من صريح طور رحضور كي تعليم كے لينے حديث كا نفط انتعال

#### وورالتخرمين لفظ حدسيث سيمراد

حب علم حدیث کتابوں اور تحریرات میں مدون ہوگیا تواسے زبانی یا در کھنے اور کسس کی نقل در دامیت میں مدون ہوگیا تواسے زبانی یا در کھنے اور کسس کی نقل در دامیت میں اس محنت کی عزورت مذر ہی جواس علم کی باتنا عدہ تدوین سے پہلے دینی اور ملمی نقط میں نظر سے مہرت عنروری تھی۔ کیکن اس سے یہ مذسح بنا جا جینے کہ زبانی نقل وروایت کی

اسکوی شیب باتی زری محق بلکه به صقیت ہے کہ دیر تحریات مدیث اپنے بور سے تحفظ کے ساتھ ما تھ زندہ استادوں سے زندہ شاگرووں تک منتقل ہوتی تھیں اور دین قیم کاعلمی فرخیرہ بیان و رواست کی بُوری شان اور خفظ و صنبط کے بُور ہے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھتا را ہے۔

ایکی عالات کی اس فظری گردش اور تحریات مدیث کی اس اصولی سہولت نے تحل زبانی یا دواشت کر ہجے تھوڑ دیا اور بجرا کی الیا دور آیا کہ مدیث سے مرادیہی تحریرات محریات محدیث سے مرادیہی تحریرات محدیث سے مرادیہی تحریرات محدید محدیث سے مرادیہی تحریرات محدید ما موری کے ایک محدیث سے مرادی با نور بھرا کے ایس موری کی اسلامی قانونی سجٹوں محدید محدید ما محدید باتی تعارف میں کئی کہ موری شامل ہے یہ دور سخری اصطلاح ہے کہ مدیث سے مردیث کا بہو بھی شامل ہے یہ دور سخری اصطلاح ہے کہ مدیث سے مدیث کے ما مع دیا وہ تحریرات مدیث کا بہو بھی شامل ہے یہ دور سخری اصطلاح ہے کہ مدیث سے مدیث کے علا وہ تحریرات مدیث بھی اور کی ما منے ہے۔

## علماراصُول اورعلمار حديث كى اصطلاح ميں ايك فرق

طوط رہے کو علماء اصول فقہ حدیث کو صفور کے اقدال ، افعال اور آہ کی تقریبی محدود سمجیتے ہیں۔ آب کے ان حالات کو جو نثر بعیت اور قافن کا عندان نہیں بنتے رہیے آب کا حلیہ مبارک ، ولادت اور وفات کے واقعات و عنیر فامن الامور الغیرالاغتیاریة ) مدیث کے سخت مبارک ، ولادت اور وفات کے واقعات و عنیر فامن الامور الغیرالاغتیاریة ) مدیث کے محتمد ما مور بھی وافل ہن یہ سب امور بھی مدیث کے تین بیر مون ما مرح مدیث کے بین بیامہ طاہر بن صارح مدیث کے توجید انظر فی احول الاثرین اس پر تنبیہ کی ہے۔ الجود اکری نے قرجید انظر فی احول الاثرین اس پر تنبیہ کی ہے۔

#### مدبيث كے ليتے چنداور متقارب الفاظ

ر تدائی دور میں حدیث کے لئے اثرا ورخبر کے الفاظ بھی لے آتے بھے کئین بعد میں الن میں بھی کچے فرق کیا جانے لگا بعض علما رحفور کی بات کے لئے حدیث کا لفظ اور صحالیہ کی بات مسمے لئے اثر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ امام غزالی نے احیام علوم الدین میں بہی طریق اختیار کیا ہے کین، ام طما دی ترصعانی الآ نار او تشکل الآثاری انز کالفط آشفنرت صلی الشرطیه و الم کی تعلیمات اورصال بخشری معانی الآثار او تشکل الآثاری انز کالفط آشفنرت صلی الشرطیم کی تعلیمات اور صحابی کی کی محتمد بین کرجمهورعلما سرک استعمال کرتے ہیں مقلامہ نووی کی کھتے ہیں کہ جمہورعلما سرک کی مدیث اور اثر میں کوئی فرق منہیں ہے۔ او

#### لفط ستنت كاستعمال

مدیث این عمل کے پہلوسے سنت کے نفطی معنی را عِمل کے ہیں اسے واضحہ دشا سراہ)

یہ اطلاق سرکمت کی میں عام روا ہے سنت کے نفطی معنی را عِمل کے ہیں اسے واضحہ دشا سراہ)

یم کما گیا ہے جو صفوراکر م علی الندعلیہ وسلم نے اپنے طریق عمل کے لیئے خو د بھی لفظ سنت

استعمال کیا ہے۔

حفنور کی زبان مبارک سے

ترجمد بیں روزے رکھتا اور چیز آنا بھی ہول بہتجہ بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی

ہوں اور بکا ح بھی کئے ہیں بو میری سنّت سے مذبھیرے وہ بھی سے نہیں۔
اس حدیث میں آپ نے اپنے طریق کو سنت کے لفظ سے بیان فرما یاہے۔ اور یہ بھی

بٹلایا ہے کہ سنت اس لیئے ہے کہ امّت کے لئے منور ہو اور وہ اسے سند بھی جو آپ کے

طریقے سے مذبھیرے اور اسے اپنے لئے سند ہذبہ بھے وہ آپ کی جاعت میں سے نہیں ہے۔

طریقے سے مذبھیرے اور اسے اپنے لئے سند ہذبہ بھے وہ آپ کی جاعت میں سے نہیں ہے۔

ام المؤمنین حزرت عاکشہ صدیقہ رہ سے مروی ہے۔ کہ

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلھ دھٹ الی عثمان بن مضعون فیاءہ فقال

اله شرح محم عمر اصلا منه ايما الناس قد سسنت لكوالسان و فرضت لكم الغرائض و تردي تم على الواضحة موطا امام مالك صرفه من المحدود منه صحيح مجارى مبلر، صل

يا عمّان أرغبت عن سنّى قال لا دالله يارسول الله ولكن سنتال اطلب قال فانى انامروا صلى واصوم وا فطريه

ترجر بنی کریم صلی النرعلی وسم نے کسی کو حفرت عثمان بن منطعون کے کہا اسے عثمان

ایکے بھیجا حضرت عثمان آب کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ آب نے کہا اسے عثمان

کیاتم میری سنّست سے سٹمنا چاہئے ہو ، انہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم ہے ، تندک

رسول بلکہ ہیں آب کی سنّت کا طلب گار ہوں ۔ آب نے درایا ہیں سو انھی ہوں

اور نماز کے لئے جاگا ہول ، روز سے بھی رکھتا ہوں اور انہیں تھیوڑ تا بھی ہول ۔

عفوراکرم ملی السّرعلیہ وسلم نے حضرت بلال بن حادث کوفر مایا ،۔

من احيى سنة من سنتى قدامية تبدى كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ال ينقص من اجرهم شيئا ومن ابت عبد عة صنلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليد مثل الأعرمن عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارالناس شدئا يهم

ترجمہ جس نے میری کوئی سنت زیرہ کی جومیے کے بعد چپوٹر دی گئی ہوتو اسے
ان ثنام لوگوں کے برا برا جرکے گاجواس بیمل کریں گے بینیاسس کے کیمل
کرنیوالوں کے اجربیں کوئی کمی ہوا ورجس نے کوئی غلا راہ نکالی جس پرالندا ور
اس کے رئول کی رضامندی موجود منہیں تو اسے ان تمام لوگوں کے گا ہوں کا
برجمہ ہوگا جواس بیمل کریں گے ربغیاس کے کوئن کے لوجو میں کوئی کمی آئے۔
بوجھ ہوگا جواس بیمل کریں گے ربغیاس کے کوئن کے لوجو میں کوئی کمی آئے۔

اس مدیث میں دین کی فروعی باتوں کو بھی سنّت کہاہے اور انہیں زندہ رکھنے کی ملقین کی ہے۔ دین اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے اصول ہمیشہ زندہ رہے جا ہیں۔ ان کی ہے۔ دین اسلام کا آریخ کے ہردور میں قائم و باقی رسنا صروری ہے اور یہی اس کی مسلسل زندگی ہے۔ ایک فرع دب گئ تو دو سری عزور زندہ ہوگی۔ یہ نہیں ہوسکا کہ احول کی تمام مشلسل زندگی ہے۔ ایک فرع دب گئی تو دو سری عزور زندہ ہوگی۔ یہ نہیں ہوسکا کہ احداس بیمل

کے سنن ابی داؤد حبلا صلام سے برا حدیث حتی عامع تر مذی مبلد اصلا

ترک ہوجائے کیکن اسے بھرسے زندہ کرنے کا اسلام میں پُورا استمام کیا جائے گا بصنور صلی اللہ علیہ وہم کی یہ براہیت اسسے بھرسے زندہ کرنے کی ایک بڑی بشارت ہے۔ ناممکن ہے کہ کام سلمان کسی منت سے نااسٹ تارم براہم شافعی علیہ الرحمة فراتے ہیں ،۔

نعلوان المسلمين ڪله هدلا يجهادن السنة اله ترجمه بهم يعتبي طور برعانت بن كرسان كرسان كسان كيمي سنست استانهي ره سكة.

#### سنت كيمقابل برعت اورسر بدعت صلالت

مذكوره بالا مدسيت سے يديمي بية ميلا كرسندت كے المقابل برعت منلالة بے جفورسلی النه عليه وسلم نے و وزن کواکی دوسرے کے مقابلے میں وکر فرمایا ہے۔ دونوں کے درمیان تب حسنه کاکوئی درجه برتا. توحضوره بی نندعلیه وسلم اسے عنرور بیان فر ما دیتے ایپ نے سبر بدعت کو گراهی فر ما بایسے سو برعت بست کرتی چیز جهیں. ورمذیبه اس کامو قع بیان تھا۔ امت میں کوئی غلطی راہ یا حالے تو محبّد دین کرائم اس کے ازالہ میں کوسٹسٹ فرماتے ہیں اور بات کی و فعا حت محمّہ دينة بن معنوت امام رباني مجدد العن ثماني سيد ناشيج احربه بريني فرمات بن. گفتهٔ اند که برعدت بر د و نوع است حسنه وسینه بحسنهٔ ل عمل نیک را گویند که بعداز زمان أن سرور وخلفائے راشدین علیہ وعلیہم الصالات ائتہاؤی التحیات اكملها بيدا شده باشدور فع سننت منها يدوستيرة نحددا فع سنت باشد رابي فقير دربيهج بدعتي ازي بدعتهاحمن ونورمثا مده ننح كند وجزطلمت وكدورت احماس منى نمايد أكر فرعنًا عمل مبتدع را امروز بواسطهُ صنعف بصارت میت بطراوت و نفارت بیند. فرداکه مدیدالبقرگرد نددانند که جزو خیارت و ندا نتیجه نداشت .... سپ برگاه برمحدت بدعت با شد و بر بدعت خلالت بیر معنی حسن در بدعت چه بود و ایعنّااسخچه از اها دسیث مفهم می گرددانست که بر بدعنت دا فع سننت است متحقیق به بعن ندارد بین میربر سیند بود . م

ترجمد کہتے ہیں بدھت کی و و تھیں ہیں. بدھت تحسند اور بدعت سید بدعت مسلہ برعت مسلہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جواس سرورعلیہ العسلاۃ والسلام اور فلفائے داشدین کے بعد پیدا ہوا ہوا ور اس سے کوئی سنّت کا الحسالات اسے کہ بعد بیدا ہوا ہوا ور اس سے کوئی سنّت کا الحسالات اسے کہ بیتا اور بدعت سئیہ میں سے کسی بدعت میں سے کسی بدعت میں ہے کہ دعتی کا الحسالات میں بدعت میں بدعت میں کرتا۔ فرمن کیجے کہ بدعتی کا اندھیرے اور تاریکی کے اس میں کچے عورس نہیں کرتا۔ فرمن کیجے کہ بدعتی کا جب کہ نظر تیز ہوئی ہوائے کا در کھی وجہسے بُررونی اور تارہ نظر آبا ہے بکل جب کہ نظر تیز ہوئی ہوائے نقصان اور شرمندگی کے اور کچے ماصل نہ آئے گا۔ حب کہ نظر تیز ہوئی ہوائے کا در ہو بیت ہیں ہر بربعت گراہی ہے۔ سو بدعت میں حب کہ دو دین میں ) ہر نئی چیز بدعت ہے اور سربیعت گراہی ہے۔ سو بدعت میں حب کہ کہ کیا مطلب ؟ اور جو کچے احا دیت سے سیجی آتا ہے۔ یہ سو بدعت میں نہ کسی سنگ کو انتہا ہے والی ہے۔ یہ بیمن بدعتوں سے مضوم نہیں بربو سربدعت سید کئی۔

حفندرا کرم منگی الله علیه وسلم نے بدعت عنلاله کی بیجان یہ بیکا نی کہ اس پر خدا اور دسول معلی الله علیہ وسلم کی رغنامندی موجو دینہ ہوگی۔ بیس سردینی کام جس پر خدا اور اسسس کے رسول پاک کی مندموجو دینہیں۔ بدعت عنلالہ ہے۔

اس مدسیت سے یہ مجی سے جواک سنّت حفور صلی الشرعلیہ وسلم کے بعد بھی حجبت اور سندہے۔ اور است کواس بیمل کرنا چاہئے۔ اگر کوئی سنّت ترک ہونے گئے تو است بھی سے زندہ کرنا ہمہت بڑا عمل ہے۔ جو بہت لائق اجر و تواب ہے۔ اس مدسیت میں حفور مسلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی را ہِ عمل کو نقط سنّت سے بیان کیا ہے۔ آپ ایک اور مدسیت میں فراتے ہیں ،۔

(م) ترک فیکو امرین لن تعناوا ما تمسک تعرب مدما کتاب الله وسنّة نبیا ہے۔ ترجہ بین تم میں دوچیزی تھی و ٹرملا ہوں جب تک تم ان سے تمک کروگے۔ گراہ نہ ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنّت ۔

ك مكتربات مجدد الف تاني عبيه وراجع لد مكتوب يما عبيه و ميه عبير عبير معالم اسنن الخطابي عبدهم عنه من معالم الك اله مكتربات مجدد الف تاني عبيه وراجع لد مكتوب يما عبير و ميه عبير عبيله كما في معالم اسنن الخطابي عبدهم عنه م

اس مدیث میں بھی حضور نے اپنے طریق عمل کو نفط سندت سے بیان کیا ہے اور ایسے اپنے بعد کے لیئے بھی حمیت عمل اور رست ند قرار دیا ہے۔ بعد کے لیئے بھی حمیت عمل اور رست ند قرار دیا ہے۔

صفرت عرباض بن ساریة (۵۵ه) کہتے ہی کر معنوراکرم صلی النه علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعدتم بہت سے اختلافات کیکھوگے اور لوگ نئی نئی باتمیں نکال لیں گئے ہے۔

جدتم بہت سے اختلافات کیکھوگے اور لوگ نئی نئی باتمیں نکال لیں گئے ہے۔

فن اورك ذلك منكو فعلیہ بسنتی وسنة الحنافاء الواشان المهديان وسنت المور برایت ترجمہ بتم میں سے جوان حالات کو بائے اسے جائے کہ میری سنت اور مرایت

یا فتر خلفا برراشدین کی سنت کولازم بیکشید. ا

> سننٹ کی نسبت دوسے سے صحابیے کی طرف سندے کی نسبیت دوسے سے صحابیے کی طرف

سے کو حفرت عبداللہ بین سعود رمنی اللہ عمل کی اطلاع کی یہ ہے۔ اسے اسے اسے ان الفاظ میں یہ ہے۔ اسے اسے ان الفاظ میں پر وائڈ منظوری دیا ہ۔

- ، ان ابن مسعود سن لکمرسنة فاستنوا بها ان ابن مسعود سن لکمرسنة فاستنوا بها ا ترجمه بینک دبن مورد نے بمتہارے لیئے ایک سنت قائم کی ہے تم اس پر میلور

له ما مع زندی عبد اصله سنن ابی دا و دسه المعنف تعید الرزاق مبدم صفح

ترجبه رب شک معافر من متبارے لیئے ایک سنست قائم کردی ہے۔ اسی طرع متم اسی طرع متم اسی طرع متم اسی طرع متم اسی م تم اس برعمل کرور

اس فتم کی روایات ہیں آنھنرست علی اٹلہ علیہ دسم نے صحیح طور پر نفط سنّدت و وسر سے صحابۃ مسکے لیئے استعمال کیا ہے۔ بھرصحابہ کوام م بھی اکا برصحابہ کے عمل وفیصلے پرسنّت کا نفط بولیتے تھے۔

## تفظر ستنسكا استعال صحابة كى زبان سے

صحابرام المنفرت ملی الناعلیہ وسلم کے ہرطور وطریق اور قول وعمل کو ابینے گئے سنّدت اور راہ عمل کو ابینے گئے سنّدت اور راہ عمل سمجھتے بھتے ، ان کے ہل معنور کی بیروی صرف ان کے امیرسلطنت ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو وہ حضور صلی النه علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریق عبا دت کو ابینے لیئے سند اور سنّدت شر سمجھتے جمان کے ایکے بھی افظ منت استعمال کیا ہے۔

حفزت عبدالله بن حائم کی تو و بال عام آبا دی نے علی شخصیتوں سے کون واقف تنہیں۔
حفرت عرض کی فرد میں جیا کونی قائم کی تو و بال عام آبا دی نے علی علی بنی بنی آب نے حضرت
عبدالله بن سعور کو کو میں جیا کوئی اور آب نے خواب ایک علی در سکاہ قائم کی بیم حضرت
عبدالله بن سعور کو و بال معلم بنا کر بھی اور آب نے د بال ایک عظیم در سکاہ قائم کی بیم حضرت
علی نمی ایپنے عہدِ خلافت میں و بال جا آبا و ہوئے ۔ ان دونوں حضرات کے بال لفظ سنت اپنی معنوں میں رائم کے اور سنتھل تھا۔

حفرت عبداللربن مسورة ايك موقع برفرات بي ، ..
ولوا نكع صلية عنى بيوتكوكما بصلى هذا المتعنلف لتركم سنة نبيكم ولوا نكم سنة نبيكم ولوتركم سنة نبيكم ولوتركم سنة نبيكم لضللتم يله

ترحمد را دراگرتم اسینے گھروں میں نماز پڑھ کیا کروجیا کہ یہ بیجیے رہ جانے والا محدر باہے ترتم اسینے نبی کی سنست جیوڑ و دیگہ اور اگرتم نے اپنے نبی کی سنست

## چوڑدی توتم گراہ ہر جاؤگے۔ حضرت الومکر وعمر کے عمل کے لیے سندے کا لفظ

> جلى النى صلى الله على وسلم اربعين و الوبكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة له

ترجمه به مخفنرت معلی النه علیه وسلم دُنتراب بینے والے پر ، جالس کوٹروں کا حکم فرما یا . حدرت ابر مکر مجھی جالس کوڑوں کا ہی حکم دیتے رہے ۔ حفرت عمر نے استی مسمور روں کا حکم دیا ، ورون میں سے سرامی حکم سفت شمار ہوگا۔

اس رواست میں جہاں اس بات کی شہا دت ملتی ہے کہ حفرت عثمان کے عہد خلافت کی سیا دہ سے ملتی ہے کہ حفرت عثمان کے عہد خلافت کی سیار برنشر کی رہے تھے اور حفرت عمر کے ساتھ امور سلط نت میں برابر نشر کی رہے تھے اور حفرت عمر کے ساتھ ممل کو رہندت مک کا درجہ دیتے تھے۔ و ہاں اس بات کی مھی لیوری تا سید ملتی ہے کہ لفظ سنت اس دور میں اکا رصحائی کے عمل تک کو مھی ثابل تھا۔

## فلفاتے رائدین کے عمل کے لیے سنیت کالفظ

ا منعزرت علی النوعلیه وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی خلفائے داشدین کے عمل پر نفط مندت اطلاق فرفایا سیے بھی خلفائے داشدین کے عمل پر نفط مندت اطلاق فرفایا سیے معفرت عرباعن بن ساریٹہ (۵) کی روایت آسید، پڑھ آسکے ہیں کہ

مجرحفوراكرم صلى الله عليه وسلم في فرالي ، -

فن ادرائ ذلك منكو نعليه بستنى وسنة المنلفاء الراشدين المهدايان و ترجير برجرتم من سع يرز مانه بائ اسع لازم به كرميرى ستنت اورخلفائ راشدين كى سنت كولازم كيوب.

اتمت می خلفار را تندین کے عمل کے لئے سنّت کا لفظ عام شاکع و ذاکع ہے اور اسے اسّت اسینے قانونی الواب میں مہیشہ سے سندتسکیم کرتی آئی ہے۔

## شیعه مخدین کے بال نفط سنت

ملامحد بن معین سنگلینی ربه ۱ مین روامیت کرتے میں بر منخفرت صلی النّدعلیہ وسلم نے فرمایا ، ر من د غب عن مدننی خالیس منی کیا

ترجمه حس نے میری سندت سے منزی و ده میری امت بل سے منہیں ۔

شخ صدوق ابن بالبريدالقمي د ۱۳۸۱ مي کېته بي که صفور صلی النه عليه وسلم نے فرمایا : ر لا عناد لکم فخست ترك سنتي بله

ترجمه میری منت کوترک کرنے کے لیئے متہیں عند کا موقع نہیں۔

شید علی کے اہل سنّت مسلما نوں سے اصولی اختلا فات ہیں جنی شا فعی کی طرح فروعی اختلا فٹ ہیں۔ بایں ہم دو کی طرح فروعی احد کی حدیث اور سنّت کا تعلق ہے۔ اس بروہ بھی احد کی طور برمتنی ہیں۔ مدیث کی احد کی حقیقی اختلاف ہوتا تو یہ دونوں طبقے کہیں اس برمتنی ہیں۔ مدیث کی احد کی حقیقی اختلاف ہوتا تو یہ دونوں طبقے کہیں اس برمتنی نہرو وطبقوں میں یہ بات مسلم ہے کہ استخفرت علی الشّرعلیہ وہم کی بیروی حرف ہیں کے امریک طانت ہونے کی جبت سے مذعتی کہ آپ کی رسالت کی جبت سے تنی اور آپ کی اس بور کی جبت سے تنی اور آپ کی اس بور گئی جا ہیں کے بعد بھی آپ کی احت میں بطر رسنّت جاری رہی جا ہیں اور آپ کی اس جور شنت جاری رہی جا ہیں۔ اور آپ کی احت میں بطر رسنّت جاری رہی جا ہیں۔ اور آپ کی احت میں بطر رسنّت جاری رہی جا ہیں۔ اور آپ کی احت میں بطر رسنّت جاری رہی جا ہیں۔ اور آپ کی احت میں بطر رسنّت جاری رہی جا ہیں۔

### تفظسنت كاعام استعمال

انها من السنة به شهر به سنت ب دایک مل ب ا ملامد کرمانی فرمات میں بہاں سنت سے مراد الطرابقة المسلوكة فی الدین ہی ہے۔

من ایک متوارث شکل دصورت این بههای سیسیمیون کویمیتیار با درس وفت خیرانقرون کی این این اسلام اسی اندانه بین ایک متوارث شکل دصورت این بههای سیسیمیون کویمینیار با درس وفت خیرانقرون کی

سبب برمجكه كارفرمائحي ورية قديمي راوعمل سننت كهلاتي تعي

مب جبر کا دور دوره ہرا ترحفرت الم من فعی نے ستجدیدی محنت کی اور دلیل کا مدار صرف قوت سندیدی محنت کی اور دلیل کا مدار صرف قوت سند برر کھا جمعن اعتماد کی بجائے کھلے بندول تحقیق ہونے لگی جاہم بیر تفیقت اپنی مجرکہ سند ہے کہ بہلے دور میں نفظ سندت مرف استحفرت علی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیئے خاص مدیقا ، بکراس سے زیادہ ویسع مفہرم میں مستعمل ہوتا متھا اور یہ دین اسلام کی ایک متوار اوا تھی۔ مرطا مالک میں بار بار سے الفاظ ملتے ہیں "ہمارے ماں سنت بیسے" بہل مرین کا تعالی آئے میں سنت شمار ہوتا تھا۔

صرف حزت ام الک منبی اکا بر ابین می ممل توادث کوسنت کیتے ہیں ۔ بی مردری دختاکہ دہ سنت نبوی ہی ہور معابہ کے فیصلے جن برکرئی اختلاف نہ ہوا ، اسلام میں سنسٹ ہمتوارث سختے کئے ہیں ۔ افضل اثنا بعین حزت سعید بن المسینب ورووں سے ایک سکد پر چھاگیا۔ آپ نے اسے سنت بتلایل بیمل حفرت زید بن تا بہت (ہ ہم حہ) سے منتزل عقاء آپ سنے اسے سنت بتلایل بیمل حفرت زید بن تا بہت (ہ ہم حہ) سے منتزل عقاء آپ سنے اسے سنت جو کہا ہے ہے۔

عضرت معاذبن حبل من رم هر) كاعمل و منطقة محقق ابن الهمام ( ۸۲۱ هـ) ايك روابيت المحارث معاذبين معاذبين الم

لق*ال كرتے ہيں :-*قد سرس كا كام معاد فافت دوا باہ <sup>س</sup>ے

حضرت معاذر منے پیرسنگن قائم کی ہے اسے تم اپناؤ۔ استخدرت صلی اللہ وسلم کا ایک اپنا ارشاد بھی یاد رکھیے اس ان ابن مسعود سس لکھ سند خاستنوا بھا۔ تھ

ہیں میں شک نہیں کہ صندرہ کے معبر صحابۃ کی سنتیں اسسلام کاعمل متوارست سمجھی گئیں۔ العین میں اسلام متراریث یہی تھا۔اوروہ اسی کوسننت سمجھے تھے۔

### سننت اور صديب يس فرق

سنت کا نفظ عمل متوارث پر آتا ہے اس میں نسخ کا کرئی احمال نہیں رہا مدیت کھی اسخ ہرتی ہے کہی مندوخ ، کرسنت کھی مندوخ نہیں ہوتی سنت ہے ہی وہ حس میں توارث ہر اورت ہم اور تسلسل تعامل ہو ۔ حدیث کھی خیف تھی ہوتی ہے کہی جی حجے ، یصحت وضعف کا فرق ایک ملمی مرتبہ ہے ایک علمی ورج کی بات ہے بخلاف سنت کے کراس میں ہمینٹہ عمل تمایاں رہا ہے ۔ یہی وج ہے کہ ممل اول نے مسلک کے لحاظ سے اپنی نسبت ہمینٹہ سنت کی طرف کی ہے اور امل سنت کہا تے ہیں ، مدیث کی طرف جن کی نسبت ہمینٹہ سنت کی طرف کی ہے توارف ہو ہے اور اس سے سرا دی ترین نسبت ہمینٹہ سنت کی طرف کی ہے تعارف میں مدیث کی طرف جن کی شدت ہمینٹہ سنت کہا تہ اور اس سے سرا دی ترین سمجھ کئے ہیں ۔۔۔۔ مسلسکا پر صوارت المبنت المبنت المبنت میں مدین کی شاہد ہمینٹہ ہمینٹہ سنت المبنت ال

له المبرط للتري عبد الم الم فتح القدير عبد على الودا و وجد اصريه المستقى المعنف لعبد الرزاق عبد صورا

# مارح مریث

الجديله وسلام على عباده الذين إصطفى اما بعد:

اسی کے عوالی میں تاریخ حدیث سے مراد است نمین الدعلیہ وسلم اور اسپ کے اصحاب کرام کی تعلیمات اور ان کی نقل وروا بیت پر بحث نہیں ۔ نران کی تدوین اور ان کے تواعد زیر بحث ہیں۔ آج جرف یہ بٹلا اسے کہ ماخذ علم ہونے کی حیثیت سے اس کی تاریخ کب سے جبی آرہی ہے ۔ مدیث آخفرت میل الدعلیہ وہلم کے الفاظ میں ہو، یا اعمال میں یا آپ کے اصحاب میں ، جہال کا اسے بیچھے نے جایا سکے وہی سے حدث کی تاریخ نثروع ہوتی ہے بہت ہراں کے کہ ہم اس پر حفزر صلی الله علیہ وسلم کی نسبت کی تاریخ نثروع ہوتی ہے بہت ہراں کے کہ ہم اس پر حفزر صلی الله علیہ کار فرار الم ہو بہت کہ ان اور ارمیں میں کا اسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت ان میں اس کی تا ان کر بر کہا ان اور ارمیں میں کا آب الله کی ساتھ ما تھ کوئی اور ما خدعلی کار فرار الم ہے بر بہال مدیث سے مراد بحریوات حدیث اس فن کی حدیث پر حفور علی الله علی کا موضوع ہے۔ آج ہیں حدیث پر حضور علی الله علیہ وسلم کی تعلیمات میں حدیث سے سے عزر کرنا ہے کہ اخذ علی کی حیثیت سے اسس کی تاریخ کہتے ہے۔

## نبوت اور حدمیث کی مار ترخ

حدیث کی تاریخ اتنی ہی پُرانی ہے جتنی بعثت ا نبیار کی تاریخ ۔۔۔ اُمتوں مرحدیث کی تاریخ ۔۔۔ اُمتوں مرحدیث کے ذریعہ ہی اُسمانی کتاب ملتی رہی اور اس المست کو بھی استحضرت صلی الشرطیم وسیم کے دریعہ ہی اُسمانی کا اُسرائی کی میں مرحدیث جمع ہوئے۔ تواسلام کے اس دور آخر کا اُسمانی مور کیا۔ دسلم کے واسطہ سے قرآن ملا قرآن اور حدمیث جمع ہوئے۔ تواسلام کے اس دور آخر کا اُسمانی مور کیا۔

من خفرت بربهم وحی دا قرأ باسه دبك الذی خلق بین غار حرامی آئی . توآب فی من خفرت بربهم وحی دا قرأ باسه دبك الذی خلق بین غار حرامی آئی . توآب فی مدیث من فریم المومنین مفترت خریج الکیری اور ورقد بن نوفل کووی بیر مدیث کا آغاز اتحار الم منجاری کا آغاز اسی باب سے کیا ہے ، مند کا مناز اتحار کا آغاز اسی باب سے کیا ہے ، مند کا مند وسلم مند وسلم الله علیه دسلم.

بیغیرانہ تاریخ میں علم الگاب اور علم الا تاریخ میں علم کے دو ماخذرہے ہیں قرآن کریم ہیں بھی ان دو کا ذکرواضح طور پر موج دہ جد ۔ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی بیٹ قرآن کریم ہیں بھی بان دو کا ذکرواضح طور پر موج دہ جد ۔ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی بیٹ سے پہلے جو منتیں 'دنیا میں موجود تھیں وہ کسی مذکسی گذشتہ بیٹی بیٹ سے سوایت کرچکا تھا ، حضور صلی الشر کا فقتہ ان ہیں بہت تیزی سے سوایت کرچکا تھا ، حضور صلی الشر علیہ نے دب اپنی وعوت بیش کی اور انہیں حقیقی اسلام کی طرف 'بلایا تو انہوں نے علیہ نے دب اپنی وعوت بیش کی اور اس سے سرکنے لیئے کچے تھی تیار نہ ہوئے۔ آخضرت اپنے موقف پر احرار کیا اور اس سے سرکنے لیئے کچے تھی تیار نہ ہوئے۔ آخضرت ملی الشرعلیہ وسلم نے ان سے ان کے اس موقف کی سند برجی اور اس میں ان دونوں میں ان دونوں

علمی مآخذ کا ذکر فر ما یا کرعلم الکتاب اور علم الآثار میں سے کوئی سند مجبی بہتارہے یاس ہو تواپیے عقائد واعمال کے تبوت میں اسے پیش کرو۔

ا مِتُونَىٰ مِكُتُبُ مِن مُتِبِلَ هُذَا او اللهُ مَن علم ان كمنتعرض وين . ترجمه رلاؤمير من ما من كرئي كاب اس مع يهلي كي اعلم الآثار) كوئي ترجمه رلاؤمير من ما الآثار) كوئي

عرجبہ اور میرسے باس میں ماب اس میں ہیں کا اور ماہ اور اور میں ہوتا ہے۔ علم میں کے اتار TRACES بہتے سے مطل آرہے ہوں اگرتم سیتے ہو۔

اس سے بیتہ میلا کہ آسخفنرت علی الله علیہ وسلم سے بیلے کتا باللی کے علاوہ

علم الآثار تھی این مگر لائق سند تھا۔۔۔کآب خدا ونڈی کے ساتھ اگر علم الائن لائق سند بنہ ہوتا تو صنور اکرم ملی النبرعلیہ وسلم اس کے سیشس کرنے کا ان سے مطالبہ بنہ کرتے۔

ہر بات بالکل محمح اور پیتر ہے کہ صنور میں اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی وہنی تعلیم میں تھی سور یات بالکل محمح اور پیتر ہے کہ صنور میں اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی وہنی تعلیم میں تھی اسمانی کیا ہے کے ساتھ ساتھ علم الا تاری ایک حقیقت موجود تھی بحدیث مبلیل حصر سے تعلیان

بن عینیه ( ۸ ۱۹ هر) اس آبیت کی تقلیری فرمات بی ا

اوا ثارة من علم رقال الروابية عن البياء عليهم السلام

ترجمر أنادة من علم سے مراو البیار علیم الدام سے روایت كاسلام .

اس روایت عن الا نبیار کوئی کسلید حدیث کیتے ہیں، اسے ہی انادالحدیث سے تعمید کرتے ہیں۔ اسے ہی انادالحدیث سے تعمید کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیا کے سے تعمید کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیا کے ارتباد اللہ کے ارتباد الله کا الله تعمید کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیا کے ارتباد الحدیث ہے۔

معلوم ہراکہ بہتے انبیار کی تعلیات میں بھی اسمانی کتا بوں کے ساتھ ساتھ ان کی اسمانی کتا بوں کے ساتھ ساتھ ان کی اسمانی کتا بیں محفوظ رہیں ، مذان کی اسمانی کتا بیں محفوظ رہیں ، مذان کی اسمانی کتابیں محفوظ رہیں ، مذان کی اصاد بیث کا سلسلہ متعمل رہا ہوں اس بات کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ ان کے دائرہ اشرین ان کی مدیث بھی ہم ہنچیں تھی۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے قرائن پاک ہیں اشرین ان کی مدیث بھی ہنچیں تھی۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے قرائن پاک ہیں اسی نقل فر مایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو منا طب کرکے ارسٹ د فرایا : سبت النا زعات سے بھی تعرف کو ایک درستان فرایا۔ اسٹہ تعالیٰ النا زعات

وَهِلَ امَّاكَ حِدِيثِ مُوسَى في مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ كَامِيثِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل ا نبیار علیهم انسلام تو ایک طرف رہے۔ ان کی محبس والول کی بات اسکے جلی تو اس کا نام می مدیث نفهرا جس سے پرتہ چلتا ہے کہ ا نبیار کرام کے اصحاب میں اس منزلت میں تھے کہ ان کی بات میں مدیث مفہر ہے۔ قرآن کرم میں ہے:۔ یہ صحبے ہے کہ آپ مدیث کا ترجمہ بات کرتی تکین آخرکس کی یات کہیں گئے ؛ انبیاء کی ہی \_\_\_\_مدیث میں تو بنی کی بات ہی کو کہا جا آ۔ہے یا ان کی بات کو حریرا و را ست ان كى صعبت سے نبضياب برست الله تعالى نے حس طرح صنرت ابراہم عليہ السلام كو ان کی قوم کے بیتے اسوہ دیمزت کہا تھا۔ اسی طرح معنرت اراہیم علیہ السلام کے صحابہ می ال یئے اسرۃ منتے علم مدیث میں بینی اور اس کے صحابہ دو نوں کے اقوال وا فعال سے ہی تو ا بی به میسی سے کرمہیلی کتا بول کی اید می خلاطت کی کوئی منمانت مذبحتی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمتہ داری علمار بنی اسرائیل پر ڈالی تھتی اور وہی اس کے عملی گواہ ہتھے۔ بما استعفظرا من كتاب الله وكانواعليد شعداء

ما استعفظوا من کتاب الله دکا فواعلیه شعداد.

سرجب ید گابی محفوظ نه رئی توان کی ا ما دیث بھی محفوظ نه رہ سکیں یا ہم اس بی شکر بہیں کہ کتاب الہی کے ساتھ اس وقت بھی علم کی ایک سند علم الآثار کے طور پر چلتی ہی اور جب بھی کوئی حق کا فیصلہ لینا ہم تویہ سند ما ملی جاتی تھی۔

ایتونی بکٹ من قبل هذا او آثار ق من علع ان کتوصد قین۔

ترجہ ۔ لاؤ میرے پاس کوئی گتاب اس سے پہلے کی یا (علم الآثار) کوئی علیم سے بہلے کی یا (علم الآثار) کوئی علیم سے بہلے کی یا (علم الآثار) کوئی علیم سے بہلے کی یا دروا ج مہیں۔ ان علیم سے بہلے کی میں وروا ج مہیں۔ ان

ہے لیاظ کے الذاریا سے کی المتعدد عاص فی الاحقاف ع سے لیا المامدہ

کی توخود الله تعالیٰ نے تر دید فرانی ہے۔

ماں یہ صحیح ہے کہ اگر آبار علم وا ہتدار کا تور کھتے ہوں تو بھران کی ہیرو می کرناغلط مہیں بقل وہ نور ہے جب کہ اگر آبار ان مستقت عقبرا اور استدار وہ رست ہے جرکسی بادی سے متعل وہ نور ہے جب سے انسان مستقت عقبرا اور استدار وہ رست سے متعل کرے ۔ جرآبار علم و استدار منہیں رکھتے ۔ ان کے آثار برجینا کسی طرح ورست منہیں ۔ قرآن کریم میں ہے :۔

اولو كأن أبأء همرلا يعقلون شيئاً ولا يفتدون ب

ترجر کیا اگر جران کے باب دا دار کھ سمجے مول نزراہ میلتے ہول،

## المنخفرت كي تعليمات كي أيار

حفور اکرم ملی النه علیہ وسلم کے آثار برایت حب الفاظ میں ۔۔۔اور النائی افراد میں وصلے میں تو حدیث ۔ سنت ۔۔ اورعمل صحابہ کہلاتے میں مدیث کا آغاز وجی کے ساتھ ہوا ۔ سنت وجی سے قالون بنی اور صحابہ حدیث نبوی سے مقتد تھ ہر اور انہوں نے حضور سے ہی تعلیم و ترکیہ کی دولت پائی جضور صلی النه علیہ وسلم کا علم الآثار إل مینوں و سائم کا علم الآثار إل مینوں و سائم کا علم الآثار الله علیہ میں سنت میں میں سنت میں میں سنت میں سنت میں سنت میں میں سنت میں میں سنت میں سنت میں سنت میں سنت میں سنت میں میں سنت میں سنت میں میں میں سنت میں میں سنت میں سن

## فالفن رسالت كاخراني فنصله

الله تعالی نے اسخترت صلی الله علیه وسلم کی ذمه داریاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔

یتارعلیه مرایاته ویز کی ہم دید کم مالکتاب دالحکمة ،

ترجمہ آب ان پر اس کی آئیس پڑھیں نہیں اور نہیں کتاب وحکمت سکھادیں ۔

پر صنور کی ٹین اہم ذمہ داریوں کا بیان ہے ۔

ا یتارعلیه مرایاته سے مراد صنور کا امت مک قرآن بہنجایا ہے ۔

ا یتارعلیه مراد ترکید و تربیت سے ایک شالی جاعت تیار کرنا ہے ۔

ا دیزکید مرسے مراد ترکید و تربیت سے ایک شالی جاعت تیار کرنا ہے ۔

ا کی البقرہ عالا کے کی آل عمران ع ا

م يعلمه ه الكتاب والمحكة سع مرا و قرآن كريم كى روشنى ميں مديث اورسنت كى تعليم وينا جم يد آب كاعلم الآثار ہے ۔ آپ كى تعليما قدس فراد ميں اگر كہيں نظرآ كيں تو وہ محابہ كرام ميں اور اعمال ميں طيس تو وہ احا وبيث و آثار ميں ۔

#### روابيت القاظ سيمجى اوراعال سيحجى.

حسنور کی تعلیمات الفاظ میں بھی روایت ہوتی رہیں اوراعال میں بھی بھیلی رہی آپ

کے اعمال طیتہ آپ کے صحابہ پر بجمال آیا باتی سایہ فکری تھے۔ صحابہ نے آپ سے تزکید کی دوت

پاکر آپ کی تعلیمات کو اس طرح اپنے اندر سمولیا کہ بوری و نیا کے لیئے آسمان ہوایت

کے تیارے بن محصے تھے طیبہ کا چاند پوری آسمانی ثان اور قوت و بُر بان سے چمک ر ہا بھا۔
فروع فان کی تجلیات ہر طرف جلوہ دیز تھیں اور صحابہ اسی چاند کے گرو بالہ بنے ہوئے ۔ تابعین جماعت اس قدم کو نے کرا تھ کھڑی ہوئی ۔ تابعین جمابہ کے سیال تک کہ آبعین کی ایک جماعت اس قدم کو نے کرا تھ کھڑی ہوئی ۔ تابعین جمابہ کے متن اور یہ حضرات تابعین تھی کے محابہ متبوعین سے بہوں کا مقتد البنا یا مقتد البنا کی کو شنسین کرنا اسلام کے وین مسلسل متعددی سبخ بعیراگلوں کا مقتد البنا یا مقتدا بینے کی کو شنسین کرنا اسلام کے وین مسلسل ہونے کے خلاف ایک نئی راہ ہے۔

مبتدی کوئی ہمریا کہ ہمر منتہی سینتری کہتے ہیں دوستو! ماعدفنا مجی استدی کوئی ہمر یا کہ ہمر منتہی مقتدی استدادہ منہیں جرمنہیں مقتدی

قرآن کریم نے بھی بہیں یہ و عاسکھلاہے کہ ہم مہبوں کے نقش قدم پر جلیں اور بعد والوں کے نقش قدم پر جلیں اور بعد والوں کے لیئے نقش قدم بنیں قرآن کریم کا تقاضاہے کہ پُوری امنت آپ میں جڑی رہے اوراس کی تمام کر یوں میں ایک مصبوط را لبطہ ہو۔ عبا والرحمٰن کی بیر و عاقرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔

واجعلناللمتقین اماماً۔ اور میں بربرگاروں کا بیٹوا نیادے۔ اس دعامیں اس آرزو کا اظہارہے کہ بعد میں آنے والے ہمارے نقش بارجیتے

ائي اورية على درست روسكاب كهم على اين سع بهبوس كنتش يرربي ال عيدت سے ذہ تعبیرت یا نمیں کہ اکلوں کے لیئے واقعی ایک مثالی راہ بن جائیں اور مابعد کی امّت ا بینے ماقبل سے مسلسل رہے بھٹرت ا مام مخاری نے اس آمیت کے معنی بیان فرمائے ہیں م الممكة نقتدى بمن متبلنا ويعتدى منامن بعب نايك

ترجمہ لے اللہ بھی ایسا پیٹوا بناکہ ہم تو اسے یہوں کے نقش قدم بررس، در ہارے بعدی آنے والے ہارے نقش یا برعلیں۔

اس وُعا میں بدیرتا یا گیاہے کہ امست ایک مسل کارواں ہے بیس میں تھے کہ آنے والوں کا بہبوں سے متعل رہنا عزوری ہے۔ اس دعا کا بہلامصدا تی حفور اکرم علی الترعلیہ وسلم کے صحابہ سکتے۔ ان کا دین حتور صلی انٹرعلیہ وسلم سے مسلسل تھا ا در آئیدہ آسنے والوں سے کیئے مستد تھا اور امنی سے اسلام ی شاہراہ مسل قائم ہوئی۔ اسخفرست صلی انٹرعلیہ وسلم

نے صحابہ کو تبلا دیا تھا،۔

بہتاک لوگ متبارے یکھے علی گے ان الناس تبع لكم"

ایس اینے صحابہ کرام کویہ بتلارہے ہے کہ تہارے اعمال کے ذریعمیری است ا کے جلے گی۔ قرآن کریم نے بیلی موالکتاب والحکمة کہر کرمماہ کوعلم کی سندوی توواجعلناً للمتقین اماً ما کمراسط لا استار با دیا. است مسلمه کی به و عا افتدار اسی علم الا تارکامحور ہے۔ ان الناس تبع لکھ اسی کی نبری تغییرہے۔ الفاظ سے سندلینا چندال شکل نہیں. ا کر تعامل میں اس کی تلاش ہے شک ایک بڑی کا ویش ہے۔

حب یک دین کے لیئے ہمتیں بدار رہی دین اعمال سے تھیلیّار وا ورامت مي تسلسل ر**يو. مبرطرف خيرر سې . طولاً عرضًا استّحا دريل** اميرالمؤمنين سيد نا حضرت عمريز نه صحابہ کوان کی اس حیثیت سے نو ری طرح خبردار کردیا مقار آب نے انہیں ان الغاظ مين اس طرف متوحبه فرما يا به

انكم ايماالرهط اثمة يغتدى بكع الناس.

اله معم البخاري جدم صنداله جائع تر ندي مبدم صفيم سي موطا دام مالك من اكاب الجج.

ترحمر المدادگرا تم انگرگرام ہو الوگ متہاری اقتدار کو آئیں گئے۔ حضرت معدبن ابی و قاص رہ ہے ہی نے ایک سوال کے حواب بیں اپنی دھاعت میجابہ کی اسسس قائدا رہ حیثیت کا علی الاعلان اظہار فر مایا .

انا المُنة يقتدى مِنابِ مَم صحاب بيشوا بي مارى اقتدار كي حل كي . تاریخ گراہ ہے کہ حرلوگ اس مقدس قافلے کے پیچیے جیلتے آئے، تابعین کہلائے والذين انبعوهب بأحسران فيمكم بإعث انهبرتمي يضى الله عنهر ورصوا عنه كالممخرال حضرت امام ما لکت سيدنا حضرت عمر بن عبدالعزيز د ١٠٠ هر) سعدر وابيت كريت مير مير ١٠٠ ست دسول الله صلى الله عليه وسلم و ولا لا الامر من بعد لا سننأ الهخذ بمااعتصام لكتاب الله وقوة على دين الله ليس لاحد تب يلها ولا تغييرها ولا النظر في امرخاً لفهاً. من اهت بي بها فهوالمهت ي ومن استنصر بها ف هوالمنصور ومن تركها و اشبع غيرسيسيل المؤمنين ولاه الله مأترلى واصلام عنم وسأءت مصيرا ترجمه. رسول الندصلي الشرعليه وسلم ا ور آب سند بعد كم ولاة الأمر سنة ان منتوں کو قائم فرمایا جنہیں بینا اسٹر کی کتا ہے کومفتوطی ہے تھامنا ہے اور یہ النہ کے دین کی توت ہے کسی کو اس کے برسان اور اس میں ترمیم کرنے کا حق تنہیں اور مذاس کے برعکس کسی اورطرف دھیان مرنے کا حق ہے جس نے ان سنتوں سے بدایت وصوندی اس نے بدامیت پالی اور حس نے ان سے نفرت جاسی وہ نفرت پاگیا اور حب نے انہیں نظرا ندازکر دیا اوران مومنین کے سواکسی اور رأہ پر ميلا. النَّر تعالىٰ است اسى طرف يمير دسية بن حب معرده كيرا ا ورأسه جہنم میں مہنجا دیتے ہیں اور وہ بہت ہی ٹرا تھ کا رہے۔

ك المصنف بعبد الرزاق جدم مسلا الموجد التوب سع جامع العلم والحكم لابن رجب المعنبي مسا

صفرت عبادین عبادالخواص اثنای ( م وین سل کی ترتیب کون وکرفرات میں ،...
کان القرآن ا ما هر دسول الله صلی الله علیه وسلم وکان دسول الله صلی الله علیه وسلم وکان اصحابه اثمة لمن بعدهم.

ترجمه قرآن کریم آنخفرت صلی الله علیه وسلم کا امام تقا اور صفور صحاب که امام بی .

ام تقداور آب کے صحابہ بعد بین آنے والے لاگوں کے بیچیے جلیں اور ان کے بعد یہ است مسلس تعبی رہ سکتی ہے کہ انگھ پھیلوں کے بیچیے جلیں اور ان کے بعد آئم دین بھی اسکت آنے والوں کے بیٹیو اور مقدا میں والوں کے بیٹیو اور مقدا میں اور امن کے بیٹیو اور مقدا میں اور امن کے بیٹیو بیٹیو اور مقدا میں اور امن کے بیٹیو اور مقدا میں اور امن کے بیٹیو بیٹیو کی مقدار اور بیرو می سے بی اسپنے تسسلسل میں دیکھی رہی ہے۔

حفرت المم اوراعی رسده ما ایک موقع بر فکر قرات میں اور اعلی کے است میں اور کا عام اور اعلی کا میں اور کا عام اور اعلی کا فلم الله الله و منطق و نلعب العمالاذا حسوناً المحملة يقت الله عند الله فلا فرى ان يسعناً ذلك و ينسبنى ان انتخفظ و

ترحمه به بیلے تو ہمارا و دست کھیل کو د میں گزرا بیکن حب ہم ا مام بن کئے اور ہمیں اور ہمیں اور ہمیں اور ہمیں اور ہمیں علی تو ہمارے کیے بیٹے بہتر با نہیں اور ہمیں جائے کئی تو ہمارے کیے بیٹے بہتر با نہیں اور ہمیں جائے کہ ہم بہتے کہ ہ

اس بیان سے یہ بھی پتر چاتا ہے کہ اس وقت امّت میں انگروین کی ہیروی
ماری ہر بچی بھی اس کا انگر کو بھی علم متھا اور اس سے وہ اپنے علم وجمل میں اور محاط
ہور جیئے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے بعد ہیروی صوف محالہ
کی ہی تہیں ان کے بعد آنے والے علماء وقت بھی لوگوں کا مرجع اور ان کے بیٹوا
ہیں۔ حضرت امام مالک و و عام کا مملک اس باب میں کیا تھا اسے اس جزئیمیں و کھے۔
ہیں۔ حضرت امام مالک و و عام کا مملک اس باب میں کیا تھا اسے اس جزئیمیں و کھے۔
الحجماع بکرة بعد صلاۃ المصبح لقراءة القران بد عقد ما کان
اصحاب وسول الله صلی الله علیہ وسلم ولا العلماء بعد هم علی ھن آ۔

له سنن داری جلدا صنا عه البدایه و النهایه جلد و اصواله عامع العلم والحکم صب

ترحمہ جمع کی نماز کے بعد مخصوص اجتماعی شکل میں قرآن پڑھنا ایک نئی راہ ہے۔ حضور اکرم صلی النّرعلیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے علیا برکا یہ طریقیہ مذ تھا۔
اس وقت بہاں ہمیں اس مسلے ہے جیٹ نہیں ہے صرف یہ تبلا نا بیش نظر ہے کہ محابہ کے بعد اس و قت کے اعیان علم کاعمل تھی اسکے کہ نے والوں کے لیے توج کے لائق ہے اور حزبات اس وین مسلسل میں نہیں ملتی وہ وین نہیں ہے۔

# علمالا ماراورعلم الكياب

قرآن كريم في وين علم كا ما فذرا علم الكتاب اوروى علم الآثار مفيرات بيران د و کا آیس میں ربط کیا ہے ، علم الا تاری علم الکتاب سے کیا نسبت ہے ؛ اورعلم الآثار كى اينى كما حيثيت ہے۔ اس سالى بين نظر ہے كدان بين حيلى وامن كاساتھ ہے۔ ما ومی ظلمتوں سے کتاب اللہ کا تور میکرا آسیے ترعلم الآثار علم الکتاب کی اسس طرح حفاظت كرتاب كه اس كاكوني بهلو المبيغ معنی مرا دسے و ورمنہ س كيا جاسكا جونہي تحسی نے کتاب الشرکے معنی و مرا د کو بدلنے کی کوششش کی علم الآ اریفے ہزا ویل باطل موتار تار کر دیا. مس طرح نفانی فرج Air Force بری فرج Military پرهناظت محامایه رکھتی ہے مجال ہے کہ دشمن کی فضائیہ اس براُ دیر سے حملہ آور ہو۔ اس طرح عد الا تاریم الکتاب کی حفاظیت کرتاہے . مجال ہے کرعلم الکتار کے ہوتے ہوئے علم الكتاب سے أس كى مرا داست تعينى ماسكيں علم الانثار ہے علم الكتاب كے بذ صرف معنی دمعنهدم کی دخا حدت ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن کے عمد ماست کی تخصیص ا درمجہلاست کی تفصیل معبی اس سے ملتی ہے اور علم الاثار کے بغیر علم الکتاب سے عملی خاسے میں رنگ مہیں آیا. ا شعر بی میں نقش قدم م foot-print کو سکتے ہیں۔ آتا راس کی جمع ہے تیمیرل کے نقش قدم ران کے صحابہ جلے اور اپنے نقش آیا بعین کے لیئے تھے ڈرے انہوں نے ان سے زندگی کی عملی راہ یا تی ران رابطوں سے جرعلم مرتب ہوا وہی علم الا تار ہے۔ بیغمیران «ار بهنج میں علم کے بہی دو ماخذ مصفے بین کی بیروی براسیت الہی سمجھی جاتی تھتی اورامنہی ماخندول

کا حضور صلی السّرعلیہ وسلم نے اینے مخالفین سے مطالبہ کیا تھا ،۔ ایتونی بکتب من قبل هذاا د أشرة من علم ان کمنتر صل و تین ۔

ان تفعیلات سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخ مدیث تاریخ بنوت کے ہاتھ ماتھ

ملتی دہی ہے صفر راکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسالت کی بھی ایک ہی وفت سے

ابتدار ہوئی گرعلم الہٰی اور تربیت الہٰی میں آپ بہت ہیں سے بنی تھے۔ امام بخاری نے

البا مع لیسے المندکے اغاز میں میں کہ ہم پہلے کہ چکے میں اسی طرف اثنا رہ کیا ہے کہ وی

کی ابتدار اور حدیث کا آغاز ایک وفت سے ہے۔ حدیث کے معنی زبانی بات کے

میں جیوان ناطق کی تاریخ میں اظہار خیال کا آولین وربعہ یہی نطق و بیان تھا اوراسی سے

میں جیوان ناطق کی تاریخ میں متماز ہوا اور جیوان ناطق نام یا یا اللہ تعالیٰ نے انسان

کو پیداکیا اور بولنا مکھایا.

خلق الدنسان على البيان في بيداكيان كو ادرسكمايا است برنا.
انباني اريخ بين علم كافطرى وربع مديث و تر إنى إلت، على تو وين نطرت بين علم كافرو ملى البرعليه وسلم كى إلت، عى قرار با كى راسى سعة قرآن كريم كا تعارف بوا اوراسى سع وورا قول كه معيارى النا لذن في تركيه وترتيب كى دولت با كى مديث بر بوتى تر رنة قرآن سمجه مين آيا برجاعت معابرتيان بوتى . مديث برتى تر رنة قرآن سمجه مين آيا برجاعت معابرتيان بوتى .

# مدسی کی زبانی روایت

ملم مدیث زنده انها نول سند زنده انها نول کمنتنتل بردار آمخفرت صلی النّدعلیه وسلم نے حجہ الدواع کے موقعہ پر آماری خطبہ دیا اور بہبت سے احکام ارشا و فرائے۔ امت کراکی کستورزندگی دیا۔

ظلبلغ الشاهد الغنا شبع ترحمه. حرما منه وه است فائب كم مهنجا وسه. اس من المنحضرت صلى الشرعليه وسلم نے متنبه فرما یا که آب کی یه مدیث آج صرف

له بي الاحقاف ع الله ي الرحمان ع الله المحتامة

اسى اجتماع كے كيئے تہيں. يركل ان ان ان ان كے كيے را و بدايت ہے جرا ج موج و ہي . ا مرسن رسیم بی وه ان با تول کو د ومروں بمب بہنجا دیں رسوان احکام کی تبلیغ حرف میران عرفاست کے ماحرین اور غائبین بک محدُود نذرہی۔ ملکہ ہرمجبس علم کا ثنا براسسے اس محبس کے غاسب مک بہنجا نے کا ذمہ دار تمہرا جیتہ الو دارع کا یہ خطبہ ہم خرمی الہی رہنما کا أخرى دبني جار ٹریمقا اوراس کا آخری پیغام روابیت مدبیث کی ہی تاکید بھی سسسلہ ر دامیت کوآسکے ماری رکھنا یہ اسلامی زندگی کامنٹزدیمئر بینامنچہ پیسلہ یوری محنت و مغلوص اور مثرق و محبّث مصحباری ریا اور حدمیت اینی تاریخ می سمیتهٔ زنده النالول میں روامیت ہم تی رہی اور وجدہ النا نوں سعے زندہ النانوں تک منتقل ہوتی رہی۔ يه معمع به كم مخدثين ابني يا و دا نتبت كمسيلة تتحريرات سي يمي مروسيسة سمقه . ليكن مدبیت بیم بھی صیغهٔ تحدبیث سے ہی آگے روابیت ہوتی تھی بحر راست بھی ہول توان كے آخر تقید تقات ثبت ہوتیں ۔ علم حدیث کے پر اسٹا وا ج بک مسل جلے آرہے ہیں۔ *حضرت شاه ولی الندمحدّت و ماری سے اپنی سند لا نده اسا تذه کے واسطوں سے مولفین* محتب مدیث مک اور مجران مخذثین کے واسطہ سے حفور اکرم صلی ایٹرعلیہ وسلم اورآپ کے اصحاب کرام مک بہنجائی ہے۔ اور اب مک روایت مدیت کی برا جا تر ست

# علم الأنارك ورس ونداكرات

کے درس و تدریس اورز بابی نداکرات سے ہوتی ہے وہ مخریر کی را صبیح نہیں ہی بخریر کا کی غلطی پر صاحب مخریر کو بعین او قات برسوں تک بیتر منہیں میں ا

یمی وجہ ہے کہ اس امت میں ملم ہمیشہ امنی علمار کا بیختہ سمباگیا جر زند ہ علمار کے ماسے بیٹھ کر اور علمار کی مسندوں میں شرکب ہوکر اکتباب علم کرتے رہے ہیں جیوان اویب کتبا ہی برٹھ جائے حیوان ناطق کے برابر منہیں ہوسکتا ۔ ستحریر سمبیشہ دو سرے دیے کا ملی فائدہ مخبتی ہے۔

یہ میں جے ہے کہ تحریری نعتوین میں تغییرہ تبدل اور مفالطہ اس شرعت سے منہیں اس آجنا زبانی بات چیت میں آسکتا ہے۔ لیکن اس شکل کاحل تحییق واقعات میں صدق و دیانت اور نقل وروایت کے مفالطوں کی بابندی ہے دنکہ زبانی بات کے احکولی وزن کوئی گرا دیا جائے اور حیوان اور بیب کے گرو و رسے وال ویئے جائیں لٹر محر زبانی تعلیم وتعلم کے ساتھ سائمتر ہے اور معاون کے درجے میں رہے تراس سے بیشک مزاد ول فرائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

یا در کھئے کہ نقل وا تعات ہیں سب سے آو بنا درجہ شہا دہ کا ہے۔ جس سے عدالتی نفل ضد مات اور مقدموں کے منصلے کرتی ہیں، ورون ای حق ت کے منصلے کئے جاتے ہیں۔ و بال اُصولی حیثیت زیانی بیان کی ہوتی ہے۔ کوئی تحریر میشیں ہوتو اس پر مجی زیانی شہادت گزاری جاتی ہے۔ کسی عدالتی منصلے میں صدرمملکت کا بیان مجی مطلوب ہوتو اس کے من تقریر یا خلااس سلسلے میں ہوتو اس میں محمد جاتے ہتے ریکا درجہ اریخ النانی میں تقریر سے ہمیشہ سے دو سرار ہا ہے۔

# علم كتاب سے يہيے زبانی بيمانوں ميں

ا جے جب علم مدون ہر بیکا ہے ، در تحقیقی سالی ہماری نظریں ہمیٹہ کتابوں کے گرو گمومتی میں تر اس سے یہ تہ سحیہ لینا جا ہیئے کہ تد وین علم سے پہلے کے او وار علم سے خالی تھے تدوین علم کے الفاظ تبارہے میں کہ علم بہلے سے چلا آر لم تھا جب کی گنا ہی صورت اسس تدوین علم سے شروع ہوئی۔ بی یہ بات کہ حدیث کے معنی زبانی بات کے ہیں۔ اس
کی تاریخ جیشت اور اعتمادیں حارج نہیں۔ حدیث کی زبانی نقل ور وابیت حدیث
کی تاریخ ہیں سنگ میل کا در جر رکھتی ہے۔ قرآن کریم کا پیرا یہ اقول بھی زبانی تھا۔ اس
نے تحریک مئورت بعد میں اختیار کی جعنور صلی الله علیہ و سم اپنے صحابہ سے ککھورتے دہتے
اور اس کے ختیف اجزار حفرت ابر بحرصدین ہوئے زبانے تھا۔ صحابہ کی تحریرات محض اجزار کی
محسلہ اسی طرح حدیث کا پیرا یہ اول بھی زبانی تھا۔ صحابہ کی تحریرات محض اجزار کی
شکل میں تھیں جیمراس کی باقا عدہ تدوین ہوئی اور یہ علم کتا ہوں میں منتقل ہوا اور
پیریہ وقت آیا کہ ان سخ کیات میں تعقیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہوئی جا کہ مرحلم
کی ابتداء پہلے زبانی نقل و بیان کی ہوتی ہے۔ بھر کہیں اسے تحریمیں لایا جا آہے۔

#### تقل وروايت مي عرادل كا قوى مزاج

اور بھی اور کو آگے نقل کرنا عربی لیمنت سے بہت پہنے اللہ تعالی نے نقل روا ہور کے اور بھی اور بھی اور کھی اور ان کے قرمی مزاج میں داخل کر رکھا تھا، تو می برتری کے احساس تعزق شعروسی کی دلدادگی اور انباب و قبائل کے تذکروں کی دجہ سے اس زبانی بیان علم اور صبط روابیت کو بہت اہمیت عاصل می جب عرب الام میں داخل ہوئے تر نقل روابیت کا وہ قدیم اریخی اہتمام اچنے آقا کی تعلیمات قدسید کی منت اس نقل ور دابیت میں جذب ہوگی اور روایات کے خطو د ضبط میں یہ نظری ممنت اس وقت یک بڑی آب و تاب سے قائم رہی ، حب سک سخریات مدین باقاعدہ تدوین و قت یک بڑی آب و تاب سے قائم رہی ، حب سک سخریات مدین باقاعدہ تدوین کے دور میں داخل مذہو گئیں ، پیملے بیٹیروں کا علم الائٹاران بیٹیروں سے کچے آگے جیل کے دور میں داخل مذہو گئیں ، پیملے بیٹیروں کا علم الائٹاران بیٹیروں سے کچے آگے جیل کین حضور رفاتم انبینی میں انسانی زندگی کوروشتی بختے رہے میں دیا ہیں جیلے بیٹیروں سے اُن کی شریعت کی ایدی حفاظت کا وعدہ مذہ تھا کیوں کہ نیا پیٹیمبر میں جیلے بیٹیمبروں سے اُن کی شریعت کی ایدی حفاظت کا وعدہ مذہ تھا کیوں کہ نیا پیٹیمبر

انہیں سنے سرے سے البی قانون تبلا سکتا تھا۔ لیکن منور صلی اللہ وسلم کے بعد کسی انہیں سنے سرے سے البی قانون تبلا سکتا تھا۔ لیکن منور صلی اللہ علی مناز اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک سنے میں کی ابدی مفاظمت وعد فرایا۔

#### دريار رسالت بمي مديث كافيفان

حضور صلی النّدعلیہ وسلم کی ذائت گرا می مدیت کا موضوع متی اور آپ کی ہم بس سے حدیث کا نیفنان ماری متما، ایجھے میٹھے کھاتے چینے سوتے جاگتے آپ کی ہر ادا است کے لیئے اُسوہ اور نمونہ متنی اور آپ کے ہرار تنا دو ہدایت سے صحابہ کو زندگی کا درس مثما تھا۔ ہرو بھی اس فیفنان مدیث سے جیولیاں تھرتے اور عور ہیں مجمی در بار رسالت سے مدیث کا درس لیتی تھیں،

### عورتول میں صربت کی روابیت

معزت الرسعيد فررى (٧) م) كتي بين كه ايك فاتون مفروهاي الدهليه وسلم كي خدمت بين حاهز بو في اور اس في عرض كيا بي ذهب الرجال بعديينك فاجعل لهنا من نفسك بيرها فأتيك فيه نعد لمنا بما علمك الله ... ميم بخارى جلائم. و ١٩٧٧ مع جلد ١٠٨٠ و في تحريم. مروتواب كي مدينين له جات بين آب بمار حد ليه بمي كوئي ون مقرر كر دين بم آپ كه باس آئي اور آپ بهين بي ها وي . اس روايت سعد بيته ميات كه باس آئي اور آپ بهين بي ها وي . اس سعد بيته ميات مي اس قروت معاد كرام ور بار رسالت سعد فين يا ت كر من طرح صحاد كرام ور بار رسالت سعد فين يا ت كراسلام بين مروون اور عورتون كي تعليم مخلوط فين يا ت مين ور نه ان كر يا بين مخلوط فين مروون اور عورتون كي تعليم مخلوط فين من ور نه ان كر يا يا من مقرر كرف كوئي ضرورت نه متى . دم اور يدهي بيت بيتا به كرام بين تعلى روايت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت كاسلا قائم بو چكا تقا . ان ونول بيت معرور و يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروري يا بيت معوم محق كروريت كاسلا و يكي تعدور و يا بيت معوم محق كروري و يا بيت معوم محتون كروري و يا بيت معوم محتون كروري و يا بيت موري كروري و يا بيت معوم محتون كروري و يا بيت معوم محتون كروري و يا بيت معوم محتون كروري و يا بيت موري كروري و يا بيت معوم محتون كروري و يا بيت موري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كر

بهرمال به ایک ختیفت ہے کہ حرب طرح علم دین رحال المت بیں سندسے جاری مہدار عور توں میں بھی مدیث کی روایت اسی قوت علما ور استمام عمل سے جاری ہوئی اور سرچ بک خوا میں امت میں دین کی یہ عنت کسی مذکسی صورت میں جلی از ہی ہے۔ اس ج بک خوا میں امت میں دین کی یہ عنت کسی مذکسی صورت میں جلی ارہی ہے۔

# مدميث مين حفرت عائبة صدلقة ما كامركزى كردار

معنور اکرم صلی الشرعلی وسلم کی حب طرح بیرونی زندگی Privato life بجی کے گری زندگی Privato life بجی اس و حسب بھی اسی طرح آپ کے گری زندگی اس و اکر صنور صلی الشرعلیہ انست سکے لئے لازی مشعل برایت بھتی ۔ سو حکمت الہی بین تعاضا ہوا کہ صنور صلی الشرعلیہ وسائے گری خفو روابیت اور ثبتا ہت علم کے ایسے حالات پیدا کئے جائی کہ آپ سے گری زندگی بھی پُوری اخرت کے ماکن مست کے ماکن کہ بال اس عقیم مذمت کے گوئی کی زندگی بھی پُوری اخرت کا انتخاب ہوا اور وہ منہایت کم عمری میں آنا اسی خوست حدیث میں منزلت رفیعہ پر مندنشین ہوئیں ۔ اس عمری ان کا حرم نبوی میں آنا اسی خوست حدیث اور خفر روایت کے لئے تھا۔ آپ سے جہاں صحابہ کرام سے جم غفیر نے علم کی دولت کی مونیت عمرہ روایت حدیث میں آپ کی جانشین ٹھیریں ۔

# صربی<u>ت کے تین علمی مراکز</u>

عباز\_\_\_\_ مرکز اسلام مکه کمرمه امر مدمیز منوره اسی سرزمین میں میں بہیات الہٰی امر فرامین نبری سب بہتے اسی سرزمین میں اُ ترسے بدمینه منورہ کی سب سے بڑی درسکا ہ حفرت امام مالکتے کا صفتہ درس مقیا۔ مکہ محرمہ میں بھی بڑے علمی صفتے تھے۔

 شام بسب به سرزمین مبیل القدرصی بی صرت ابر الدر دار ۱۲۱ م) کا مرکز و دس مخی بندباید فقیر صنان امروز در ۱۲۱ می کا مرکز و دس مخی بندباید فقیر صنان امام ادرای (۱۵۵ می) اس علاقے کے بیت مجتبد مخترت امرین ان و یا ر بین ان کی تقلید مبادی رہی ا

مہی قوموں کو بہلے ا نبیار سے علم کتاب اور علم آثار . ؤ د ماغذ رنسطے سوتے توحفور خاتم اسین ملی الشرعلیہ وسلم ان قوموں کی گمرامی ان تغطوں میں بابان رنمرے :-

انه مرک بواعلی ابنیا تم مرک حرف کتابه عرب (رواه احد من معاذبن مبل) مرحم در اعلی ابنیا تم معاذبی مبل) مرحم در انبول من انبیا مرحم وه باتیں مرحم در انبول منبی وه باتیں الله می کتابول کو بدلا ، اسپنے انبیا مرحمی وه باتیں لگائیں جرانبول نے نہ کہی تقیں م

اس مدین میں پہلے انہیں اللہ کی گاب بدلنے کامجرم تبلایا ہے بھر انہیں امادیت بر لئے اور موضوع روایات کو بغیر ول کے نام سے بیان کرنے کا تھور وار تھہ ایا ہے سے بر سکتا ہے کہ میں بر سکتا ہے کہ بیٹے بغیر ول کی صحیح ا ما دیث ان قرمول کے لئے حجت ہول ، اور ان نغوس قد سیر کے ام سے غلط باتیں و صغ کرنا حوام ہو . محدث میں ایک امادیث کی جیان بین کرتے ہیں ۔ اگام سے غلط بات وا ہ دنیا گاریغیر ول کے نام سے کوئی غلط بات وا ہ دنیا گ

صفورخاتم النبيتين صلى الشرعليه وسلم كه و در مين تمي عراط مستعتبر كانشخيص بهي رائي كراس كى اساس النبركي اليات اور بيغيرون كى دات برسو \_\_\_\_\_ بغير كى دات كونكال ويخسط اساس النبركي اليات اور بيغيرون كى دات برسو \_\_\_\_ بغير كى دات كونكال ويخسط وه صراط مستقيم سي كيار بيم كا.

و عيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكموسوك و من يعتصم بالله فعتد هدى الى صراط مستقيم دري المران ايت الا ترجم و ادر مم كس طرح كفركر سكته بورجب كرتم مي وان الشركي آيات بمي الاوت مي جاربي مي اور وي تم من الشرك رسول بحي موجر ومي اورجوالله تعالى كاسها لا كا وه صرافي ستميم ياكيا .

سے ہوں سر استمان کی راہنمائی کے بعد آپ کی تعلیمات کا بنی نوع النمان کی راہنمائی کے لیے مرح دیوں میں میں میں میں میں میں ہے۔ مرح د ہونا حضور کے وجود ہاجرد کا ہی فیص ہے۔

حب یک، شرکی تباب سے مسک رہے ، ورحندر کی نظیمات پرعمل مر الثال مجمی کری مرصر پر بہیں ہتا۔ ورکند سے مراط متنقیم کی دولت یا چکا مرتا ہے۔
مراط متنقیم کی دولت یا چکا مرتا ہے۔
مراط متن ورسل میں سے مسک کا انسکار متر مہور

الدتوالى نے قرآن كريم بن كافروں كے كفرى ايك يد وجه بيان فرائى ہے :-فاك جزاء هدج ندم بما كفووا واتخذ دا أياتی و دسلی هذوار رئ الكہف ع١٠) ترجمه . يد بدلدان كائے جہنم ، اس بركہ وه منكر موئے اور محمرایا . ٢٠ ميرى استوں كو اور ٣٠ مير بے رسولوں كو شھا .

بر رہ میں رہے میں کتاب الہی اول ہے اور حدیث اسسلام کا دوسراعلی ماخذ ہے کہان ار برخ کے بہر سے حدیث پہلے اور کتاب الہی بعد میں ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت میں درجے کا لحاظ رکھا گیا ہے اور آیات کو رسل رہ تعدم کیا گیاہے۔

انبيارسابقين كااشرتعالى سے شرف بم كلامي

تران كريم مي متعدد اليب سوا برين بي كه الله دب العزت في كمتب وصحالت كي علاوه

سی انبیار سالقین سے کلام فرایا ہے۔ یہ بہکلامی ان کے صحیفرں یا کتابوں مک محدد و شریقی مبدئر نمین سے ان کی اپنی رمنہائی کے لیے بھی افرار آت سقے۔ کنب مدیث میں بھی الیے وقاتع مرجود میں کہ اللہ تقابل کی استحقرت ملی مرجود میں کہ اللہ تقلیم اللہ کی استحقرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خبروی ہے۔ صفر و کو ان خبروں کا کیسے بتہ جلا یہ آب نود سرچیں ۔۔۔ یہ معفد و می غیر متلا ہے۔

# ن مضرت المحم عليه السلام كى طرف وحى

من الشين ما لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله أدم عليه السلام ان يا أدم ج هذا البيت قبل ان محدث بك حدث الموت من الحديث الهوت من المحديث الهوت من المحديث الهوت من المحديث الهوت من المحديث الموت من المحديث الموت من المحديث الهوت من المحديث الموت من المحديث الموت من المحديث المحديث

ترجیه را منار تعالیٰ نے سوم کی طرف وحی کی ا در چے بیت النسر شراهیا کا محم دیا غرمایا اس گفرکا فقد کریں بیٹیتراس کے کہ تہاما آخری وقت ہو۔

#### عنرت ابراتهم کی طرف وی

ا وی الله تنالی الی ابراهیم خلیلی حسن خلقات و لرمع الکفارتدخل مداخل اله برار فان کلمتی سبقت لمن حسن خلقات ان اظله فی عدیثی وان اسکنه حظیرة قدسی وان ا دینیه من جواری بیم

ترجر الله تفالی نے ابراہیم کی طرف وی کی کہ افلاق ایجے رکھنا فراہ کفار سے ہی معاملہ کیوں نہ ہر ہم اس طرح نمیک درگرں میں شمار پا کہ کے بیری بات طعے ہو چکی کہ جس کا اخلاق اچھا ہرگا اسے میں اپنے عرش تعے سامیہ دوں گا اپنے خلی قدس میں اسے دن گا اور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کہ دوں گا اور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کا دور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کوروں گا اور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کوروں گا اور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کوروں گا دور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کوروں گا دور اپنے قرب میں اسے تھے نامی کوروں گا ہوں کا دور اپنے قرب میں اسے تھے تھے کہ تھے کہ تھے کی کھی دول گا دور اپنے قرب میں اسے تھے کی کھی دول گا دور اپنے قرب میں اسے تھے کہ تھے کہ

### ص خضرت د اؤ د<sup>م</sup> کی طرف وحی

اوى الله تقالى الى داؤد ما من عبد يعتصم بى دون خلقى اعرف ذلك من نيته فتكيده المطوات بمن فيها الاجعلت له من بين ذلك مخرعًا وما من عبد يعتصم بمنعلوق دو فى اعرف ذلك من نيته الاقطعت اسباب الماء بين يديه ليه

ترجر الترتفائی نے واقد دکی طوف دحی کی جنتھ میری مخلوق کا منہیں میراسہارا ہے بدبات عجم اسکی منیت ہے معلوم ہوائے تمام اسمان کمیوں نہ اپنے چکرمیں ہے اسمی منیت ہے معلوم ہوائے تمام اسمان کمیری نخلق کا سہاوا ہے یہ بات مجم اسس کی سکتے کی راہ بنا ور تکا اور جنتھ مسمجھے چرو کرمیری مخلق کا سہاوا ہے یہ بات مجم اسس کی منیت سے معلوم مر میں اسمان کے تمام ورائع اس کے اسکے سے قطع کر دیتا ہوں ،

# صفرت سحنی کی طرف و کی

ان رسول الله على وسلم قال ان الله اد على الى يمنى بن ذكر ما عليه عالمات ان بعث ديا مربنى اسوائيل ان بعياد العلم عليه عاالسلام بمنى كلهات ان بعل بعث ديا مربنى اسوائيل ان بعياد المعمى السلام بمن . . . . . المعديث دواه الترمذي المعربين دواه الترمذي المعربين دواه الترمذي المعربين والم الترمذي المعربين والمعربين وا

بروه ترجهر برهندر سنے بتایا الشرنعالی نے سیخی کی طرن وصی کی با پنج باتیں ہیں جن سروه معنی کریں اور مزامر ائیل کوتھی ان با پنج باتوں پیممل کرنے کا حکم دیں ...

#### عضرت عليئي كى طرف وى عضرت عليني كى طرف وى

عن الى الدداورضى الله عنه قال سمعت اباالقاسع صلى الله عليه وسلو يقول ان الله عزوجل قال يا عدلى انى باعث من بعدل امته ان اصا به هم ما يجون حمد واالله وان اصابه عما ميكون احتسبوا وصبر واولا حلو ولا علم نقال يارب كيف مكون هذا قال اعطيه عرحلى وعلى \_\_دواه الحاكم و

له جامع معفیر مبدا ملا الترغیب مبدا ملا ، مناس مد الترغیب عبدا مداد ا

ایک اور سینی سیری طرف وی

عن اني هربرته ان الني صلى الله عليه دسلوقال نزل بني من الم نبياء تحت شعرة فلاغتلانملة فا مرجمهاذة فاخرج من تحتمها شعرام بما فاعرف فادحي الله المه فهلانملة واحدة أه

ترجه به مخضرت صلی الشرعلیه وسلم فی فر مایا . ایک و فعد ایک پنیم ایک و رخمت الله می است ایک جیر نتی فی کافا . اس فر درخت سے سامان مین کافکم دیا . و درخت سے سامان مین کافکم دیا . و درخت سے سامان مین کافکم دیا . و د اس کے تلے سے نکالی گئی . بھراست جلاد یا گیار الشراتیا لی نے اس نجی کی طرف و حی کی ایک چیر نتی کوئم برداشت مذکر یا نے .

اوسى الله نتالى الى بنى من الا بنياء ان على نفلان العابد اما ذهدائى الدنيا فتعجلت واحدة نفسك و اما انتطاعك الى فتعززت فى فاذاعلت فيمالى عليك عال يارب وما ذاك على و قال هل عاديت فى عدد الدهل والمت فى و لما يك

ترجہ الدتعالیٰ نے ایک بیغیرکو وگی کی فرمایا۔فلال عا جسے کہوٹیرا دنیا سے کنارہ میں شرحبہ الدین اسے کنارہ میں ٹوستھے جدی ہرام مل گیا۔ تیرے مبری طرف کیور ہنے سے مسختے وقاد ملا میرا جرستھ رہے تھا اس کے لیے ترنے کیا کیا ؟ اس نے کہا اے انسزا اور کہا یا تا میرے ومرتھی ہ خدا نے کہا جبری خاطر تو نے کہا یا تا میرے ومرتھی ہ خدا نے کہا جبری خاطر تو نے کہی سے عدا وت رکھی اور مبری

له صحيح سلم عبد المسلام الترخيب عبد الم حدال الله عامع مغير الما عن عبد الشرب معودين

فاطر تونے کسی سے بیار کی ایری نیزا مبرے کسی بند سے سے اس کے دا لیلے دیا کہ اس سے سب نومبرے نومبری بیچان نصیب ہو ؟ اور کیا توکسی سے مضاس کے میری بیچان نصیب ہو ؟ اور کیا توکسی سے مضاس کے دور بی مجھے لیٹ مری محبت بیں الندوالول کے لئے میں ایک والی کے لئے مجمی ایک حصتہ بہتا اور نیری نادافٹی کہیں محف الند کے لئے میں ہوتی ۔

يبسب احريم وبني نوع كيه بي جومختاعت ابنيا كو وحي كت كي برتماب نهاي حس بيد تنركعين قائم موتى ب يرتاب علاوة أف والى وى بياس بين في احمام بول يابيك احكام كابئ نائيدونشيديه وحى تشريعي بداس سے ماصل بواعلم مذمبي نوع كا موناسيد. اس سے مفابل وی نکوین ہے حس سے ہے انسان مونا مجی شرط شہیں جا نوروں نکے ہوگئے ہو اس سے مفابل وی نکوین ہے حس سے ہے انسان مونا مجی شرط شہیں جا نوروں نکے ہوگئی وَاوَلَىٰ نَهِ الْى الْمُحَلِّ إِنْ اتَّخذى مَنْ الجبال سِيًّا ومن الشجر ومما يعرشون ( ترجمهه) اوروحی ی نبرسدرب نشویری همی تورینات پیارون بی تصرا ور درختو ل مين من ورجهال توك رسلس جرط صائع كونا تبيان باند صفته بين - (يا النحل ع ٩) یه و حی نموین جواس کھی کو ہو ٹی اس میں دین وٹنہ لعبت کا کوئی صکم نہیں ویا گیا تھا مکوین پیر و حی نموین جواس کھی کو ہو ٹی اس میں دین وٹنہ لعبت کا کوئی صکم نہیں ویا گیا تھا مکوین کی ایپ بات بهنگیمتی موسی علیدالسینم کی والده سو جووحی گیمی وه مجی انتظامی امودکی تقی تدمی نوع کی زختی نبی و صبیحیس کی طروت احکام کی وحی آسٹ و دہشتے ہوں یا برانے وہ ان کی تبلیغ کا مامور ہوموسی علیہ السلام کی والدہ کو ہوتے والی و حی ندمہی توع کی نہ تھی صرت برحكم تفاكييج كوصندو في مين وال دسے - (بي سوره مكرميں ہے) اذ اوجينا الى امك ما يولى إن اقذفيه في النابوت فاقذ فيه في اليَّر ( ترجمهر ) بیب وحی کی بم نے تیری مال کو بواب اس وحی دبنی پینقل کی جارہی ہے کہ اس بيك كوصندوق مي دال اور مجراس صندوق كودريا بي دال دسي مجردريا اسكوكنات برا اسكوكنات برات آئه اس سے بیتر جلاکہ وحی کا نابیغمیروں سے خاص نہیں بیٹمیروں کو جو دحی آتی ہے۔ اس کا نونی حیثیت سبے وہ دبنی نوعبت کی ہوتی ہے اس کا ما ننا دوسروں بیر بھی فرض ہوناہے اور جووخی بھوبن بهو وه غیر پنجمبرون کوجی مهوسکتی ہے بھیر وحی تشریعی کی بھی دوسمیں ہیں ایپ وہ جو 'مٹی شرلعیت کی ما مل ہواور دوسری وہ جواسی شراعیت کواپنائے سے بیلے سے جاتا ہے ہے و سی نسند بعی سے منفابل و حی غیرنشریعی منہیں و سی مکو بنی سیھ۔

# موضوع صرببث

#### - *حدبیث ک*اموضوع۔

الحمد الله وسلا محملی عباده الذین اصطفی المابعد ،

المحمد الله وسلا محملی عباده الذین اصطفی المابعد ،

المحمد الله عبر العربی مدیث موفوع عدیث به موفوع هری به معنول محمدیث به موفوع هری به می معنول محمدیث به موفوع هری به منقول مدیث کرکتے میں جو صفر رصلی الله علیہ وسلم یا صحاب کرا من سے کسی صحیح یا ضعیف سند سے منقول بد مواد وہ عالی ذات ہے جس کے گرد علم محمد مناول الله میں مدیث کے اس مرکزی نقط کا بیان ہے جس کے گرد حملہ مباحث مدیث گردش کرتے ہیں معلوم رہے کہ مدیث کا موضوع اور مرکز استخدات علی الله علیہ وسلم کی ذات گرای ہے میں اللہ کے درمول ہونے کی حیثیت سے اس کا موضوع منبی بلکہ الله کے درمول ہونے کی حیثیت سے مدیث کا موضوع میں اللہ کے معابد اس کے موضوع میں اللہ کے درمول ہونے کی حیثیت سے مدیث کا موضوع میں اللہ کے معابد اس کے معابد اس کے موضوع میں اللہ کے معابد اس کے معابد اس کے معابد اس کے معابد اس کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اس کے معابد اس کے معابد اس کے معابد اللہ کے معابد اس کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اس کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے معابد اللہ کے میں اللہ کے معابد ال

زبان سے بیان کریں یاعمل سے آپ کی ہر بات اور آپ کی ہراوا امت کے لیئے اللہ تعالیٰ کی مراوا امت کے لیئے اللہ تعالیٰ کا فعمت اور آپ کی ہراوا امت کے لیئے اللہ تعالیٰ فعمت اور کل کا نات کے لیئے اللہ کی رحمت ہے۔ صنور رحمۃ للعالمین کا وجر دمعود تمام جبانوں کے لیئے رحمت ہے۔ اور آپ کی حدیث ہرظامت میں ایک اُجالا ہے۔

# تعلیم رسالت کے بین عنوان

مدیث کا موغدع آسخوت علی الله علیه وسلم کی ذات گرامی اوراس نببت سے صحابہ کرام

Actions انجازی sayings الله علیه وسلم کے ارشادات sayings انجال مورسی کے سامنے کئے گئے انجال approvals (بن بر آپ نے کوئی اعتراض نرکیا ہوا ور انہیں اپنے سکوت سے منظوری بختی ہو) سب حدیث کا موضوع ہیں۔ یہ تمیوں ارشادات ، اعمال اور منظور کردہ امُور مدیث کا سرایہ بی علم حدیث میں انہی امورسے بحث ہوتی ہے۔ کہ آپ نے کیا فرمایا ہوتی ہے۔ کہ آپ نے کیا فرمایا ہوتی ہے۔ کہ آپ نے کیا فرمایا ہوتی ہے۔ کہ ایت کو منظوری بحثی انٹوک بیٹے بی آپ نیکھ حرب کام کو ہوتا دیکھ لے وہ آپ کے سکوت سے بھی بات کو منظوری بحثی انٹوک بیٹے بی وجہ ہے کہ صحابہ فنٹور کے دور میں کئے گئے اعمال کو آپ کے معقور کی دوسروں کے لئے سند بن جا آہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ فنٹور کے دور میں کئے گئے اعمال کو آپ کے معقور کی اس منظوری سے دہ حضور کی بی تعلیم رسالت ہے اور خشیت بھی یہی ہے کہ حضور کی مقدمہ اس منظوری سے دہ حضور کی بی تعلیمات سمجھ جاتے ہیں ۔ امام فودی جو ۲ ۲۲ ھو) مقدمہ شرح معم ہیں گھتے ہیں ،۔

وأن اضاً فه فقال كمنا نفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في ذمنه او دهو فينا او بين اظهرنا او خوذلك فهومر فوع وهذا هوالم في هدا الصحيم مقدم شرح مهم منا

ترجمہ اور صحابی نے اگر وہ بات ہے سنبت کردی کہ ہم صنور کی زندگی یا ہے۔ اس کے سنبت کردی کہ ہم صنور کی زندگی یا ہب کہ بی میں اس طرح کرتے تھے یا ہم نے ایسا کیا اور آپ ہم میں سے یا ہمارے سامنے تھے یا اسی طرح کی کوئی اور تعبیرا ختیار کریں تو یہ بات مرفوع حدیث کے مکم میں ہوگی اور مہی ذریب شیحے ہے۔

# تقرري مدسي كي ايك مثال

حفوراکرم می الد علیه وسلم نے رمفان تربی ہے ہیں تمین رات تراوی کی نماز بڑھائی ۔ اور مجر تر ویکے کے نماز بڑھائی ۔ اور مجر تر ویک کے کے میں تشریف نہ لائے۔ اس کے دائمی میں دجہ یہ بیان فرائی کہ آپ کے دائمی مل سے کہیں یہ نماز است پر فرض نہ ہو جائے۔ ان تمیز ار اتراں کے بعد صحابہ کرام مسحد ہیں مختلف اور تفرا تا جامعتوں میں تراوی کی نماز بڑے ہے رہے اور اس کی صفور میں الشرعلیہ وسلم کوا طلاح مجمی ہم دئی۔ آپ نے اس برکورٹی اعتراض نہ فرایا۔ بکداس کی تقدیب فرائی مسجد میں حضرت ابی بن کعب د اور اس کی تقدیب فرائی مسجد میں حضرت ابی بن کعب د اور اس کی تقدیب فرائی مسجد میں حضرت ابی بن کعب د اور اس کی تقدیب فرائی مسجد میں حضرت ابی بن کعب د اور اس کی تقدیب فرائی مسجد میں حضرت ابی بن کعب د اور اس کی تقدیب فرائی مسجد میں حضرت ابی بن کعب د اور ایا ۔

ومأكأن الله ليعذبه مرانت فيهمر

ترحمر اور الندان كوعذاب منهي وسه كا ورحاليكراب النامي بيء

له منن ابی داود مبدر صدوا عن ابی سرمیه تنه معمی سخاری عبد الموسط با التوب ع

### صحابة كے اعمال صنور شکے ترجمان

سب کی تعدیمات قدسیہ قرای ہوں یا فعلی یا تقریری دجن کی آب نے ا بینے سکوت سے منظوری دی ہوں صحابہ کرائم کی زبان سے آگے بیان ہوں یا ان کے عمل سے یہ دونوں طریقے نعمت مدیث کو آگے بہتی نے میں برابر کے کا د فرار ہے ہیں. دہ مجبی ام کے کہتے تھے کہ ہم حفور کا ما عمل متہیں کرکے دکھائیں ، اور بحرصحابہ کاعمل ساسنے آئے ۔ مجبی وہ یُوں کہتے کہ ہم حفوراگرم معلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں الیاکیا کرتے تھے اور کبھی الیا بھی ہوتا کہ صحابہ کے ایسنے وینی احمال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے جو محماب احمال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے جو محماب کے اعمال میں مبرہ گرہے رہیں صورت کی مثال لیمئے بحضوراکرم صلی الشرطیم وسلم کے مجلیل القدر صحابی حضورت عبد اللہ بن صحوب نور ہوں ۔ کہ ایک اللہ علیہ وسلم کے مجلیل القدر صحاب سے فرایا ، ۔ محمل محمل ہو مسلم کے مجلیل القدر صحاب سے فرایا ، ۔ الاا صلی بکھ صلاۃ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی مثال میں مارہ کی مثار نہ پڑ صاف میں اللہ علیہ وسلم گئی ہیں مشرم مارہ کی مثار نہ پڑ صاف میں اللہ علیہ وسلم گئی مشرم مارہ کی مثار نہ پڑ صاف میں اللہ علیہ وسلم گئی اللہ علیہ وسلم کر میں کر میں اللہ علیہ وسلم کر میں اللہ علیہ وسلم کر میں کر م

یا در ہے کہ یہ نمازی شکل وحکورت میں متابہت بتائی سفھر دمخی برتفام ہماز اوراس کی رُوحانی کیفیدے میں بنازی شکل وحکورت میں متابہت بتائی سفھر دمخی برتفام ہماز اوراس کی رُوحانی کی نماز کو منہیں پہنچ سکتی مخالفیں صحابہ اگر حضرت عبداللہ بن سعور پر یہ الزام لگا ویں کہ و کیھر وہ اپنی نماز کو حضور کی نماز کے برابر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہے اور یہ اور گیا ہی مراد سمجھ کی گوشش سمری چاہئے گا کہ قائل کی مراد سمجھ نیراس پر بے او بی کا فتو بے لگا دینا علمار سور کا طریق ہے۔ اہل حق اس سور کی جائی ہے۔ اور یہ اور گناخ کہ دینا سرارت کے حق اس سے احتراز کرتے ہے ہیں۔ یُونہی کسی کو بے اوب اور گناخ کہ دینا سرارت کے سور کی نماز کو حضور صلی الشرعلیہ وسلم سور کی نماز کو حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی نماز کا منوز بترایا۔ حزت اہم شافعی حردایت کرتے ہیں :۔

له سنن لنا في جلدا صنا الهامع تر مذى جلدا صفيا

ان ا با هربرة هم كمان يصلى بمد دنيكبر كلما خفض و دفع فأذا انصريت قال دالله ان لا شيه كم صلاة أبرسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمه حزت الوهررية النهيس نمازي يرحارب مقص حب بمي آب محلك ا دراً عضة التراكير كينة رحب نماز يوري كرهيكه تو فرما يا مي تهبي حضور أ

کی سی نماز تبلار یا بیون .

م کیا کوئی کہر سکتاہے کہ حضارت ابر ہر ریزہ کی نماڑ دسینے مقام اور کیفیئیت ہیں صنورصلی انسملیہ وسلم کی سی نماز تھتی اور کیا کسی نے اس رواست کی بنا پر حصرت البسریرہ "پر کوئی حضور کی ہے اوجی

میمون المکی ایک و فعر صرت عبدالله ابن عباس کے پاس سکتے اور انب سے صرت عباللر بن زسیرظ کی نماز کا ذکر کیا جھنرت ابن عباس نے فرمایا ،۔

ان احبيت ان تنظر الى صلاة دسول الله صلى الله عليه وسلم فأقت بصلاة عبدالله بن زرير

ترجمه . اگرتم جایست موکه حضورصلی النه علیه وسلم کی مناز کوم لا و میکیوتوعبدالندین دينيركي بنمازكي اقتدار كسدر

میہاں میہ نقطہ تھی یا در مکھنے سکے لائق ہے کہ حضور صلی انٹر علیہ وسلم کی اثباع صحاب کی آفتدار سع سى المت الى عارى موفى بعما في التحضرت على الترعليه وسلم سع عبنا قليم الصحبت مواور مبنا مستيرالصحبت سوة نابى وه حضور صلى النه عليه وسلم محمل كازياده منورز سحبا حائم كاراس محملاوه سر ئی حفنور کے بارسے میں کسی علم کا وعوسے کرنے تو وہ استحفرت صلی الترعلیہ وسلم سے رواہیت لائے گا حضرت الوحميدال عدى فر ٦٢ ها ايك د فعه دس صحائب ميں بينھے تھے اکن ميں الوقادہ ابن رئعي عيى عظر أنهر ل في كما و إنا اعلى كم بصلاة وسول الله صلى الله عليه وسلم ودي حندر کی نماز کوئم سب سے زیادہ ماتا ہوں، آپ نے جو کہا اُسے امام ترندی کی روایت

قالواماً كنت اقدمنا له صعبة ولا اكثرناله اتنياناً وقال بلى ، قالوا فاعرض نقال كان دسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الحس الصلاة اعتدل قائماً يه

ترجمبہ صحاب نے کہا آپ صنور کی صحبت ہیں ہم سے بہلے کے تو بہیں را آپ کا صنور کے پاس ماصر ہونا ہم سے زیادہ تھا، امنہوں نے کہا کیوں نہیں اس پر دوسر سے صحاب نے فرمایا اچھا بیان کھئے ، بھراب نے کہا کہ حفتور جب نماز سکے لیئے کھڑے ہوتے تو سیر سے کھڑے ہوتے ہے۔

# صحابه کے عمل سے صدیت نبوی کی تضیص

جہاں تک تیبری صورت حال کا تعلق ہے مخد تمین صحابہ کرام کے ارشادات سے حضور کرم ملی اللہ علی سے حضور کرم ملی اللہ علی دسول حضرت کرم ملی اللہ علی دسول حضرت میں معابی رسول حضرت مبارین عبداللہ من مرم یا ہا۔

من صلی دکعة لعریقراً فیما با مرالقران فلعربیسل الا ان یکون دراء الامامه من صلی دکعة لعریقراً فیما با مرافقران فلعربیس کی نماز دنه مونی مترجه برسی کی نماز دنه مونی می محرجب که ده امام کے بیچیے ہو۔

صنوراکرم علی الله علیه وسلم کے ارتباد لاصلا ہلی لعدواً بفاعة الکتاب میں بیاشتنار
درگرجب کروہ امام کے بیچھے ہو " عام روایات میں موج دید تھا۔ گرحفرت امام احمد بن منبل الله میں موج دید تھا۔ گرحفرت امام احمد بن منبل الله میں اور حدیث اور
در مرابع ہ میں نے جو امام بخیاری و امام علم وونوں کے مبیل القدر اُستا واور شیخ ہیں اور حدیث اور
فقہ کے جا مع امام ہیں۔ انہوں نے صحابی رسول رصلی الله علیہ وسلم ، کے اس نیصلے سے حضور اکرم میں اللہ علیہ وسلم کے ذکورہ ارتباد کا محل تا ہا اور مراد حدیث کو پاگئے۔ اسب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکورہ ارتباد کا محل تا ہوئے صحابی کے قرل سے حدیث بنوی کی تصنیص اللہ علیہ وسلم کی اس مدیث کا معنی تبلاتے ہوئے صحابی کے قرل سے حدیث بنوی کی تصنیص کی۔ امام تریذی کی تحصیل بنوی کی تصنیص

امااحد بن حنبل نقال معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم الاصلاة المن لم يقرأ بفاعة الكتاب اذاكان وحدة واحتج بحديث جابر بن عبد الله . . . . قال احده فهذا رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تأول قول النبى رصلى الله عليه وسلم الاصلاة لمن لع يقرأ بقاعة الكتاب ان هذا اذاكان وحدة أم

ترجہ۔ اگم احمد بن منبل نے فرما یا کہ صنور صلی النہ علیہ دسم کے اس ارتبا و کہ جس نے
سورت فائخ نہ پڑھی اس کی نماز مذہوئی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اکیلا ہو بعنی
جاعت سے تہیں کیلے نماز پڑھ رہا ہوا ورا ہام احمد نے اس پرصفرت جا بربن
عبداللّٰہ کی مذکورہ روایت سے استدلال پکڑا۔ اہام احمد کہتے ہیں کہ بیشخص رجا بر
بن عبداللّٰہ ن معنور کے صحابہ بن سے ہے اور اس نے صنور کے ارتبا ولاصلاً ا
من مدید اللّٰہ رہی حفور کے الکتاب کا مطلب یہ سمجاہے کہ جب کوئی اکیلے نماز پڑھا اس میں مراونہ بین جی کہ جب کوئی اکیلے نماز پڑھنا اس میں مراونہ بین جی تربوں فائح اسکی نماز نہیں ہوتی
ربینی امام کے بیجے بناز پڑھنا اس میں مراونہ بین جی تربوں فائح اسکی نماز نہیں ہوتی

صفرت الم سقیان بن عینیه د ۱۹۵ م ) نے بھی اس اد شاو بنوت کو اکیلے نماز پڑھے والے پر محمول کیا ہے۔ بن مدیث لا حالوۃ لمن یقرآ بغا علی الکتاب سے استدلال کرکے بینہیں کی جا سکتا کہ جرشف الم ملکے بیجے برگرت فاتح دز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ الم البوداؤدر مرکم ہے۔ بھی برگرت فاتح دز پڑھے اس نمی نماز نہیں ہوتی۔ الم البوداؤد مرکم کے بیجہ کہ جو کہ ایکھ نماز پڑھے۔ ہوسکتا ہے کہ حفرت سفیان کو حدیث لاصلاۃ لمن لحدیقراً بغا تحت الکتاب کی معدیث کی طرف کی معرب مام البو منیفہ ہے ہی سمجا یا ہو۔ کیو بمکرات ہے ہی انہیں علم حدیث کی طرف مترج کیا تھا۔ صفرت سفیان خود کہتے ہیں ،۔

اول من اقعداني للمديث ابوحنيفة يم

ترجم بہلاشخص میں نے مجھے صدیث سے میں میں اوام البر حنیفہ سے۔ این خلکان بھی صنرت سفیان سے نقل کرتے ہیں۔ اول من صبر نی محدثاً ابو حذیفہ۔ این خلکان بھی صنرت سفیان سے نقل کرتے ہیں۔ اول من صبر نی محدثاً ابو حذیفہ۔

له جامع زندنی جدد صلا وقال بدامدست حسن میمع. اله الجدابر المفید مبدامد عن ایفناً مسا

ما فط ابن محرعتفلائی امام الولدست سے نقل کرتے ہیں کہ ہیں سنے تعنیر حدیث میں امام ابو عنیفہ سے بڑھ کرکسی کونہیں یا یا ہے

اس وقت اس مئے سے بھٹ میٹ نظر جہیں در بہاں اند عبدین کے اختا ف ممالک رکھنٹر ہورہی ہے۔ اس وقت عرف بیر کہنامتھہ دہ ہے کہ اکا بر تحد شین نے محابہ کے اقوال و اعمال کو حفد رصلی اللہ علیہ وسلم کی احاد سینے کی شرح کرنے میں کتنی امہیت و می ہے اور سی بیر کہ محابہ کرام اپنے قول وعمل میں حفورصلی اللہ علیہ دسلم کے بہی ترجمان سمجھ جاتے ہے ان کے تمام دینی ارشا دات اور اعمال حفور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہی تعلیمات قدر سید کا شان سمجھ جاتے ہے ان کے حمابہ میں راہ یا گئی آگے امت کے لئے سند بن گیا جب طریقہ پر بھی کسی صحابی کا عمل مل گیا اسے حمابہ میں راہ یا گئی آگے امت کے لئے سند بن گیا جب طریقہ پر بھی کسی صحابی کا عمل مل گیا اسے حضابہ میں طرح گراہی قرار مذوبی اجماب کی اسے باطل کہنا حرف اہل باطل می نفسیب ہوگا۔ ان حضابہ کی دامی معافی است کے جبہ دستی احمال کسی در میں خطابہ کی دامین خطابہ کے اعمال سے سند شبالیا ہے اور ساف کے اختیا ہے امریت کے لئے وسعت عمل کی راہین فرمایا ہے۔ اس اجب در سالم دوستنگ المجمد، اختیا ف کو امت کے لئے وسعت عمل کی راہین فرمایا ہے۔ اس اجب در سالم دوستنگ المجمد، اختیا ف کو امت کے لئے وسعت عمل کی راہین فرمایا ہے۔ اس اجب در سالم دوستنگ المجمد، اختیا ف کو امت کے لئے وسعت عمل کی راہین فرمایا ہے۔ اس اجب در سالم دوستنگ المجمد، اختیا ہیں کی تصویر کی وسعت عمل کی راہین فرمایا ہے۔ اس اجب در سالم دوستگ المجمد، اس کی کھتے ہیں اس کو سے بی اس کی کھتے ہیں اس

فان السلف نعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهوراً بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقرأة وبغير قرأة كما كانوا يصلون تأدة بألجهر بالسملة وتادة بغير جهر وتارة باستفتاح وتارة بغيرا ستفتاح و تأرة برفع اليدين في المواطن الشلثة وتارة بغير دفع وتارة يسلمون تسليمتين وتأرة تسليمة و احدة و تأرة يقرأون خلف الدمام بالمسر وتأرة لا يقرأون و تأرة ميكرون على الجنازة سبعاً و تأرة خشا وتارة و ربعاً كان فيهدمن يفعل هذا ونيم من يعل هذا كل هذا تاب على المحابلة ترجم بسلف صالحين في وولون طرح كياب اور وولون فعل الن مين شهور و ترم ولون فعل الن مين شهور و

معروف رہے ہیں بعض سلف نماز جازہ ہیں قرائت کرتے تھے اور بھی اللہ بغیر

کرتے تھے جیسے کھی لیم اللہ نماز میں اُونچی پڑھ لیتے تھے اور کھی لیم اللہ بغیر
جہر کے پڑھیتے تھے ۔ کھی اقتارہ والی دعا پڑھ لیتے اور کھی نہ پڑھتے ۔
جہر کے پڑھیتے تھے ۔ کھی اقتارہ والی دعا پڑھ لیتے اور کھی نہ پڑھے ۔
منازہ کھی رکوع کو جاتے ، رکوع سے اُسٹے اور تعمیری رکوت شروع کرتے ، نما ز
وفع پدین کرلیا ۔ اور کھی ان تینوں موقوں پر رفع پدین نہ کرتے ، نما ز
پُوری ہونے پر کھی دونوں طرف سلام بھیرتے کھی ایک طرف کھی ایام کے
پہلے توانٹ و قائحہ اور سورت ) کرلیتے اور کھی نہ کرتے ، نماز جنازہ پر کھی
سات بحیریں کہتے کھی یا بنے اور کھی جار۔ ۔ سلف میں ان میں سے ہر
سات بحیریں کہتے کھی یا بنے اور کھی جار۔ ۔ سلف میں ان میں سے ہر
طریقے پر عمل کرنے والے متے اور یہ سب اقیام عمل صحابۂ سے نابت ہیں .

#### صحابه کے اعمال سے علم صرب یک میں وسعت

یہ وہ اعمال ہیں جم صحابہ کی روز مرّہ کی و ہمگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان ہیں محابہ کرام
مختف العمل رہے اور سہطراتی عمل اپنی اپنی عبکہ قائم رہا، تو یہ بدوں اس کے متعدور نہیں کہ ان
حضرات نے خو دصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو ان ختف سروا قعیمی مختف طریقیں بر عمل کرتے
حضرات نے خو دصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو ان ختف ان کی مگا ہوں ہیں ممتاز اور راج ہوتے
حکے اپنی اپنی تحقیق اور ترجیح کے وجرہ ان کے سامنے روش ہوتے چلے گئے بہال کہ
کہ ان اختلاف نے انکہ اربعہ کی تحقیقات میں راج اور مرجوح کی صورتیں اختیار کہیں ۔

ماہم اس اقرار سے جارہ نہیں کہ علم عدیث میں اعمال صحابہ سے بھی تعقیبی بحث ہوتی ہے۔ مکت مناب میں محفوری کی موریات کے ساتھ ساتھ ان کی مرویات بھی ہوتی ہیں ۔

معابہ کے عمل کو علم عدیث میں آئی ابھیت دی گئی ہے کہ اگر صحابی خود اس محصوبا کی ۔

معابہ کے عمل کو علم عدیث میں آئی ابھیت دی گئی ہے کہ اگر صحابی خود اس محل سے ایک روایت نقل کرسے اور اس کا اینا عمل اس کے خلاف ہوتو اس میں حدثین کی راہی عدیث کے دینے بیان سے کہ ایک روایت نقل کرسے اور اس کا اینا عمل اس کے خلاف ہوتو اس میں حدثین کی راہی

گو مختف رہی ہیں ۔ اہم اس سے انکار نہیں کیا سکا کہ صحابہ کے اپنے اعمال و فعا و سے کوعلم عدیت میں بہت اہم بیت ماصل ہے اور یہ حضرات بھی حدیث کا ایک اہم موضوع رہے ہیں ۔ میں بہت اہم بیت ماصل ہے اور یہ حضرات بھی حدیث کا ایک اہم موضوع رہے ہیں ۔

# صحابی کے فتو<u> سے اس کی روایت کی تعین</u>

حفرت البرمرية في حفر رصلى الله عليه وسلم سے روایت کی کہ جب کنا تم بی سے کسی کے برتن الم مُن لگا دیے تو اُسے سات و فغہ وحونا چا ہے یہ گرحب حفرت البرمریة فی فر و تمین دفعہ وحون کی فقر سے مون اور یاک ہونے کا کا فقر سے دیاتواس سے یہی محبالیا کہ سات و فعہ وحونے سے محض اکیدمرا دمخی اور یاک ہونے کا تقاضا ہین و فغہ وحونے سے پور البر جا آ سیار بربی اسلوب میں ہے شک اس طرز تاکید کی گھجائش موجر و سے شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحق اپنی تقریر تریذی میں فراتے ہیں ا

ان ابا هريرة روى الحديث وافتى بعد النبى صلى الله عليه وسلم بالثلث وعمل عليه و فعل الراوى بكون بيا نالحديثه يته

رجه وطنرت ابرمرین مدین (کردن کرمات و فعه د صروب) روا می می کی اور حضور کرد با و فعه د صروبی کیا اور می کی اور حضور کے بعد فتر سے تین و فعه د صوب نے پر دیا اور اس بیممل کیا اور

اذالم يعرب من الحال سوى اندخالف مرويه حكمنا بأنه اطلع على

له صحیح ملم عبد اصر الله عند مقرت شاه ولی الشرمیرت و بلری سه تقریر ترندی سین الهند صد

نا معنة فی نفس الا مو خلاهر الان الظاهرانه لا یخطی فی ظن غیرالناسخ ناسفا.
ترجمه بعب اس کے سواکوئی اور بات سلسفے نزائے کر اس نے اپنی رواسیت کاخلاف
کیا ہے ہم نعید کریں گے کہ وہ اس کے نسخ پر مطلع ہو مکیا ہے۔ یہ بات اپنی حکمہ واضح
ہے کہ صحابی عنیر ناسخ کو ناسخ سمجھنے کی غلطی منہیں کرسکتا،

ال اگریقینی طور برمعنوم ہوجائے کہ موضوع مسکد اجتہادی مقا اور اجتہادی خطاکسی طرح مسکدم ہوگئی ترکی خطاکسی طرح معنوم ہوگئی ترکیجر فترے اس روا میت پر ہونا جا ہیئے معابی کے اپنے عمل برنہیں ،

فلواتنق في خصوص عمل بان عمله بخلاف مرويه كان لحضوص دايل علمنا لا وظهر المجتهد غلطه في استد لاله بذاك الدالد ليل لا شك انه لاديكون مما يحكم فيه بندي مرويه لان ذلك ما كان الالاحسان الظن بنظرة فأما اذا تحتقنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رامه له

ترجمہ، اور اگرکسی خاص موقع پر یرمعنوم ہوگیا کہ اس کاعمل اپنی روایت کے خلاف
کسی خاص وجہ سے تھا ہے ہم عوان لیا اور عمبتر کے حاصنے اس کا اس ولیا سے استدلال
کرنا غلط آب ہوگیا تو الیہ موقع پر باکسٹ ہوس دو امیت کے مند رخ ہونے پر
مکم ہذکیا جا سکے گا ۔ کیونکہ وہ اصول توصحا بی کے بارے پی محض جس خلن پرمبنی
مقا ۔ سو حبب کسی خاص موقعہ پرتھیتی اس کے خلاف رہی تو اب اعتبار روایت
کیا ہوگا ۔ اس کے اپنے فیصلے کا نہیں ۔

شخ الاسلام علامه شبیرا حرفتها فی شخ فرات بین ار ان عمل الدادی بحدلات مآددا ا دال علی نسخ مآددا الع ترجمه. را وی کا این روانیت کے خلاف عمل کرنا اس روانیت کے منوخ مرحبہ کا بیتہ دتیا ہے۔

بشنخ الاسلام ما فنطرا بن محبوشلانی کی رائے بھی ملاحظہ ہو،۔

داوی المد در اعدت بالمداد به من غیره دلاستیماً الصحابی المجته آل ترجید راوی مدیث المست مدیث کی مراد کو بهتر جا نمایی و موساجب که وه صحابی اور مجتهد برد

#### صحابه اورعام راولول مين قرق

مارسے میں کسی اور سے ننرکو بھیر۔ مراسے میں کسی اور سے ننرکو بھیر۔

میریہ مجی ہے کہ عام راوی کی وہی روایت معتریہ جوم وی عنہ رجس سے روایت الی عاربی ہے) سے متصل ہولکی صحابی رسول صلی الشرعلیہ وسل کے بارے میں اس واقعر کی خبر د ہے جس میں وہ خود موجو و نہ تھا۔ تر محی یہ روایت محدثین کے نزدیک معتبرا ورلائق قبول ہوگی۔ معابی کی مرسل روایت کو قبرل کیا جائے گا۔ صحابہ کی مرویات میں یہ سوال نہیں کیا جائی کہ انہوں نے اس و ورکی روایت جے انہوں نے نہیں یا یا کس سے لی ہے۔ صحیح مجاری کے نشروع میں اُم المونین صحاب عائد صدلیۃ یوری دو ہی کا آغاز کیسے ہوا۔ صحاب عائد صدلیۃ یوری دو ہی کا آغاز کیسے ہوا۔ صحاب مالانکہ آغاز وجی کے وقت وہ یہ یہ اُم ہی مردی ہے کہ آئے تھیں۔ بایں ہمہ یہ حدیث مقبول و محتمد تھی گئی۔ والانکہ آغاز وجی کے وقت وہ یہ یہ اُم المونین مقبول و محتمد تھی گئی۔ والانکہ آغاز وجی کے وقت وہ یہ یہ اُم ہی سے مہیں ہوسکا کہ وہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بے نمک یہ محتمد محتمد میں ایک محتمد محتمد محتمد میں اللہ علیہ وسلم کے اور بے نمک یہ محتمد محت

له فتح البارى مبدا مد ١٠١٠ من صحح البخارى عبدا صلا

بارے میں کوئی بات علاف واقع کہیں۔ سوان کے لیئے ضروری نہیں کدان کی دوایت عمل ہو۔
اُن کا مقام اسلام میں عام را دیوں سے مہیت اُ و سنجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریبے ان کی ذرات کے سکے لیئے لازم کردیا تقا اور وہ بے شک اس کے اہل تقہ محدثین کے ہاں دہ سارے کے سارے عدول ہیں بختین روایت میں جہاں اور را ویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کی بحث میارے معاب کے بارے میں برج شاں تعدیل ہی تعدیل ہیں وہ تعدیل ہی تعدیل ہیں وہ تعدیل ہی تعدیل ہے جبرے کو اس میں دا وہ تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہیں تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہے تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہیں تعدیل ہیں تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہی تعدیل ہیں تعدیل ہی تعدیل ہیں تعدیل ہی

صحابه کی مرسل دوایات بھی مقبول ہیں اور قانونی طور برجمت ہیں اور بیان انگر حدیث کے بان محدیث کے بارہ میں اور بیان انگر حدیث کے بارہ میں معتبر ہیں جو دو سرے را ویوں کی مرسل روایات سے جبت تنہیں بچر سے رصحا برکرام سے نہ انقال روایت کامطالبہ ہے بندان کی نقدیل کی کہیں الماش ہے۔ ساتویں صدی کے عبیل العت بھتال دوایت کامطالبہ ہے بندان کی نقدیل کی کہیں الماش ہے۔ ساتویں صدی کے عبیل العت بھتے ہیں المام نووی انتا فعی المروای مرسل کی مجت میں کھتے ہیں :۔

وأمامرسل العنابى وهورواية مالمريد ركه أو يحضره حقول عاشة رضى الله عنها أول مأبلى بهرسول الله صلى الله علي وسلم من الوى الرويا الصالحة في اهب الشافعي والجماهيران يحتج به وقال الاستاذابوا سخى الاسفوائيني الشافعي الله لا يحتج به الا ان يقول انه لا يروى الاءن صحابي والصواب الاول به

ترجمه مرسل سے مراد وہ رواست ہے جب کا دفت را وی فی نے نزیا یا ہو یا وہ فرداس دفت ماخرنز ہو رحفرت عائشہ صدیقہ ماکی کہنا کہ صفور ہے دی میں ایک ہنا کہ صفور ہے جب آپ نے کی ابتدا سیخے خوابول سے ہوئی تھی اس دور کی بات ہے جب آپ نے مہنا کہ مرسل منہیں با یا۔ امام شافعی اور جمہور محدثین کا بھی یہ ذہب ہے کہ صحابی کی مرسل روایت لائن حجت ہے۔ ہاں ابواسٹی اسفرائینی کہتے ہیں کہ جب کک وہ صحابی کے کہ وہ صحابی کے بغیر کسی دو سرے سے روایت کرنے والا صحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی کے بغیر کسی دو سرے سے روایت کرنے والا صحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی کے بغیر کسی دو سرے سے روایت کرنے والا صحابی یہ نہ کہے کہ وہ صحابی کے بغیر کسی دو سرے ہے جب روایت بہیں لیت احتجاج بر شمیما جائے اور فیصح بات و بسی ہے۔ جب

# ہیں ہے کہ صمائی کی مرسل روابیت ہرحال ہیں حبت ہے۔ صمایہ اور دوس سے راوبوں میں فرق کیوں ؟

سوال بدا ہوتا ہے کہ جب دو سرے را ویوں کے لئے جرح و تعدیل کی میزان ہے۔ تو معابر اس قاعدہ سے کیوں نکل گئے ؛ بذان سے انقبال روا بیت کا مطالبہ ہے۔ بذان برجبرے کی اجازت ہے بذان کی روا بیت کسی اور تا ئید کی محتاج ہے۔ کیا یہ حضرات عام مبٹری کمزوریوں سے اجازت ہے دان کی روا بیت کسی اور تا ئید کی محتاج ہے۔ کیا یہ حضرات عام مبٹری کمزوریوں سے بالاسے کے کہ ان میں اور عام را ویوں میں آئا بڑا فاصلہ بدیا ہوگیا۔ آٹا بڑا فرق آخر کیسے قائم ہوگیا ؛ البحاب البحاب

معابری بیرست سے انگار نہیں ۔ ان میں بیری اسا بھی تھے بیری رحیا ناست بھی تھے۔
اور بیری نفوس بھی ہے۔ لکین ان کے دلوں کی ایکیزگی برکتاب التّری کھئی شہا دت موج دہے۔ ان
کی طہارت قلبی پر تشم کھائی جا سکتی ہے ۔ سو وہ ان بیٹری کمز در ایوں سے یقیناً بالا بھے جہیں امد
جیرٹ ، حق اور باطل ، امانت اور خیانت میں فرق نہ کرسکیں ۔ ان کے نفوس بیٹر بیکا اقرار اسی
صورت میں لائت وکرہے ۔ کہ ساتھ ہی ان کی طہارت قلبگی اعتراف ہو۔ ایک السیع ہی مبحث
سے ہھڑت کا علی قاری کو گزرنا بڑا تو فرایا :

أعلمان الصحابة مع نزاهة إواطنهم وطهارة قلوبهم كانوانشرا كانت لهمونفوس والمنقوس صفات تظهر وفق كاست نغوسهم تظهر بصفة وقلوم بمرفق لذلك المرجون الى حكم قاربهم وينكون ما كان عن نفوس همرا

اسلام میں اصل الاصُول قرآن باک مرایات INSTRUCTIONS ہیں۔ قرآن کریم ہیں ہے کہ انٹر لتغالیٰ نے صحابہ کوام کی تعلیم و تربیت اسخفرت صلی انٹر علیہ وسلم کی ایک فرقر داری محمرات میں شمار کیا تھا۔ تواب ان کی طہارت محتی اور ان کے باطن کو بایک کرنا آئی ہے فرائفن رسالت میں شمار کیا تھا۔ تواب ان کی طہارت قبلی کا اقرار نذکرنا و ور سے لفظوں میں یہ گفری بات کہا ہے کہ آسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم البیخ فرائفن رسالت کو اوا نذکر سکے اور آئی محاب کو عمومی باکنرگی نسخیتی ٹارلالحادیمی السیخ فرائفن رسالت کو اوا نذکر سکے اور آئی سے صحاب کو عمومی باکنرگی نسخیتی ٹارلالحادیمی

اله مرح فقة اكبر صعد مطع قران محل كراجي ونقلاً عن العارف السهروروي)

اس میں اخص صحابہ ہی مواد نہ تھے۔ جیسے خترت الربجور میں اخص صحابہ ہی مراد نہ تھے۔ جیسے خترت الربجور میں الرحض می الرحض میں الرحض کا ایک محد کھی نہ گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان اوگوں کا تزکیہ دونوں کا پاک کرنا ) آب کے وقر لگا یا تھا جو پہلے کھی گراہی ایس تھے۔ قرآن کریم میں آب کے فراکفن رسالت زیادہ ترامنہی دوگوں سے تعلق میں جو پہلے گفر میں متبلا تھے۔ وال کا فوا من قبل لغی حسلال مبین الله

ترجه. اور بے شک اس سے بیلے وہ کوگ گھٹی گراہی میں تھے۔

ایم می ایسان می الله علیه وسلم نے اپنے فرائف رسالت اس خوبی سے سراسنجام دیے کہ آپ کا ایک صحابی بھی ایسا مذمختا جرع پر احموث بولتا ہوا ورعنیر ٹھٹر بہوسٹینے الاسلام علامہ بدرالدین عینی رحم ایک صحابی بی ایسا مذمختا جرع پر اللہ بولتا ہوا ورعنیر ٹھٹر بہوسٹینے الاسلام علامہ بدرالدین عینی رحم کھھتے ہیں ہے۔

ليس في الصعابة من كناب وغير تعتديم

ترحمه بصحابه مي الميك تمعي البيارة عقاح جيوث بولتا مو اور ثقة بذهو

یکسی عالم یا مجتبدی بات منہیں خود الکر تعالیٰ نے ان رصحابہ ، کے باطن کی خبردے دی محتی اور بہاں مک فرمایا کہ ہے تیک وہ اس کے اہل ہے .

والزمهم كلمة التقوى وكانوا احت بهأو اهلها

ترجه، اور قائم رکها النرنے انہیں تقوے کی بات پراور فی بہے کہ وہ اس

کے لائقِ سکتے اور اس کے اہل سکتے بر

یہ قرآن پاک کی شہادت ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا ہو شخص عام محابہ سے یا رہے ہیں کلر تعقر سے لازم ہونے کا قائل نہ ہوا دران کی اہلیت ہیں اس لیئے شک کرے کہ وہ پہلے کھئی گراہی ہیں بختے وہ صریح طور پر منکر قرآن ہے ۔ حدیث ہیں کلمہ التعوی کی تفسیر لا اللہ الما اللہ سے کی گئی ہے ۔ سر تعقر لے وطہارت کی بنیا دہی کلمہ ہے ۔ جس کے اُتھانے اور اس کاحق اور اس کاحق اور ایک شخصیات کر میکرواس طرح اخلاق میں وہی اس کے مستحق اور اہل محقے ۔ اسٹر تعالی نے اصحاب رسول کوجُن لیا تھا اور بلا مشبہ الٹر کے علم میں وہی اس کے مستحق اور اہل محقے ۔ اسٹر تعالی نے صحاب کرام کی شخصیات کر میکرواس طرح اخلاق

ال مي العران عمد القارى مبدم صف الله الفت عمد

قاصله سے ملائجتی محی کہ گفرگناہ اور نا فرمانی سے انہیں طبعا متنظر کردیا تھا اور ایمان کو اُن کے دوں کی طلب اور زینت بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کام کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:۔

ولکن اللہ جبب المیکھ الایمان و نن بیناہ فی قلوبکھ و دھرہ المیکھ الکفر والعنوں وزن بینا والعنوں و

ترجمہ اوراللہ تعالیٰ نے ایمان کو جہارے ولوں کا محبوب بنا دیا اور اسے متہارے دلوں کا محبوب بنا دیا اور اسے متہارے دلوں میں زمنیت بخشی \_\_\_\_ اور کفر، گنا ہ اور نا فرمانی کو جہارے بال کا کُن کو تعمیل کا کہ معبد کا کہ اور کا کہ کہ مربوب کے شروب بال کا کُن نفرت بناویا دلینی تم طبعا اُن سے دور سم کئے بہارے لیے شروب طبعیت بنادی گئی ہ

# صحابة سب كرسب عادل بين كسي يرحرح نهين

قرآن کریم نے جب صحابہ کے باطن کی فرد کی کہ وہ سب دولت ایمان پانچھے تھے۔ تروہ سب تزکیہ و تعدیل پر فائز سمجھے جائیں گے۔ ان شخصیات کریم ہیں جرح کو قطعًا را ہ نہ ہرگی ۔ وہ سب کے سب عادل قرار پائیں گے ۔ جب و وسرے را ویوں کے بیئے جرح و تعدیل کی میزان قائم کی مبال قائم کی مبال قائم کی مبال قائم کی مبال تا ہم گا اور وہ ہرلیا ظاسے قابل اعتماد سمجھے جائے گا اور وہ ہرلیا ظاسے قابل اعتماد سمجھے جائے گا اور وہ ہرلیا ظاسے قابل اعتماد سمجھے جائیں گئے۔ ان کے ولول میں الدائیان لکھ جہا۔ ولئی ہیں جہ اول کتب فی قلو بھ ھالا بھان ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں الدائیان لکھ جہا۔ وظیب بغدا دی رجوم مل کھے ہیں :۔

ان عدالة العمابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهعروا خبار المعنف عدالة العمارة واخبار المعارة عداله المعرف نص القرآن على الله المعرف نص القرآن على المعرف نص المعرف المعرف المعرف المعرف نص المعرف نص المعرف نص المعرف المعرف نص المعرف المعر

ترجمہ صحابہ کا عادل ہونا بیتینی طور برٹا بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعدیل کی اور ان کی تعدیل کی اور ان کی تعدیل کی اور ان کے دلول کی اکبرگی کی خبر دی ہے اور انہیں نفس قرآن کے مطابق اس نے دار این کی صحبت کے لیے ) جُن لیا ہوا تھا۔

ادر الله على عار مجر لكفت بي ال

فلا يحتاج احدامنهم مع تعديل الله لهد المطلع على بواطنهم الى تعديل الله المساحدة على بواطنهم الى تعديل الله الم

ترجمہ صحابہ میں سے کوئی بھی مخلوقات میں سے کسی کی تعدیل کامتیاج نہیں ۔ یہ اس لیئے کہ اللہ تعالیٰ جران کے باطن پر بُوری طرح مطلع ہوا اُن کی تعدیل کرچکاہتے۔ اور علامہ ابن اشرا لجزری ( ۱۳۰ ھے) اس سوال کا جراب دیتے ہوئے کہ جمابہ جرح سے بالا کیوں ہیں " کھتے ہیں ا-

والمعابة يشاركون سائر الرواة في جيم ذلك الدفي الجدح والمقديل فأنهم كلهم عدول لاستطرق اليهم الجرح لان الله عزوجل ورسوله ذكاهم وعدلاهم وذلك مشهور لا غناج لذكرة

ترحم برمهار دوسرے دا ویوں کے ساعدان تمام باتوں میں شرک ہیں۔ مگر جرح و نقد بل میں وہ باتی را ویوں سے سنتی ہیں۔ کریکہ یہ سب کے سب ادل میں جرح و ان کی طرف راہ نہیں یا سکتی ۔ ان رفعالی ا وراس کے دسول نے ان کا ترکیہ کیا ہے اور این بات اتنی واضح ہے کہیں ماول مخہرایا ہے اور یہ بات اتنی واضح ہے کہیں اس کے ذکری حاجت نہیں۔

ما فط ابن عبدالبرالکی رود به مدی مفرت عریز کی فتر مات کا ذکر کمت بوت کھتے ہیں کم عراق شام ، فارس اور رُوم کے لوگ حب سمان ہوتے تران میں وہ لوگ مجی سقے جن سے هُوٹ کی اندینہ ہو ۔ اس لیے مفرت عربی نے تعل روایت میں سختی کی بہب ان کی کہی بات میں ویا وہ امتیا ط کے واعی سے آرس میں والبر مکھتے ہیں کرصحا ہے بارے میں یہ بات کسی طرح مہیں ہوسکتی اور ایک اس پر خانط ابن عبدالبر مکھتے ہیں کرصحا ہے بارے میں یہ بات کسی طرح مہیں ہوسکتی اور ایک اس پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں :

ان الله فقع عليه فأرس والروم و دخل في الاسلام كثير من يجرز عليه مر الكذب الان الايمان لم يستحكم في قارب جماعة منهم وليس هذه صفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قد اخبر المعمر خيرامة اخرجت للناس وانهم الشداء على الكفار رحماء بينهم وانتى عليهم في عيرموضع من كتابه له

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حفرت عرش پر قاری اور وروم کے علاقے مفتوح فرمائے اور اسلام ہیں بے شک بہت سے وہ لوگ واخل ہوئے جن کے دلول میں ایمان نے جا وُرز یا یا عقا اور بہت ممکن را کہ وہ بجرت بول جا بی لیکن یہ بات حفور کے حکام میں دعتی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبروے جکے میں کہ وہ بہترین امت حقوم کو لوگوں کے لئے دین حق کے گواہ بنائے گئے وہ کا فرول پر سخت رہے کہ ایس میں نام اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آئی کئی حجرت میں ایک حکم کے لئے تا کہ کے ایک اس کے کہا ہے کہ میں ایک حکم تعرب کی جہر مانے کی جست میں ایک حکم کے لئے تا کہ کہا ہے ہیں ہے۔

وکان العصابة فی ذمن معاویة متوافرین لا یجوزعلیهم الفلط فی مثل هذا . ترجمه معاویة متوافرین لا یجوزعلیهم الفلط فی مثل هذا . ترجمه معاویت معاویت که وه اس ترجمه معاویت که وه اس فتم کے دین فیصل می نظمی کرمیا میں .

ان جميعهم تَقات مامون عدل رضى فواجب قبول ما نقل كل واحده مهم وشهد به على نبيه صلى الله على وسلم على

ترجم رسب صحاب تفته د قابل اعتماد) اورا مانت دار مین ،عادل مین ،التران سے راحنی مروا ان میں سے سر ایک سف حر بات حضور سے نقل کی وہ واجب القبول سے اس بات کی اس نے اسپنے نئی صلی الشرعلیہ وسلم برگواہی دی ہے۔

صلى الله عليه وسلم منهم سعد واسامة وجابربن عبدالله وابن عمرو زيد بن ثابت ومسلمة بن خالد وابوسعيد ورافع بن خديج وابوامامه وانس بن مالك ورجال اكترمن سميت باضعاف مضاعفة كانوا مصابيح الهدى واوعية العلم حضروا من الكتاب تنزيله واخذوا عن دسول الله صلى الله عليه وسلم تأويله.

ترجمبر امام اوزاعی کہتے ہیں کہ صرات معاویہ کی خلافت بہت سے اعجاب رول سنے پائی سب ان صحاب ہی مصرات معاویہ کی خلافت بہت سے ای ایر جمرات این عرف مصرات جا برجم مصرات این عرف مصرات ای محروت ایو معید انحد دی مصرات رافع بن خدیج اس محروت ایو ایم ایک اور جننے نام لیے گئے ان سے کئی گنا مصرات ایوا مامیم محروج و سنتے ریس بدایت کے روشن چراع اور علم کے بڑے ریا دہ صحاب موجود سنتے ہو تر ان کے الحال ہونے وقت کے ماضرین سنتے اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے مطالب یانے والے سنتے۔

#### تنزلعت اورطبعيت بين مطالفت

اشرتعالی جن لوگول کوگناہ سے طبعًا متنفر کر دیتے ہیں توجید شریعت ان کی طبیعت ہوجاتی ہے۔ ان کے لئے بھر مکن نہیں رہاکہ وہ اپنے ادا وہ سے اپنے آقا و لولی کے ذمہ روایہ یا عملاً کوئی الیبی بات لگا میں جو آپ نے مذکبی ہو نہ کی ہو اوراسلام میں اسلام کے نام سے کوئی الیبی بات واقل کریں جو اسلام نے مذبائی ہو گناہ کے لئے بدنتیتی صروری ہے۔ جب مک نیت بری مذہبوگناہ نہیں ہوسکیا۔ اللہ تعالیٰ نے صغوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیص صحبت اور تزکیہ باطن سے ان صفرات و دری کے بیشر ہوگئا۔ اللہ علیہ وسلم کے فیص صحبت اور تزکیہ باطن سے ان صفرات قدسیہ کے دلوں سے بدنتیتی کا بہور کیسرما دیا مقاران سے کوئی خطا سرزد ہو میں تو بدنیتی کے بیشر ہوگی اوراسے خطا سراجتہا دی سمجا جاتے گا اوراس بر بھی بی معفرات ایک اور اسے خطا سراجتہا دی سمجا جاتے گا اوراس بر بھی بی معفرات ایک اور اسے خطا سراجتہا دی سمجا جاتے گا اوراس بر بھی بی معفرات ایک اور اسے خطا سراجتہا دی سمجا جاتے گا اوراس بر بھی بی معفرات ایک اور اسے ور بیٹن و مینت

کے نام بران ہر کھی کوئی فرقہ بندی ہوئی اور مذاس نام سے ان ہیں کوئی اختلاف قرار یا پاتھا اس کی تعفیل سے کہا ہے۔ اس کی تعفیل سے آگئے آئے گی۔

جہاں کک صحابہ کے اخلاص وعمل کا تعلق ہے اُسے حصابت مولانا الوالکلام آزا دیوکے انفاظ میں مطالعہ کیجئے :۔۔

اس تغفیل سے میہ بات از نود واضح ہوجاتی ہے کہ ان مقرات کی زندگیوں ہی کس طرح تعلیم بزت اُسے میں ان کے سینے علم نوی سے خوشحال اوران کے قلوب تزکید کی دولت سے مالا ال سختے۔ ان کی کوئی بات منشائے رسالت پر ندیمی وصلی ہو تو یمی اس پر اجتہا د کا ایک اجرمرتب ہے۔ اس پر عکم معصیت نہیں آیا ہیں وجہ ہے کہ صحابہ کے کسی عمل پر برعت کا اطلاق نہیں ہوتا اور بہی وجہ ہے کہ برعت اور سنّت کے نام پر بھی ان میں کوئی باہمی فرقہ بندی قائم منہ ہوئی تھی۔

### صحابه كے اعمال بربوت كالطلاق تهين

حصنرت شیخ عبد الحق محتسف د بلری (۱۰۵۰ مد) کھتے ہیں کہ خلفائے را شدین کوئی باست اسپینے

اجتہا داور قیاس سے تبا میں اور اس پر کوئی صریح نص ان کے پاس مذہو تو بھی اس پر برعت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اوران کی اس بات کو موا فق سنست ہی سحیا جائے گا۔
اطلاق نہیں کیا جاسکتا اوران کی اس بات کو موا فق سنست ہی سحیا جائے گا۔
بیس سرجے ضلفائے راشدین برال حکم کروہ باکشند . . . . اطلاق برعت
براں نتوال کردیا ہے

حضرت شخ کا پیفیله الل استنت و انجاعت که اس بنیادی اصول کے تقت ہے کہ عبت کی مدیں صحابہ کے بعدسے شروع ہوتی ہے۔ ما نظرابن کثیر رہی، ہری کی کھتے ہیں ہر

اما اهل المنة والجماعة فيقولون في كل نفل و قول لعريشبت عن الصحابة رضى الله عنهم هو بدعة لانه لوكان خيرًا لسبقة نأ البه انهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بأدروا اليما. عم

صحاب کوم خود بھی اس بات کوجائے تھے کہ ان کا نیکی کا برعمل شرعی مندر کھیاہے۔ وہ نفاہ و یا اسب کے مسبب قرلًا اورعملًا ترجان شریعیت بھے بھورت مند بینرین الیما ان رہ دھا ہے۔ وہ دھا ہے۔ وہ دھا ہے۔ اورعملًا ترجان شریعیت بھے بھورت مند بینرین الیما ان رہ دھا ہے فرائے ہیں ،۔

كل عبادة لعربتيب ها اصحاب بسول الله صلى الله عليه دسلم فلا نعب وها.

ترجمد دین کامبره عمل جے صحاب نے دین نہیں سمجھا اسے تم بھی دین نہ سمجھا اسے تم بھی دین نہ سمجھا اسے کم بدر ہوی اور نفنانی خواہشات ہوتی ہیں ۔ سوجن حضرات کے دل تزکیہ وطہارت کی دولت پاچکے بھے اُن سے بدعت کا صدور قریب قریب ناممکن ہوگیا تھا ۔ یہ صحبح ہے ۔ کہ وہ ان ان سے بدعت کا صدور قریب قریب ناممکن ہوگیا تھا ۔ یہ صحبح ہے ۔ کہ وہ ان ان سے اور نفوس انسانی رکھتے تھے ۔ نیکن حضررصلی الشرعلیہ وسلم کی نظر کا مل سے تزکیہ قلب کا میں تدرید حکے سمجھے کہ دو مرسے رواۃ مدیث کی طرح ان پر جرح کی ا جازت نہ ہوگی جرح میں اس قدر اے حکے سمجھے کہ دو مرسے رواۃ مدیث کی طرح ان پر جرح کی ا جازت نہ ہوگی جرح

له اشعة اللمات ملدا صنا عن تعنيرابن كثيرمبلديم صدي سه الاعتقام جلدا صلاه

کامنتار عدم رضائے۔ سوجن سے خدا راضی ہو چکا اور وہ خداسے رامنی ہو کی ان پر جرح کیے ہو سکے۔ ان پر جرح توخداسے عدم رضا کا اظہار ہوا ( معافداللہ سران صفرات قدسی صفات بر مذہبرے کی اجازت ہے دان سے اتھال کسند کا مطالبہ ہے اور ول کی روابیت کثرت رواۃ سے قوت بائے گی بہاں ایک صحابی بھی کوئی بات کہ دیے تواب اور کسی سے بو بھنے کی مزورت نہیں بیبال مک کہ اجینے ہرمئز میں کسی ایک معابی کو مرکز علم نبالیا جائے اور مرمئے میں اس کی طرف رحیرع کیا جائے توریہ باکل درست ہوگا۔

# برمسير بن ايك بي صحابي كي طوف رجوع كرنا

نقل روایت بی توایک محابی کے بعد کسی دور سے صحابی سے مزیر تحقیق کی هزورت نہیں رہتی۔ اس لیئے کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں . لیکن اخذ مسائل ہیں مجتبدین صحابہ کو عام محابہ اہل علم ہیں سے کسی ایک بررگ کو مرکز علم بنا نا اور ہر کہ این کی طرف رجوع لانا بحی ابلاک درست سمجا با آنا تھا ، حضرت البرموسی اشعری ایک بوروی سے وراش کا ایک مسکد پوچھا گیا اور چروی کس سمجا با آنا تھا ، حضرت البرموسی اشعری آن ہو ھی سے وراش کا ایک مسکد پوچھا گیا اور چروی کسکد محترت البرموسی اشعری آن محروث عبدالله بن مستور توسی البرموسی اشعری آن ہو تو کہ جواب سے مختلف تھا ، حضرت عبدالله بن محترب البرموسی المحتری کا جواب سے مختلف تھا ، حضرت البرموسی المحتری کا جواب سے مختلف تو کہ کو جواب اس اجتبادی ایک اجتبادی محترب عبدالله بن محترد کو حضرت البرموسی المحتری کا جواب اس اجتبادی اجتبادی محترب عبدالله بن سعور کو کو حضرت البرموسی المحتری کا جواب بن ایک اجتبادی اجتبادی محترب عبدالله بن سعور کو کو حضرت البرموسی المحتری کا جواب بن ایک اجتبادی ایک اجتبادی الله بورک کے دورے ایس بال ایک ایک بر سے بی فرایا کہ محترب باس باب بی محترب بن البرموسی المحتری کا براب بورک کا در کو کو حضرت عبدالله بن محترب بابرموسی المحتری کو تواب اس باب بی نام کو کہا راہ ) حضرت عبدالله بن محترب بابرمورہ کا کو تواب بورک کا در کو کہا راہ ) حضرت عبدالله بن محترب کو کہا کو کہا راہ ) حضرت عبدالله بن محترب کا براب بابرمورہ کا کو تواب کو کہا راہ ) حضرت عبدالله بن محترب کو تواب کو کہا کہا کہ کو کہا راہ ) حضرت عبدالله بن محترب کو کہا کہا کہ کو کہا راہ ) حضرت عبدالله بن محترب کو تواب کو کہا گیا تو آب ہے کہا کہا کہ کو کہا کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ حضرت عبدالله بن محترب کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ حضرت عبدالله بن محترب کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ حضرت عبدالله بن محترب کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو

لا تستلوني ما دا عره ندا الحير فنيكم . محمح مجارى ميرم صيما

ترجيه حب يك يه برے عالم تم يں موجودين تر مجيسے كو فى مسكون يُوجياكرور

سیمان الله کیا تان عقیدت عتی حزت او موسی اشعری نے یہاں کا الحد کہا ہے۔

ھذا العجابی منہیں کہا معلوم ہواکہ مرمسکہ میں کسی ایک مرکز کی طرف رح بر کا کا ان کی منزلت علمی کی
وجہ سے تقا۔ منزلت صحابیت کی وجہ سے منہیں ، صحابی کے علا دہ بھی اگر کوئی بزرگ اپنے علم وتفقہ
میں ممتاز ہوں تو ہر مسلے میں ان کی طرف رجُوع ہو سکتا ہے اور علمی اقمیازی تو صحابہ بھی ہے۔
ایک دو سر سے سے عنقت عقے ،

بہاں ہم صرف یہ مبانا چاہتے ہیں کہ است ہیں اس درجے کی بیرہ می کہ ہر مئے یہ کہی ایک مرکز علم کی طرف ہی کہ ہر مئے یہ کہی ایک مرکز علم کی طرف ہی دجوع ہو صحابہ سے ہی جاری ہوتی آ در کسی نے اس پر اصوبی بہبو سے اعتراف منہیں کیا مذکسی نے یہ لہا کہ بر مئے میں کسی ایک بزرگ کی طرف رجوع کرنا کہیں شرک نی الرسالة کا منطنہ نہ بیدا کردے۔

بال بربات میمی بے کہ مرحانی اپنی ذات میں علم کی اتنی روشنی ا در دل میں اتنی باکیزگی
باچکا تھا کہ ان کا کوئی دینی مسئدا در کرئی علی موقت ہوائے نعنیانی پرمبنی مذہر مکتا تھا۔ اور
عام افراد اسّت ان میں سے کسی کی بیروی عبی کرایس تویہ اتباع میں بین میں کھئی کہ سب انا بت
الی اللّٰم احسن میت اور ترکیہ قلب کی دولت سے مالا مال سقے جھٹور سے ان کی نسبت اتنی گہری تھی کہ
ادرسب نسبیں اس بر قربان ہو میکی تھیں۔

### مقام صحابه ماريح كے أنبية بي

محبت ایمان کی اس آز مائن میں صحابہ کرائم حب طرح بورے اترے اس کی شہادت اریخ نے معزظ کرلی ہے اور وہ محاج بیان مہیں۔ بلا ثمائیہ ومبالغہ کہا جا کہ متا ہے کہ انسان کے ساتھ اپنے سے کہا جا سکتا ہے کہ و نیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سازے ول اور اپنی ساری رو حسے ایساعثی نہیں کیا ۔ انہوں نے اس محبت کی راہ انسر کے رسول صلی الشر علیہ وسلم سے راہ می میں کیا۔ انہوں نے اس محبت کی راہ سب کی قربان کر دیا جو افران کر سکتا ہے اور پھر اس کی راہ سے سب میں وہ سب کی قربان کر دیا جو افران کر سکتا ہے اور پھر اس کی راہ سے سب

مي ما نظ الوزرعد (۱۹۸ه) كمة بيراد اذارآيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زندي وذلك ان الرسول عند ناحق والتران حق والما الدى البيئا هذا التران والمسنن امعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما يريدون ان يجرجوا شهود ما ليبطلوا الكتاب والمسنت والجرح لهدم اولى وهوز ناد تة يه

ا در حب ترکسی کو حفور کے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتے و کیکھے تو جان الے کہ وہ زندیق ہے اور یہ اسس لیئے کہ حضور پاک برحق ہیں ا در قرآن مریم بھی برحق ہے اور ہمیں قرآن ا ور سنن صحابہ کرام ہی نے پہنچا ہے ہمی صحابہ کی عیب جوئی کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہجارے گواہوں ( صحابہ ) کو مجروح کردیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کیا جاسے بجرح کے لائق وہ خود ہیں اور یہ لوگ زندیق ہیں۔

له ماریخ ابی زرعه الدست عی مبلدا صرابهم

## صحاب كم يحمي اعمال صربت كاموضوع بين

معابرکام کے اقرال واعمال بھی بایں جبت کہ یہ حضرات حضرصلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یا فقہ تھے اور آب کے فیض صحبت سے تزکیہ کی و دلت پائے ہوئے سکے۔ ان کے افعال واقوال پی حضور کی تعلیم قدسی کی ہی تھلک بھی اوران سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تسلسل قائم ہر اسبے حدیث کا موضوع ہیں .

سوعلم مدیث وہ علم ہے جس میں صنوراکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات واعمال کے ساتھ ساتھ آب کے اعداد کیا ہے۔ اور دیکھا جاتا ساتھ ساتھ آب کے اعداد کیا ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ اس نیس سنت قائم کیا ہے ، مدیث کی تقریباً سب کتابوں میں ان نغوس قدر ہے نفائل میں ان نغوس قدر ہے نفائل دمنا وجب کے مدیث کی تقریباً سب کتابوں میں ان نغوس قدر ہے نفائل دمنا وجب کے منتقل الواب میں اور انہیں چھوڑ کر دین میں حلنے کی کوئی داہ نہیں .

میز جمین کوم کتب مدین میں مرف مرفوع مدیثیں دوہ مدیثیں جو حفر رنگ بہتی ہوں)

ہی نہیں تکھتے۔ بلکران ہیں ایک ٹرا ذخیرہ ان روایات کا بھی ہوتا ہے جن ہیں صحابہ کے اقوال و
اعمال مردی ہوں اور ریسلیلہ روایات مرفوع احادیث کے ساتھ ساتھ جیٹا ہے اور انہی کی
مشرح ساتھ ساتھ کر تلہے۔ امام زمری دہم اور مالح بن کیان د ۱۳۰۰ ہی مدیث کی طالبعلی
میں اکھے رہے اور دونوں نے جمع احادیث پر کمر باندھی جب دونوں مرفوع روایات کو بھی

قرائیں ہیں مشورہ کیا صحابہ کے اقوال واعمال بھی ساتھ کھے جائیں یانہ ہو صالح بن کیان ہے
کہا کہ وہ سنّت نہیں ہیں۔ مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ اُن کی بات در ست مذبحتی بھیرائموں
نے بر طاکھا کہ ا۔

اجتمعت اناوابن شماب وغن نطلب العلم فاجتمعنا على ان سكت السنن فكتبنا كل شيء سمعنا من البني صلى الله عليه وسلم تورقال نكت، ايضا ماجاء عن اعتمامه نقلت لاليس بسنة وقال هو ملي هو سنة فكت ولع اكتب فا نجح وضيعت ليه

د مصنف بعبدالرزاق حبدا مشد بریمیت کے الفاظ م نے ترح المتدلیدام الم المعنف کے متن کی تھے کے متن کی تھے کی الفاظ می میں میں میں میں میں المعنف کے متن کی تھے کی ہے متن میں میہاں تم کمبناً ابضاً کے الفاظ کسی طرح میں میں ملیتدنید.

ترجہ بیں اور ابن شہاب زمری اکٹے بڑے تھے ہمنے ایمی آفاق کیا کہ مدیثیں تکمیں ہم نے سرچیز جو حفور کے بارے میں سنی تھی لکہ ڈالی بھیرہم نے چاکہ وہ کچے بھی تکمیں جو اہب کے معاب کے بارے میں روایت ہوا ہے میں بواہب میں نے کہا تنہیں دہم انہیں دلکھیں ، یہ سنت تہیں ہیں اور انہوں نے دامام زمری کہا کہا کہ یہ رہے اور میں منا تع ہوگیا .

معدم براکہ ہروہ عالم برصحابہ سے منہ موڑے گا، انہیں دین کا سرایہ منسجے گا اور ان کے عمل کوسنست اسلام تعلیم نہ سحے گا وہ ضا تع ہوگا اور دین سلسل میں اس کے لیئے عمکہ نہ سوگی ۔ امام زمری (۱۲۴۷ھ) ہی منہیں علام شعبی (۱۰۱ھ) بھی کہتے ہیں کے صحابہ صدیث کا موضوع ہیں۔ انہیں عام کوگوں کی طرح مذسجینا جا ہیئے ۔ دوسروں کی یات آپ مانیں یا نہ لیکن صحابہ کی بات ہمیشہ لینی جا ہیں گا مذہب مانیں یا نہ لیکن صحابہ کی بات ہمیشہ لینی جا ہیں گا مذہب کے یہ سرایہ علم ہیں اوران کی ہر بات لائن اخذ ہے۔

میرمال برختیات اپنی عگر مسلم ہے کہ صحابہ کا اورال واعمال تھی حدیث کا موضوع میں مصح سخاری اور بھی میں میں میں میں میں اس میں میں اسلام الک ہے کے کرمتدرک حاکم اور سنن مہیق سے کک کو و سکھنے کہ ان میں صحابہ و ابعین کے ارشا دات اور فقا وے بحرت ملیں گے انہیں و یکھ کریقین ہوتا ہے کہ امام زم ہی رہ واقعی کا میاب رہے اور حنبول نے صحابہ کی روایات کو حدیث کا موضوع نہ سجا ان کی مختیں حفائع کی مارو ایات کو حدیث کا موضوع نہ سجا ان کی مختیں حفائع کی ان اور میں اور ان کے تعال میں اور میں ہوتا ہے کہ علم حدیث کا مرضوع عرب کری ہوتا ہے اور ان کے تعال میں موحوم کئے بغیر مدیث کی معرفت واقعی بہت مشکل ہے۔ میں اکا برا مت ہی کہ حب کہ علم ان میں خرج اور حب لوگ اپنے جمیبول سے علم لینے لگیں تو اسس میں ان سے طبح کی راس میں خبر ہے اور حب لوگ اپنے جمیبول سے علم لینے لگیں تو اسس میں ان کے حدیث موجوب کی رائے ہیں ہوت میں اور حب اور حب اور میں ب

ويزال الناس صالحين متماسكين ما اتا هم العلم من اصحاب النبي صلى الله على ويزال الناس صالحين متماسكين ما اتا هم من اصاغرهم هلكوايه

له د سيحك الكفايد للخطيب البغدادي صواح اله المصنف تعبد الرزاق جلداا صلام

ترجمر وب کک علم اصحاب درسول سے اور اسپے بڑوں سے آ تارہ لوگ کی دواور سے آتارہ ہوگادیہ کیک اور منبوط رہی گے اور حب لوگوں کو علم ان کے اصاغ سے علم لیف والے منہیں اسپے طور پر سوسچے والے اہل اہوار ہیں ، وہ ابل ہوگ ہی سواصاغ ہم صفرت عبدالشرین مبارک فرماتے ہیں کہ بہاں اصاغ سے مرادا ہل بدعت ہیں برواصاغ ہم میں اضافت عام لوگوں کی طرف ہے اصحاب محد کی طرف منہیں ، صفرت امام اور اعمی (، ۵۱۵) نے بعتیہ بن ولیدکو منہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو چیز صحاب سے منقول نہ ہو وہ علم ہی منہیں ، سے بعتیہ بن ولیدکو منہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو چیز صحاب سے منقول نہ ہو وہ علم ہی تنہیں ، سے باحث مناح عن اصحاب عن اصحاب

حضرت عبدالندين معرفا كامنزلنت وعظمت محابه بي محتاج بيان نهيس راب اكارابل علم سے ہیں جن کا قول وعمل اسلام ہیں۔ ند سحیا ما آسے۔ آسی کھل کرکھتے ہیں کہ حصنور کے بعد اگر کو تی قابل ا قىدامى سېد تو ده اصحاب رسول بل دان كاعلم كېرائقا. ده بىكلىن سىد كوسول دُ در يى اور اُن کے دل نیک محقہ السرتعالیٰ نے انہیں اپنے تکا یاک کی محبت کے لیئے بین لیا تھا۔ من كان مستنا فليستن بمن قدامات فأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولاكك اصحاب عمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة إبر ها قدر با و اعمقهاعلماً وا قلها تكلفاً. اختاره والله لصحبة نبيه و لا قامة دينه فأعرفوالهم ومفنلهم والتبعوا على أتأرهه وتمسكوا بأاستطعنم مس اخلاتهم وسيرهع فأنهم كانواعلى العك المستقيمة ترحمه حرشحف کسی کی بیروی کرنا میاہے اسے فرت شدگان کی بیروی کرنا عابية كيزبكه زنده كوفئة بسيمعنوظ نهين سمحها ماسكاروه فرت شدكان امعاب رسول میں حواس امت کا بہترین طبقہ شقے ان کے دل نیک مقے ان كاعلم كبراتها بمكلف سربهبت و ورسقه را للرف انهي اسيع نبى كى محبت مے لیئے اوراس کے دین کی اقامت کے لیئے مین لیا تھا ان کے ففل کوپہا نو

ان کے نعتی پاکی بیروی کر وجہاں تک ہوسکے ان کے اخلاق اوران کی عادات
سے سند کیئو ور بے شک وہ سید معی راہ برسقے۔
ام مغری نے شرح استہ میں بیا لفاظ بھی نقل کئے ہیں :۔
اختار ہے اللہ لصحبة نعت و نقل دینه فتش موا با خلا قدم و حلوا تقلم مرتبم

اختارهم الله لصحبة نبيه و نقل دينه فتتبعوا بأخلا قهم وطرا تقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم أه

حضرت حسن بعبری در اور است قرائع کماکر بیان کیا ہے اور انہی کے ماکن ماطر متعتبی مجمولاً ہے۔
فتشبعد المالاحلا تھم وطر المعتبہ فانعم ودب الكعبة علی الصواط المستقبیم و مرابع کے افلاق اور عاد توں کو اپنا فررت کعبری قسم صحاب سرطر متعیم رہے۔
مرجر بیان کے افلاق اور عاد توں کو اپنا فررت کعبری قسم صحاب صرطر متعیم رہے۔

ميرفر لمت بي ا

ماحد توائد عن اصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم غند به وما بالوا مرا به مرا به

ترجه,علار جرباتی متهارے پاس اصحاب رسول سے دوامیت کریں انہیں تو بے اور ورجو بات وہ اپنی رائے سے کہیں سواس کو جائے و در

این دائے سے مراویہ ہے کہ ان کی وہ بات جو قرآن و حدیث یا آ مارصحابہ سے مستنبط تہ ہور وہ ان کی اپنی دائے ہوگی ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اجتہا دہوگا اس سے اختلات تو کیا جا سکتہ ہے بلین اس کے بار سے میں مسل علیہ کے سے سخت الفاظ تنہیں کیے جا سے سخت الفاظ تنہیں کیے جا سے سی مسل علیہ کے سے سخت الفاظ تنہیں کیے جا سے کسی طرح جہاد مجتبد مراد تنہیں ۔

جا سے تھے ۔ سورائے سے یہاں مراوم مفن دائے ہے اس سے کسی طرح جہاد مجتبد مراد تنہیں ۔

یہ صحابہ کسی متقد یا کسی عام امتی کی دائے تنہیں ایک جلیل القدر صحابی کی ہے جو خود ملم کی وہ دائے سے مالا مال سے ۔ وہ یہاں صحابہ کرام کے صوف اخلاص و اثنار کی تعرب نہیں کر ہے کہرے علم کی شہادت دے در ہے ہیں۔ ایک است برسے عالم سے ان کے علم کی گران کے گہرے علم کی

له شرح السنة عبداصلا اله فح المليم عبدا صمه اله المصنف تعبدالرزاق مبدر صدي

شہا دت جمیع صحابہ کی علمی گہرائی اور نکری گرائی کا پتہ دیتے ہے اور یہ تعربیت بھی عرف فلفائے راشدین یا جندا کا برصحابہ کی ہی تنہیں . بکر علی الاطلاق عام اصحاب رسول کی بیائی رہی ہے . اور اس بی انہیں مقدار مفہرایا جار ما ہے ۔ یہ صورت عمل اور انداز فکر خود بیتہ و ب ر با ہے کہ معابہ کرام کو اسلام بیں اس و و تت بھی وہ ورجہ ماصل تھا جرعام افرادا مست میں کسی بڑے مسے بڑے کہ وہ سب صرافر تنقیم سے بڑے ولی کو حاصل تہیں اور یہ صحیح ہے کہ وہ سب صرافر تنقیم کے عملی منو نے ہے کہ وہ سب صرافر تنقیم کے عملی منو نے ہے ۔

> ترحبہ تم ہم صحابہ کے نفت قدم رہیلتے دہر نئی نئی باتیں نہ بکالو، ہماری پیروی متہارے لیئے کا فی ہے۔

سے اس میں صحابہ کے اتار کوئوری است کے لئے نونہ کہا ہے۔ اور اس بریمی سنبہ فرایا کہ برعت کی حدید ابور نے والی ہر دینی فرایا کہ برعت کی حدصحابہ کے بعد سے مشروع ہوتی ہے۔ بعنور کے بعد بیدا ہوئے والی ہر دینی حدورت صحابہ کے فاریت کے سائے ہیں متہاں ہے ہیئے کافی منونہ ہے۔

المنفرت علی الله علیه وسلم نے فو دھی صحابہ کوام کوفر ما دیا تھا کہ لوگ بہارے مقدی ہوں کے۔ دنیا کے مختلف کاروں سے تم سے دین لینے آئیں گے۔ حضرت ابر تعید الحدر تی دہم ، مرہ کے۔ دنیا کے مختلف کاروں سے تم سے دین لینے آئیں گے۔ حضرت ابر تعید الحدر تی دہم ، مرہ ایا ،۔
مہتے ہیں کہ حضور علی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ،۔

ان الناس لکه تبع وان رجا کی می آخونکم من اقطار الادض بیفقهون فی الدین به ترجمه سب شک د بعد می الدین بی ترجمه سب شک د بعد می آسند و اسلی اوگ متها دیس بیرو بهون کے وہ کونیا کے گاروں سے متها دست باس بینی سے کا کہ دین میں دلینے لئے کا کی سجم بیدا کردیں .

له الاعتصام للشاطبي جلدا صلاه عنه ما مع ترزي جلد الماية

اس میں یہ نہیں فرایا کہ وہ میری روایات سینے کے بیئے متبارے پاس پنجیں گے۔ بلکہ
ینعقبون فی الدین فرایا کہ وہ دین کی سحب لینے کے بیئے تتبارے پاس پنجیں گے ۔ اس
سے معدم ہوا کہ امّت کے بیئے نہم محام حجت اور مندہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے
لینے ان کی بیروی اوران پاس دین سیجنے کے لیئے آنا اور ان سے دین سجبنا لازم وضروری ہے۔
معنرت شیخ عبدالی محدث و بلوی اس مدیث کی شرح میں کھتے ہیں ،۔

فيه ان الصحابة متبوعون يحب على الناس متابعتهم والاتيان عليهم لطلب العلم.

ترجر اس مدین سے نامب ہو کا بیکے کہ صحابہ تقدا اور میشوا ہیں لوگوں پر ان کی بیروی کرنا اور طالب ملم سکے لئے ان کے یاس ان اوا حب ہے۔

الم نروئ نے بفتدی ہم کی یہ تعبیرا پی طون سے منہیں کی اکا برصحابہ ہے ہیں۔
صمابہ میں صرف ایک بزرگ مقے من کاعلمی مرتبہ ا ور متفام عرفان معنرت فاروق اعظم سے بھی
اُونچا متفا۔ وہ کون سے بھی معزت الریخ صدیق رمنی اللہ عند اب و کیکئے صنرت عرش اپنی نبت ان سے کس طرح قائم کرتے ہیں۔ آپ انہیں بقیت یہ کا کہ سخت ہمیشہ اپنا پیشوا سجھتے ہے ہے ہے معنورت الو والل معنور میں النہ علیہ وسلم کی ہیروی کے ساتھ آپ کی ہیروی کو بھی لازمی سحیقے رہے معفرت الو والل معنور میں کہتے ہیں کہ معنرت ابو والل معنور میں النہ علیہ وسلم کی ہیروی کے ساتھ آپ کی ہیروی کو بھی لازمی سحیقے رہے معفرت الو والل معنور میں النہ علیہ وسلم کی ہیروی کے معنوت الو والل معنورت میں النہ علیہ وسلم اور معنوت ابو مجرصد ایق رضائی النہ علیہ وسلم اور معنوت ابو مجرصد ایق رضائی ہیں۔

له معات التنية عبدا صلك مد شرح مجمع ملزوى مبدا صلام سه مستدامام احد جلدسوص ١١٠

کے پارے میں فرمایا ،۔

هما المرآن بقت کی به مآی به مای به وه و دمرد بی جن کی بیردی کی جائے گی۔

یہ آب اپنے لئے کہ رہے ہے۔ اقی احاد امت کے لئے آپ نے کل صحابہ کام کو بیٹوا تھہ اللہ است کے لئے آپ نے کل صحابہ کام کو بیٹوا تھہ اللہ است است کے لئے آپ نے کل صحابہ کام کو بہ جناب اس دو تعدید اللہ بی خوشبو بہ بیں سے اس دنگ میں خوشبو بہ بیں سے اس دنگ میں خوشبو بہ بی خوش نے مصنرت طابح کو مخاطب کر کے کہا۔

اس پر صفرت عرض نے مصنرت طابح کو مخاطب کر کے کہا۔

انکھ ایما الرجع ایم کہ قیمت می بکھ الناس کی میں دی کریں گے۔

ترجمہ اسے اس کروہ کے لوگو اتم امام ہو لوگ متباری بیردی کریں گے۔

ایک ادر موقد ریوفر مایا ہے۔

اعدم عليك ال تضع كتابى حتى تخلى سبيلها فانى اخاف ال يقتديك المسلون فيختاروا نساء اهل الذمه لجمالين المسلون فيختاروا نساء اهل الذمه لجمالين المسلون فيختاروا نساء اهل الذمه الممالين المسلون فيختاروا نساء اهل الذمه الممالين المسلون فيختاروا نساء اهل الذمه المسلون فيختاروا نساء اهل الذمه الممالين المسلون فيختاروا نساء المسلون في في المسلون في

ترجمہ بیں تھے تیم دیماہوں کہ میرایہ نطار کھنے سے پہلے پہلے اس عورت کو فارغ کردو. مجھے در ہے کہ ملمان تہاری بیروی کریں اوراہل ذمہ کی عور توں کو ان کے جن جال کی وجہ سے کہان کہ کیں۔

له معرا لبخارى مبده مدا الله موطا امام مالك مساكماب الحج مع فتح القدرلاين البهام مبدا مساكم كاب الأمارام محد

املام بی صحابه کی تعدّ ارتیتیت بهینه سے تم رہے ہے بعضرت عرض نایک و فعہ صفرت عبدالرجمان ہی مون کو ایک خاص فتم کے موزے بہینے و کھیا۔۔۔۔۔ آپ نے فرایا ہے۔ عرص علیان لا نوعتها فائی اخاف ان بینظی الناس المیك فیقندون بلک بی عرص علیان اور میں بیری تم اور میں تارو و میں درجے کہ لوگ تنہیں اس طرح و کھیں اور میں بیروی کرنے لگیں۔

معابری مقدار جیسے کا مکم نہ ہوتی تو باربر وی کرنے والے پرآ آ بھی ابر کو آمنا محاط چیلنے کا حکم نہ ہوآ۔ صنرت فاروق عظم نے صنب عبدالشربن سرو کو حب کو فہ بھیجا توان کے ساتھ صنب عمارین پارٹر بھی ہے و دونوں کی عبقری شخصیت صحابہ بی خوب معروف بھی صنرت فاروق اعظم نے سب اہل کوفہ کو اقتدار کا حکم دیا۔

فاقد وابهما واسمعوا من قولهما قد انرتکو بعبدالله بن مسعور علی نعنی به فاقد وابهما و اندان کی بات مانود وربیشک مین فعیروانشرین ترجه دیم ان دونوں کی اثباع کروا وران کی بات مانود وربیشک مین فعیروانشرین

مسعور کو متهارے بال محصی کرمہاں اپنی ذات برتر جسے دی ہے۔ مسعور کو متہارے بال مجھیج کرمہاں اپنی ذات برتر جسے دی ہے۔

معام کی بیرا تباع ابعین میں جاری رہی اور سربر روا بیت برکو ئی مذکو ئی صحابی عنرورعا مل روا ور اسطرے حجادا حا دمیث تابعین مرسمیاتی حیلی گئیں صحابہ کی مقتدا بیر زئین تابعی اور نبیخے العبن میں میں میں معافظ ابن حجرمقلا

فر ماتے میں کرتندیم تربعیت رہتی و نیا تک اسی تندل سے رمبی جاریبی ۔ تعلموا منی احکا موالش دیرت ولیت لم منکم التا بعون بعد کم وکٹ الٹ اتباعهم الی انقراض لد نیا۔

مسلود می استان مراس میک و میشندم مسلمران البوری اجلهام و ۱۵ این الباریم ای انفراطان البار ترحیه رقم مجر دحمنور رسید احکام شرحیت سیموتم سند ما بعین تحمیر اوراسی طرح تبع ما بعین این

مصیکھیں مہاں مک که دنیا اسیخ آخرکوجا مہنچے

حفرت مالم بن عبدالنرن حضرت الوكرصديق النكي يست صفرت قاسم بن محديق و الله من المعام الله الم من محديث و الله ال والمم كے يتھے قرآن يرُ مصابات كامشار يو جيا اسب نے فرايا ،۔

ان ترکت نقد ترکه مّاس بقیدی بهم وان قائت فقد قراً ماس بقیدی بهم وان قرائت فقد قراً ما ناس بقیدی بهم وان قرائت فقد قراً ما ناس بقیدی بهم وان قرائت فقد قراً ما ناس بقیدی به معدد می مع

ئه الاستيعاب بدا صراح، الاصاب مبدم مالاس من مرح المفاظ مبداه من البارى جدم الما المعام محدملا

تابعین بی اس بیزید می عابر کاذکرانی مقد آخیتیت کو واضح کتر آنه بهی سخت سام جاری بوئی اوروه کسس کابل مقطے مفرت معدین ابی و قاعن (۵۵۰) حبب گرمی نماز پڑ ہے تو زماز لمبی کرتے، رکوع اور حوط بل کرتے اور حب مسجد میں نماز پڑ ہے تو حباری کرتے دائی کے بیٹے صفرت مصصب نے اس کی وجہ پُو تھی ۔ آب نے فرایا ، دیا ہی وانا ایک قدیمت دی سنایا ہوگئی ۔ آب نے فرایا ، دیا ہی وانا ایک انا ایک قدیمت دی سنایا ہوگئی ۔ آب نے فرایا ، دیا ہی معابرا ایک بین معابرا ایک بین وی دامت میں ای جاتی ہے گئی ۔ آب میں سے بیٹے بے شک می معابرا ایک بین بیروی دامت میں ای جاتی ہے گئی ۔

# معابه كعمل كم لية لفطرسنت كالطلاق

حمین بن المندر الوساسان د مرکتے ہیں کہ ہیں حضرت عثمان کے پاس سرجود تھا۔
حب ولید کو مد مارنے کے لیے لایا گیا آپ نے صنرت علی المرتفیٰ یہ کو کم دیا کہ وہ ولید کو کوڑے لگا کی آپ نے صفرت علی المرتفیٰ یہ کو کم دیا کہ وہ ولید کو گئیں۔ امنہوں نے عُذر کیا تر آپ رہز نے مصفرت عبد اللّٰم بن جعفرہ ( ۸۰ مر) کے کہا کہ ولید پر سنرا جا دی کریں۔ وہ کوڑے لگاتے جائے مصفرت عبی گئے جائے جب جالیں ہو گئے تو آپ پٹے نے فر مایا بس بہبر کہا ب

جلد النبی صلی الله علیه دسلم اربعین و ابد بکر ادبعین و عرثما نین وکل سنة و ترجمه اکنون میل سنة و ترجمه اکنون می مزادی حضرت ابو بکرنے نے ترجمه اکنون میں کور ول کی مزادی حضرت ابو بکرنے نے بھی جالس کورٹ می گوائے وران میں میں جالس کورٹ می گوائے اوران میں سے سرعمل ابنی مجکہ منت ہے۔

اس سے پتہ جلائے کہ صحابہ کرام رمنوان السریم اجمعین کے خود اپنے و درمیر بھی اکا برصحابہ کے عمل کے بیات ان حضرات تزکیر صفات اکا برصحابہ کے عمل کے لئے سنست کا لفظ استعمال ہو اتحا اور یہ بات ان حضرات تزکیر صفات میں عام بھی کہ صحابہ کاعمل بھی سنست میں شامل ہے اور یہ کہ است میں ان کی بیروی کی جاتی ہے میں عام بھی کہ خود انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے بھی سنست کا لفظ اس دسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اپنی کی مفرد انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے بھی سنست کا لفظ اس دسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اپنی

نه المعنف بعبد الرزاق مبدلا منام بعم الزدا يرللبنبي مبدا علا المعنف بعبدا مناه المعنف المعند المعند

سنّت کے ماتھ داشرین کے عمل کو بھی سنّت بھٹہ ایا ہے۔ آپ نے قربایا ، ر فن ادرك دلك منكع دفعلیہ جسنتی دسنة الخلفاء الداشدین المهد بین فی ترجمہ سوتم میں سے ہوشفس اس وقت کو پلے کے سواسے چاہیئے کہ میری سنّت اور خلفائے داشدین کی سنّت کولازم کیوئے۔

یہ دسمجہا مائے کہ ان مفرات قدسی صفات کی یہ بیروی ا دجہت خلافت تھی کہ اولوالاگر کی بیروی سلمانوں پرلادم ہے۔۔۔۔ بنہیں آپ کا ان حفرات کے عمل کوسنت قرار وینا ادجہت صحابیت اور فیص رسالت سے برا و راست تزکیۂ بائے ہوئے ہونے کی حیثیت سے تھا ۔حفرت عبدالٹرین کے فرد توخلیفہ مذیقے ۔ آپ نے تو ان کے بارسے میں بھی بیروی کا مکم فرایا عبدالرزاق روایت کرتے ہیں :۔

كان الناس لا يا يمون باما مراذ اكان له و تروله ه شفع و هوجالس عبلسون و هوقائم حتى صلى ابن مسعود و وا و النبي صلى الله عليه و سلم قائماً نقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن مسعود سن لكم سنة فاستغوابها يمثل ترجه بيب لوگر ل ك و ركعت رستى بول اور ايام كالي اور يمير بحى بيمير ربيت بيميل ك كر حزت عبدالله بن موثون في خسر كري اي اور يمير بحى بيمير ربيت بيمال يمك كر حزت عبدالله بن موثون في خسر كري القير وافيح كون بوك فازيرى كي حفر الم اس برفرايا بينك ابن موثون في ايك طريقة وافيح كياب اسكى بروى كرت به برا علامه ابن بهام حفرت معاذب عبابغ زه ۱۹ هر كري اور يمير روايت كرت بير كم البيسان فرايا: قد سن لكو معاد فا قت وا به يه معاد في تمهار مد ليك است متنت قائم كياب سوتم اس كى بيروى كرو حافظ ابن رجب عنبلى و ۱۹۵ هر كامت بي ، م حافظ ابن رجب عنبلى و ۱۹۵ هر كامت بي ، م والسنة هى الطرية المسلوكة فيشمل ذلك القسك بما كان عليه هو والخلفاء والسنة هى الطرية المسلوكة فيشمل ذلك القسك بما كان عليه هو والخلفاء الواشد دن من الاعتقادات والاعال والاقوال و هذه لا السنة الكاملة يه

اله ما مع تريدي عبد وملا المن ملا من المعنف عبد والمعلام المعام عبد والمام عبد والمام المعالم المعالم

ترجم اورسنت وه رسته به حس پر مبلا جلئ اور اس طریقے کوجس پر معنور ملی الله علیہ دسلم اور خلفائے راشدین مبلتے رہے کچڑتے کا نام ہے عقائد ہیں تھی اعمال میں ممی اور اقوال میں تھی بہی سنت کا ملہ ہے۔

حرارگ دیا میں دین قائم کرنے کے لیئے نیخ ہوں اور امہیں بندا تھا لی نے آخری بنی کی محبت تدسید کے لیئے بیا کیا ہو جو دین کوآ کے بہنچانے کے امین نبری ہوں تو ہوات اگر اُن کے نعش پاک بیردی آئیدہ اُن کے نعش پاک بیردی آئیدہ سر فروامت پر لازم عقہری اور میں لوگ صنور کے بعد صراط متنقیم کے عملی سالار تھے ۔ حفرت عباد بن عباد انتخاص الثنا می ف کھتے ہیں ،۔

الم م ابن شهاب الزمری دم ۱۱ م، نے صافی کیں کیسان کو صافت کہر و یا تھا۔۔ منکتب ما جاء عن اصعاً بد فاحد حسنة . تلی

ترمبریم صحاب سے کی گئی مردیات بھی کھیں گئے کیوبکا دہ بھی سنّت ہیں۔ صحابہ کرام کی قبصیلہ کن حقیدیت صحابہ کرام کی قبصیلہ کن حقیدیت

آنفرت من النه علیه وسلمی احادیث اور آب کے کسی عمل کی مرویات میں کسی قتم کا اختلاف ہر توصحا بہ کوام کے عمل کو فیصلہ کُن عیشیت عاصل ہرتی ہے جمعا بہ موضوع مدیث سے فار ن کر دینے جا بی توملم عدمیت کا سمجنا سمجانا مہبت مشکل ہر جا تاہے معابہ وہ روشنی کا مطابعہ فتی خیزی پداکر تاہے اور واقعی انہیں آس با بی مدین کا مطابعہ فتی خیزی پداکر تاہے اور واقعی انہیں آس با بی منیسلہ کن حیث بین اس با بی منیس کے مینار میں حرب کے ماید میں مدین کا مطابعہ فتی دام البر داؤد دائسجتانی وہ اور واقعی انہیں آس با بی منیسلہ کن حیث بین اور کا منازع الحبوان عن المنی صلی الله علی جسلم نظر الی ما عمل باتھ احتمار دون بعدہ میں بعدہ میں

له سنن وارمى مبدا صنال من المريخ الى زرعة الدشقى مبدا ملايم سه سنن إلى دادُ دمبد ا صلام البذل

ترحمه برحب حفنورصلي الندعلية وسلم سيحسى موضوع سرد ومختلف روايتين لمين تو دانهي مل كرنے كيے) يه ويكا مائے گاكراب كے معابہ نے ایک بعد كيال كيا؟ کہس سے داختے طور پر بیتہ جیتا ہے کہ مدسیت کے موضوع ہیں صحابہ مبی واغل ہی اور اُن کے اقرال داعمال کے بغیر شکلات مدمیث کوحل نہیں کیا مباسکتا۔ یہ انہی کے اعمال ہم جن کی رقبی می تعلیم نوبت کی تعنیم مرتی ہے رعافظ الریج حصاص دازی د۲۰۰ هر) سکھتے ہیں ا۔ ا ذا كان متى روى عن النبي صلى الله عليه وسلوخبران متضاد ان وظهر عمل السلعث بأحد هماكان الذى عمل السلعث به اولى بالاشات ـ ترجمه حديد بعنورسه ومدتني اسطرح كي مروى برن حرايس من بحراتي مرن امريف کاعمل ان میں سے کسی ایک پر میرتوسندت قائمہ وہ ہم گی حیں برسنف کاعمل ہو۔ ما فيط ابن عبدالبرمالكي و ۱ به ۱۷ هـ ، حذرت ا مام محدّ د ۹ ۸ ۱ هـ سعدرواميت كرسته بس اس روى عين الحسن عن مألك بن الني انه قال اذا جاء عن الني صلى الله عليه وسلع حديثان مختلقان وبلغنا ان ابأبكر وعرع لابأحد المحديثين و تركا الخفركان في ذلك دلالة ان الحق نياع لايه يه ترحمه بالمنخفرت سے جب دوخمتف مدیثیں مروی بول اور میں یہ بات بہنے کم حدرت ابر بجرمة ا ورحضرت عمره نے ایک برعمل کیا ہے اور و وسری کو تھوڑ ویا ہے۔ تراس سے بتہ ملے گا کر حق وہ ہے جس پران کاعمل ہوا۔ ا مام طحاوی (۱۷ مد) تکھتے میں اختان بہ ٹار میں عمل امصار کا اِعتبار کیا جائے گا جس با بر مجمد ل کامل یا یا ما ئے۔ است پہلی بات کا ناسخ سمجا مائے گا۔ اسٹ نکھتے ہیں ا فلاتضاءت الأثارنى ذلا وجبان ننظرالى ماعليهمل المسلمين الذين قدجرت عليه عاد ، تما شيل على ذلك ويكون نامخا لما خالفه.

الم زمری نے ایک و نعد و دمتعارض حدثیں رواست کرکے ایک حدیث کونا سخ قرار و کھ و یا گئے قرار و کھ و یا گئے قرار و کھ و یا گئے تھا۔ اس بیر محدثین ملکوا مام زہری کے شاگردان کے دیا گئے داکن منظم کے شاگردان کے منظم القران جدو منظ طبیع منظم کے استہ میں معلوں منظم کے منظم القران جدو منظم القران جدو منظم کے استہ میں منظم منظم کے منظم القران جدو منظم کے استہ منظم کے منظم منظم کے منظم کا منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کا منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کی منظم کے من

يرحن الفاظ مي رست وه محى وتميم ليميّه رما فظ ابن عبدالبر تكفيّه مي . .

محارکام کی بیز اجیست authoritative status اہل تی بہیشه ملم رہی ہے۔
امام افظم ا درامام احمد توان کی بیردی کو وا حب قرار ویتے ہیں بہی حزات قافل اسلام کا ہراول
وستہ ہے۔ ان کے بعد آنے واضلہ اسی لیئے قرتا بعین ہے۔ کہ یہ حفزات متبوعین سے اگر ان
کی بیروی جاری مذہونی ہوتی تو اس امنت کی دوسری صفت کھی تا بعین کا اعزاز مذیاتی جلیل القائر
تا بعی خلیفہ واشد حفزت عرب عبدالعزیز دیں امنی محاری دین بعیرت کا ان برست کوہ الفاظمیں ذکر

فارض لنفسك مارضى به القوم لانفنهم فان معلى علم وقفوا وببعرفا فنه كارض لنفسك مارضى به القوم لانفنهم فان معلى علم وقفوا وببعرفا فلا كانوا ويدادلى فاكل كفوا و المهم على كنف الاموركانوا اقوے وبغضل ماكانوا ويدادلى فاكل الهدى ما انتهالية لقد سبقتموهم الميه يقم

رحد بم اپنے لیے دمی دعیدہ اور مل بیند کر وجو صحاب نے اپنے لیے بند کیا تھا

وہ علم پر بُرری طرح جے سے اور دین پر گہری نفر کھتے ہے۔ دینی حقیقتوں کے

کھنے کی تم سب سے زیا دہ امبیت رکھتے ہے اور علم و نفسل میں وہم سے بہت اسکے بنے ۔ اگرتم یہ سمجھے بیٹے ہو کہ تم دان سے بہت کر) داو داست پر ہو دیم اس کے مرعی ہو کہ دین میں تم ان سے آگے ، کل گئے۔

کے مرعی ہو کہ دین میں تم ان سے آگے ، کل گئے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کی بُرری کو مشعش تھی کہ نا قرامت کسی مرجعے پر بے مہار اور جہ شاہرا و اسلام کے ان بیٹیوائوں کو میٹیوا ہی سمجھا جا ہیے۔ اقبال نے قدم کو قطار میں دیجھنا جا لیے۔

ا التهميدمبد مسلام صليم الله سنن الى دا ود جلد مسلم

تواس نے می کہا۔ ۔

من کیانغر کیا ساز سخن مہاند الیت ، سوئے قطار مے کشم نا قرب نہام را معنی سخت کے اپنے دہی عیدہ اورعمل بیند کر وجرمحابہ مفرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ نفیعت کہ اپنے لیئے دہی عیدہ اورعمل بیند کر وجرمحابہ نے اپنے لیئے کیا عما کہاں ہے ہسنن ابی واؤ دھیبی مدیث کی مرکزی کتابوں میں اس متم کی نفیعتوں کا ہونا بیتہ ویتا ہے کہ صحابہ کی شخصیات کر میر بے شک علم مدیث کا مرضوع ہیں ۔ اور ان کے اعمال واقوال کو جانے بغیر تعلیمات رسالت کر ان کے صحیح بیمائے میں آبار ناکسی طرح ممکن نہیں ۔ مہی وجرہ کے مدیث کی تقریباً ہم کتاب میں صحابہ کے اعمال واقوال کو قرار واقعی عملی دی گئی ہے اور حق بیس ہے۔ ما فط دی گئی ہے اور حق بیں ہے۔

اجماع العماية حجة تأبتة وعلوجهيم ، اذاكان طريق ذلك الهجاع ...
التوقيف فهوا قوى ما يكون من السنن وان كان اجتمادًا وليريكن في منى و من ذلك مخالفًا فهو الضًا علم دهجة لازمة قال الله عزوجل ويتبع غيرسبيل المؤمنين فوله ما قولي ونصله جعنعر وساءت مصيرا و هكذا اجاع الامة اذا اجتمعت على شيء فهوا لحق الذي لا شك فيه يه

ترجم معابر کا اجاع ایک ججة قائم اور علی قابت ہے یہ اجاع کو قین سے ہو
تو بیسنن ہی سب سے زیادہ قری ہے اور اگریہ اجتباد سے ہو اور کوئی بات
اس کے خلاف ندیم ہرے تربیمی علم بات اور ججۃ لازمہ ہے .قراس کریم ہی ہے ، جو
مومنین کے طریقے کے خلاف ہے ہم اسے اوھ ہی لوٹا وسیتے ہیں مدھر دہ خود بھوا۔
اور اسے جہنم بہنچاد سیتے ہمی اور وہ بہت بُرا مُحکارہ ہے ۔ اسی طرح داسس
اجاع کی طرح) امت کا اجاع ہے جب وہ کسی بات پر جمع موگئ تو وہ ایسی
سیائی ہے جس میں کوئی شک منہ مرکم یا جاتا ہے۔

ہم پہنے بحث کرائے ہی کرمعام کرام کی شخصیات کرتمہ جرح سے بالاہی مانظران ایرجرا

كے الفاظ كو يميرسامنے لاسيے.

لا بینطرق الیهم الجرح لان الله عدوجل دسوله ذکاهم وعدلا هو الیم الجرح لان الله عدوجل دسوله ذکاهم وعدلا هو الیم الجرح لان الله عدول بین از برج ان کو ترکید کیا ، ورتقدیل کی ہے۔
حب یہ حفرات جرح و تنقید سے بالا میں ادر سب کے سب عدول بین توان کے تعلیم رساسے تعلیم یا فتہ ہونے اور تزکید رسالت سے تزکید یا فتہ ہونے کا تقاضا ہے کوان میں سے ہرا کیک کو مزدیجا حلالے ، حضرت امام احمد بن منبل سے پر جھاگیا ، کہ حب صحابہ کی مسکو میں خود فعلف ہول توان میں عفور کی مسکو میں نود فعلف ہول توان میں عفور کرناکہ کس کی بات ورست سے کیا جائز ہے ، ہمیت نے فر مایا دونہیں ،، تم جس کی چاہو ہیروی کورکرناکہ کس کی بات ورست سے کیا جائز ہے ، ہمیت نے فر مایا دونہیں ،، تم جس کی چاہو ہیروی کورکرنی ان میں سے کسی کے موقف پر رائے زنی نزکر ور

اذا اختلف احصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسئلة هل يجوز فيه ان منظر في اقراله عرف لنعلوم من الصواب منهم منذبعه و فقال لا يجوز النفار بين احصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف الوج في ذلك ؟ تقلد الا مراحبيت عم

ترحمہ محابہ کائم برجہ کے باس ہے اکہم اس کی بردی کہم ان کے اقدال کا جائزہ لیں کہ داستی کس کے باس ہے اکہم اس کی بردی کریں ہو آپ نے محصفہ فوایا کہ تہمیں جائزہ لیا جائزہ لیا جائے ہیں نے کہا بھرکیا کی جائزہ لیا جائے ہیں نے کہا بھرکیا کیا جائزہ لیا جائے ہیں نے کہا بھرکیا کیا جائے ہیں ہے جس کی جا بو بروی کرلو۔

کیا جائے اس معلاج کھتے ہیں جمابہ کی خصوصیت ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت برسوال امام ابن صلاح کھتے ہیں جمابہ کی خصوصیت ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت برسوال بہیں برسکیا کہ یہ سب بہترین امت مقرات کھتے ہیں ،

نکونه علی الاطلاق معد لین بنصوص الکتاب والسنة و اجاع من بعت الله فی الاجاع من الدمة قال الله نعالی کنتر خیرا مة اخرجت المناس جه ترجم و مب کتاب منت اورامت برجن کا اعتبار ب ان کے اجاع کی روسم طلقًا عاول محق الله نعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے رتم مبترین امت بوج اوگوں کے لیے لائے گئے۔

ك اسدالغار متقدم مسلام ما مع بيان العلم ففتله لابن عبدالبرملية على الحديث للامام ابن علاح صلاح

## موضوع حديث كالميسانهم مهيلو

یہ بات ہمارے ماسے بُوری طرح مربن ہو مکی ہے کہ مخصرت می الشرعلیہ وسلم کے تمام
ارشادات و اعمال اور آپ کی نظر کر دہ تمام جزئیات جن پر آپ نے کوئی اعتراض یہ فرمایا ہیں
اینے سکوت سے منظوری دی اور آپ کے صحابہ کرام کے تمام اقرال و اعمال ج تعلیمات رست
ماہ کے ترجمان محمہرے سب حدیث کا موضوع میں اور صحاح ستہ اور دیج معتمد کتب مدیث محابہ
کی سنراروں مرویات وجزئیات کو اسنے دامن میں لئے گئی شہادت دے رہی میں کر محابہ کرام منظم عدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہیں اور اسمجے بغیر ملم حدیث سے محمیم انتفا وہ
می علم حدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہی اور انہیں جانے اور سمجے بغیر ملم حدیث سے محمیم انتفا وہ
می علم حدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہی اور انہیں جانے اور سمجے بغیر ملم حدیث سے محمیم انتفا وہ
می علم حدیث کا ایک بڑا اہم موضوع ہی اور صحابہ کرام رضی الشرعنہم کی مرویات کے بعد توزین کرام نے
اس نتیج بر بہنچے میں کہ حضور صلی الشرعلیہ دسم اور صحابہ کرام رضی الشرعنہم کی مرویات کے بعد توزین کی اسم است سے برائس کہ عدرت کا دہ ہے۔ انہوں نے یہ بتوانے کی کوششش کی ہے
کہ ساسے سب سے بڑا کسکر تعامل احمت کا دہ ہے۔ انہوں نے یہ بتوانے کی کوششش کی ہے
کہ ساسے سب سے بڑا کسکر تعامل احمت کا دہ ہے۔ انہوں نے یہ بتوانے کی کوششش کی ہوئی اسم سیاری ہوئی ۔

### موضوع مديث مي تعامل المت پرنظر

ما مع تر ندی کا مطالعہ کرنے سے بتر چتاہے کہ امام تر ندی مدیث کی رواست کے ماتھ ماتھ است کے تعامل بر بھی پُرری نظر کھتے ہیں اور اہل علم کے فتنف مرالک سے بجث کرتے ہیں اور اُن کے حوالے بھی مسیتے ہیں۔ ان کا مرقف یہ ہے کہ سنت مرف روایت سے آباب مہیں ہوتی ۔ اس کے ماتھ امت کا تعامل بھی صروری ہے کوئی مدیث مند کے لحاظ سے کتنی ہی معنبوط کیوں در ہر۔ اگراس پرامست کا عمل نہیں تواس کی عمیت قطعی در ہے گی ۔ زیا دہ گمان بھی مہوط کیوں در ہر۔ اگراس پرامست کاعمل نہیں تواس کی عمید تطعی در ہے گی ۔ زیا دہ گمان بھی مہوگا کہ دہ عمل منٹوخ ہو جکا عربی مدیث کی حفاظت پر اس کے معمول بر ہوئے سے بھی اندلال مرکزے رہے ہیں ۔ امام وکیع نے اسمعیل بن ارابیم مہاج سے نقل کیا ہے :۔

كان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به.

ترجم، خفط حدمیث میں اس کے عمل سے مجمی مدد لی جاتی محتی (یعنی بیرکد امپرعلی مجبی ہو)
اس سے بیتہ چلتا ہے کہ حدیث کے معمول بر ہونے کا اس کی صحّت اور مقبولیت پرمہبت
اثر را ہے اور محدثین کو الیبی رو ایات مہت کھٹکتی رہی ہیں جرمعول بر نذرہی ہول را مام ترزی ایک متعام بر کھتے ہیں ،۔
ایک متعام بر کھتے ہیں ،۔

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه اخذ بعض العلم ما خلاحديث بن حديث ابن عباس ان الني صلى الله عليه وسلوجم بين الظهر والعصر والدينة والمغرب والعثاء من غيرخوف ولاسفر ولا مطروحديث الني صلى الله عليه وسلم انه قال اذ اشرب الحنر فا جلدوة فأن عاد في الوابعة فاقتلان

ترجمه بو کچراس کتاب میں ہے اس پر کسی مزیسی صلقے ہیں ، عمل صرور کھنے اوراس کے مطابق الم علم کی ایک جامعت نے منیل کیا ہے سوائے ان و وحد بین ل کے مطابق الم علم کی ایک جامعت نے منیل کیا ہے سوائے ان و وحد بین ل کی ہے ۔ آ مخترت علی الله علیہ وسلم نے کسی بوت سفرا ور ایراش کے کسی عذر کے بغیر مدینہ منورہ میں طہرا ورجع کی اورمغرب اور مشارا کمٹی پڑھی ہیں ، اور دوسری حفود کی یہ حدیث کہ حب کوئی شراب بینے مشارا کمٹی پڑھی ہیں ، اور دوسری حفود کی یہ حدیث کہ حب کوئی شراب بینے تواسع قبل کردو .

 اکٹرا و قات عمل صحت پر متفرع ہو تلہ اور صحت روایت اصول کی گرو سے
سٹر وط معتبرہ مجرزہ انمر جرح و تعدیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض و فعصحت عمل
سٹر وط معتبرہ مجرزہ انمر جرح و تعدیل کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض و فعصحت ملل
سرمتنفرع ہوتی ہے مگورت آول عام ہے . . . . . صورت و وم خاص ہے اور
اس کی تعدید سے محققین نے کروی ہے ا مام جلال الدین میرطی اپنی کتا بالتعقبات
علی المرصنوعات میں مکھتے ہیں ، ۔
علی المرصنوعات میں مکھتے ہیں ، ۔

ان الحديث اعتصاد بقول العلم العلم وقد صرح غيرواحد بأن من دليل صحة الحديث قول العلم به وان لعربك له اسناد يعتد على مثله.

ترجہ اہل علم کے قول اور تعامل کے ساتھ مدیث منعیف سنے کل کرمی اور
تا باہل ملم کے قرل اور تعامل کے ساتھ مدیث منعیف سنے کل کرمی اور
تا باہل ہم جاتی ہے اگرچ اس کی ارتباد لائن احتماد مذہوا ورمہ ہے اہل علم کا یہ قول ہے۔
معیفر فضل کے امّت وا مناز ملت میں اس صورت ووم کے اپنے موضع
میں پائے جانے کی وجہ سے تعین کو تر اندلیش جاہل اپنی کج فہمی کی وجہ سے ان
پراعتراض کرتے ہیں کہ فلاں مولوی مدیث کا تا رک ہے یا

مانظ ابن ملاح مقدر ہیں کھتے ہیں کہ جب ہم کسی مدیث کو صبح قراردیں تواس کا مطلب
یہ بہری کہ وہ مدیث یقینا میں جب کی وہ فنی شراکط موجو دہیں۔ جر محدثین کے آب صحت صدیث کے مواد
صرف یہ ہمرتی ہے کہ اس میں معیم کی وہ فنی شراکط موجو دہیں۔ جر محدثین کے آب صحت مدیث کے مواد
یئے در کار ہیں۔ لہذا گمان یہ ہے کہ وہ مدیث میں جم کی۔ اسی طرح صنعیف کا مطلب بھی یہ
مہیں کہ یقدنی طور پر وہ خلاف و اقعہ ہم سرکتاہے کہ لنس الامریس میں ہو یہی وجہ ہے کہ اہل
علم کا تعامل اس کی فنی کمزور یوں کو وصانب لیتا ہے۔

اس کی نوری بحث انشارالدالعزیز قوا عدمدیث بین است گی بیهان صرف به تبلا نامقه و بیما تامقه و بیما تامقه و بیما تامقه و بیما تامقه و بیما تعامل اوران کے مختف مسالک بھی موضوع بن مات میں بہت میں رہی ہے موضوع بن مات میں رہی ہوتو میں رہی ہوتو میں رہی ہوتو میں رہی ہوتا میں ان تمام میا حث کو تنامل ہونا جا جیئے ۔ مدیث سندا کمزور تھی ہوتو مدیث میں ان تمام میا حث کو تنامل ہونا جا جیئے ۔ مدیث سندا کمزور تھی ہوتو مدیث میں ان تا دراسے تعربی کہد سکتے ہیں م

ان الانعاف لرقع الاختلاف صلى مطبوع مراواء مطبع رفاه عام سيم رس لا بورك تدرس الراوى صفا

ائد محاح میں سے امام تر فری نے اس پر بنیا دی کام کیا ہے۔ اماد سے رہاد ہیں کرنے کے بعد ان برخت و محت و محتین کاحکم بھی لگاتے ہیں اور ان برامت کے مختلف ملقر ان کاعمل بھی نقل کرتے ہیں اور ان برامت کے مختلف ملقر ان کاعمل بھی نقل کرتے ہیں آپ کی نظر میں امت کا تعامل ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے بھٹرت امام طحاوی کا یہ منابعہ بھی اس ک مدید میں منگر میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔

فلما تبنادت الأثار في ذلك وجب ان ننظر ماعليد عمل المسلمين.

میرر داخ مدیث میں بھی مرف ان کی ردایت نہیں دیکھی مباتی ، ان را دیوں کی اہات ہم میں دیکھی مباتی ، ان را دیوں کی اہات بر بھی نظر کی جاتی ہے ، امام ملی دی دامام میں درای ہوئے ہیں ہوئے ہیں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ منہ درای ایک فہرست دی ہے اوران کی ردایات کے ساتھ ساتھ ان کی آرکر بھی المہمیت دی ہے ۔ آب کھتے ہیں ، ر

و هُوَلاء كلهم الله فقهاء يحتج بروايا بقد وأدا تهم والذميت نقلوا عنهم فكذلك اليفنا ..... فهؤلاء اليفنا الله يقتدى بروايا تهم منهم فكذلك اليفنا ..... فهؤلاء اليفنا الله يعتج بروايا تقد في المدورا مست خلك اولى ..... فكل هُولاء الله يحتج بروايا تقد في ادورا مست خلك اولى

معادد يحسب من ليس كمثلهم في الضبط والتثبت والغنة والامانة يم

# محدثین کرام کی تاریخ پرگہری نظر

محدثین کرام مدین کے اس و مسنوخ کو جاننے ، صحابہ کے اختلافات کو پہاپنے اور دا دیوں کے انقلافات کو پہاپنے دہے تاریخ میں پُرری دلجسی لیتے رہے ہیں۔ اور دا دیوں کے انقبال و انقطاع کو سمینے کے لیے تاریخ میں پُرری دلجسی لیتے رہے ہیں۔ ام بخاری کی انداز سم جاندی کی انداز سم بخاری کی انداز کی انداز سم بخاری کی انداز کی انداز

اه طما وی مترلیب مبلدا صابع سله طما وی مبلدا صراه

د ۱۱۱ هر) برسے مفسر ورمحدت متھے ، ان کی تاریخ طبری سے کون واقفٹ نہیں ، حافظ ا بن کمیر ربع ٤٤ه ) بڑے محدمت اورمفسر سقے ان کی عظیم وضیم کتاب البدایہ والنہایہ کس طقم علم سے مخفی ہے؟ اگر غرر کیا جا کے توبیق بیت تسیم کیے بغیر جارہ منہیں کہ محدثین نے ہی مسلمانوں میں ذوق ماریخ پیداکیا اور و ہی اس من سکے اولین سالار سکتے۔ یہ انہیں کی کا وشیں ہیں جنہوں سنے مهدان و المراخ من د دسري قدمول كا المام بنا ديا ا درا فرام عالم في المرافون على المستانون المسامي الأنظم للمنی سیمی تاریخ زلیبی پرسب سے پہلے حنرت امیرمعادیہ اف ترجہ خروائی تھتی اورائنی سے اس فن كا باتنا عده أغاز مرار

محدثین کے بیش نظر صرف صنور صلی النگر علیه وسلم اور صحاب کی شخصیات ہی سر تھی۔ان مے دعمال روقا تع کے مختلف اورار بھی سب ان کے ماسنے ہوتے بھے بھنرت ا مام بخاری من السجيت مين كراكرا مام برجر بيماري منظير منازيه على ترمقتديون كوكياكنا عاسية. يه اصول بیان کیاہے کہ اس میں آپ سے آخری عمل کو دیکھا جاستے گا۔امام مخاری اس سند كے نين نظركو ساسنے دکھتے ہوئے بہتے وہ دوايات لائے ہيں ۔ جن ميں مقتديوں كو بلطينے كا مکم دیا گیا ہے۔ میر تکھتے ہیں ۱۔

تتمصلي بعد ذلك المنبي صلى الله عليه وسلم حالياً والناسب خلعة قيام لعريا مرهم بالقعود وانما يؤخذ بالأخرفا لأخرمن فعل النبخ صلى للتعليم ترجه بصرر نے س کے بعد میٹھے کر نماز پڑھی۔ لوگ اسے کے بھیے کھڑنے رہے بهب نے ان کو بیٹے کا حکم نہیں دیا اور بات پہسپے کہ حضور کے ہنے می عمل امدر مجرج استحرى عمل مواس كوليا عائے كا۔

اس ر داسیت سے یہ بھی پتہ میتا ہے کہ امام مغاری حضد ترکی اس تقرمری مدمیت سے بهب کی پہلی قولی مدست کومنسوخ سبھے رہے ہیں۔ قولی مدست کا تقربیدی مدست سے سنسوخ ہما يهان أسبت ب مضرت الممسلم لكفت بي اس كان صحابة دسول الله صلى الله عليه وسلم يبتنون الاحدث فالاحدث من امده صلى الله عليه وسلم له

المن فرا الله مسلم الله على الله على الله على الكلم من سعة مازه نرين مكم موافذ دين سحقة عقد الراسع من لائق تمسك قرار ديت سخة عقد المام دمري رسم الالق تمسك قرار ديت سخة و معرف المام دمري رسم الاله ي كاعبى به قرل نقل كيا ہے ، را المام دمول الله صلى الله عليه وسلم بالا خوفا كا خور الله عليه وسلم بالا خوفا كا حد الله و الله و

امام البرداؤد صاحب المنن ترك الرعنور مماغيرت النار كى مجت بين تعفيظ مين بر عن جا برقال كاست أخوالا مرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي الوضوء معا غبرت المناري

ا کام زہری ایک دو سری مجت میں فرات ہیں کہ کان الفطرا خوا لا سویت ، اس یاب میں روزہ نہ رکھتا ہی صغرت کا اسٹوی عمل ہے۔

> علام خطابی (۸۸مه) کے بیرانفاظ مجی اس عنامط کی تا بیرکرتے میں ،۔ ایما بی خذ مالاخر من انحرفیعل دسول الله صلی الله علیہ وسلم الله

شیعہ محدثین نے بھی اس اصول کو نسیم کیا ہے کہ حفد در کے اسوری عمل کو ہی اپنا ناچاہیئے اور اسی سیے سندلائی چاہئے اس اصول کو نسیم کیا ہے کہ حفد در کے اسوری عمل کو ہی اپنا ناچاہیتے اور اسی سیے سندلائی چاہئے ۔ گرافسوس کہ وہ آسخفرت صلی انشرعلیہ وسلم کی انوری باجاعت ماز کو اسپنے یہ مندنہ بناسکے۔

اس تفقیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدتین موطنوع مدیت میں تاریخ کے مختف اطوارا ور اعمال کے مختف بوری طرح واقت موستے بھے ادران کے وال ناسخ ونوع

المعنى المراحة المعنى المنظامة المعنى المنظامة المعنى المن المن والدومبدة على البنل و عبديد) المعنى المن والمدومة المنظامة المنظمة المنظامة المنظا

كى تخبي تارىخى سيمنظر مى على تقي اوراسى سے نتيج خير سوتى تقيل -

### حدیث کے مختلف موضوع

یہ بات ایپ کے سامنے ہم مجی ہے کہ مدسیٹ کاموضوع ہمنفنرت مسلی الشرعلیہ کوسیا کی دات گرامی ا درصحار کرامی<sup>م ک</sup>ی شخصیات کریمیر ہیں. یہ بات بھی آپ پر بوری طرح درشن موتی کران بھزات کے مختفت موہ تعن کر سمجھنے کے بیے ان کی مردیات کے مختلف ا دوار کا تاریخی مطابعہ اور مختقت علمی لفتری میں ان کے زبیرعمل اسنے اور مختلف ایمر کے تعامل پرنظر کر کہ بہت عزوری سیے ا درید محدثین کا سمیشه مرحوع روسیے ۔۔۔ اب یہ بات سمی میان کیجیے که حدیث کاموعنوع سنحقرت صلی الشرعلیه وسلم ا درصی ایر کام م محک صرف تعیدی ا مور ا درسنن سی تنہیں علم مدسیت ان کی انسانی زندگی کے تمام میلودن پیشتل ہے۔ محدثین نے انسانی زندگی کے تمام و و انر، غفائده افكار، اعمال دعيا داست ، تفته له واحبان ، اخلاق ومعاملات اور و قائع ومبرتينت کی ہے دور ان تمام الداب زندگی میں است کو صنور اور صحابہ کرام می تعلیمات قدسیہ سے جِلا تخبی ہے۔ بیچیاں کر بہبوں سے والبتہ ریکھنے کے سابے کتب عدمیث میں کتاب التفییر جیسے ابراب مجی تا مرکمے میں مرکم مرکم قران كريم كي آيات سے معاديث يرباب بانسے ميں۔ ا مرحمال بتا یا ہے کہ حدیث کا موحزع قرآن کرمیم کی عملی تفصیل دور است کے لیے آسخفرت صلی الشرعدید وسلم ا مدمعاب کرامیم کی زندگیوں کی ایک معیاری نشکیل ہے۔ اسلامی زندگی کی تشکیل میں صحامیہ کے عمل کو سننت کہنا اور سحید سے کیے اُسے الازم كرنا فقتيار محدثين كے فإل عام رؤيت بصفر م كا أرشاد ان ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بها البيس السكمير وخدس المكومعاذ فاقتدوا مه يمي البيس مي حكم اب حعزت سعيدين المبيت وسوحه كي تقريح تهي ملاحظه فرائير. ايكمسئله تركاتب محيضت زیدین ثابت بغیصے منقول مقاریس کے بارے میں فراتے ہیں۔ اندالسنۃ دیرسنت ہے، ملامه سرخسی د و ۱۹ هر) تکھتے میں رانہ السنة دینی سنته لدید مب ثابت.

ایک شخص نے ایپ سے سکر پر چھا۔ ایپ نے دریافت کیا آیا وہ عواق سے ہے۔
دریافت کیا کھا ہے ؟) اس نے کہا نہیں۔ ہیں ایک ٹا واقف طالب علم مول ایس نے بتلایا
سنت یوں ہی ہی ایر ہی ہے۔ ایپ نے اسے صرت زید بن ٹابٹ سے لیا ہے۔
معداق ادن قال دلا بل جا جل متعلم ،، قال حکف السنة ادا د سنة
نید مبن ٹابت ہے

اییا ایک واقد تنهی تاریخ و حدیث می ایسے بے شماد و قائع ملتے ہیں جہال محالبہ کرام کے اعمال اور فیصل کر امت میں سنت کی جگہ دی گئی سواس میں کوئی شربنہیں ۔ کہ حدیث کا مرصوع حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کی شخصیات کرمیم ہیں امدان کے ما تھ ان کی زندگیوں کے شام دوائر احدان کے تمام او وار بھی کسس فن کاموضوع سے سے رہاں۔

تعنیت بینی برخه بین المسبب رضی النه تعالی عنه (۱۹ هرکون بی ۶ تالیمی کبین بین المعین بی النه بین بین المعین بی النه تعالی عنه برخ برت بین الفیری النه تعالی عنه برخ رف برج سه حضرت الو کبرکا تمام صحا بست افعنل بزاا کبطعی اورا جماعی بات بے جیسے خود سعنور می الله علی و دست می بات بے جیسے خود سعنور می الله می اور صفرت سعید بن المسیب کی البعین برفضیلت اس وقت می سی کی اکا برکا نظریه تقال می ال کے ساتھ آب کا سعنر شدید سے کل کوسنت کہنا اسمال م سے کی اکا برکا نظریه تقال می المی سے کی است کی اسمال م سے ایک اصول کا بیته و تیا ہے۔

بجرحفرت سعبدبن المسيد في البيدا المسيد في البيدا المسيد في المسيد في المست المسيد في المست المسيد في المست المسيد في المست المحبنان فرما يكر سائل كوئي عالم كوني بالمست كري بالت كسي سحابى كالم كوئي بالت مل كوئي بالت الميال الم

بمستحصط بسيخترشت سجيربن المبيب مضى التزعة شي يهال عالم سيحسك عالم كالفيظ نهبي عزانى كالفظ التنعمال يبايين أعوانى انت اورعراتى اورطالب علم كوابب دؤس سيحمقابل عكه دى بيضعلوم بوان دنو ل عراق علم كاكيب بيما مركز تقاا وروبال بورسه عالم عوب ي ا دره روزگار بهنديان آباد تقيس يينهي بجاطور ميلم اسلام كانمائند سي جاسكناست ام الوحنيفه والماسفيان نوري-امم الوليسعت الم سفيان بنجيبية الم محدبن صن اورعبدالله بن مبرام مسيخفلا أسى مجرس الحقي تضرب وهى مرزين سي جها ب حرت عبدالله بن سعود متضرت على دمنى النّذ فعالى عنه اود حضرت حسن بصرى جبيب اكا بريبلے سے علم ي تجركا ري كريكے اس بورسے ماہول میں صحابہ سے علی کو حست سمجھا جا تا نتھا اور بہاں کسی صحابی سے کوئی على ننامت تبوا اس سيسنست اسلام فائم بموجاتي مختى ـ

مستصفحان نهبن كمرانحصرت حلى المتعلبه وسلم سي نماز جنازه بير بسوره فالخربير مت ثابت نہیں ہے گریج بمدحضرت عبدالیزین عیاس دختی الٹرتعابی عنداس کی دعا بھرصناجائز بفحقة تنقيراً بب ني أسيسنيت قرار ديا اورسنين كامعني اس ماحول بيربيبي تجها كياكه ايب الببى ماصير حس پرسپلے مپلاجا جبکاسے سنسٹ کا لفنظ طریق مسلوکہ فی الدین سے عنی ہیں عام بمقيا اودمسلما نول سحد ليغ كسى طرح فمكن نرتفاكركسي بحابى سيد انهيس كوئى يات بنيجيج اورُوه است تحکمرا دیں اتل ببرکسی دوسرے بزرگ صحابی کا فول دوسری کر برعمل محابہ ال سے لئے اس ببلوسے ایک روسشن حجست تقی۔

## مغرورت صربت

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطغى امابعد

کسی چیز کی عزودت کا احماس اپنے موجو و سرمائے کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہو

سکتا ہے۔ حب بک یہ معلوم مذہو کہ ہمارے پاس کیا کچہ ہے ہم کسی اور چیز کے عزورت مند

سنہیں ہو سکتے۔ حدیث کی ضرورت اسی صورت میں محسوس ہوگی کہ علم کا موجو دسرمایہ ہمارے

سامنے واضح ہم وا ور وہ ہماری عزور بات پُرری مذکر سکے خرورت عدیث پر ہجت

سرنے سے پہلے ہمیں اپنے موجود ملمی سب مائے کو و کھنا چا ہئے اور اپنی موجودہ
صورت مال کا پُرری طرح مافزہ لینا چاہیے۔

#### ہماراموجو دھی سرما میر 'ماراموجو دھی سرما میر

ہم اس اعتراف سے اس موخوع برغور کر رہے ہیں گرم ملان ہیں ۔ اور
ہمارے یاس الٹر تعالیٰ کی ہم می کتاب قرآن مجید موج دہے۔ یہ بُور کی کتاب محفظ اور
زندگی کی ہر صرورت ہیں رہنمائی بخت والی ہے۔ ہمارا موج وسرایہ ملم بہی ہے۔ اس کے
ہوتے ہوئے ہمیں اور کس جیز کی صرورت ہوں کتی ہے ؟
اس سوال کا جواب وسیفے کے لیئے ہمیں خود قرآن کریم ہیں ہی غررکرنا چا ہیئے۔
کیاس کے مطالعہ سے کو ٹی اور احماس عزودت اُ بجرتا ہے۔ اگر یہ طرورت محسوس
مرتی ہے تو بچریہ اگل مرحلہ ہے کہ اسے کس طرح بُوراکیا جائے۔ مدیتے سے یا رائے
سے کہی کے مشورے سے ہم ایمی پہلے مرسطے میں ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کیا

محمی اور چیز کی عنرورت تھی ہے یا بنہ ؟

اس کے جراب میں یہ جارعنوان مہبت اہم ہیں. ۱. قرآن کریم کے مسائل. ۱۰ نر ہمگر کے مسائل ۔ ۱۱ قرآن کی جامعیت ۔ ۲۱ قرآن کریم کی وعوت ۔ اگریم ان پر عفر کرلیں ۔ تو بھر اس کا جواب کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چینر کی صرورت مجی ہے یا تہیں ۔ مہارے لئے مہبت آسان ہو جائے گا۔

#### قران کریم کے مسائل فران کریم

قران کریم نے کچاکھام منہاست وفاحت اور صاحت سے بیان کئے ہیں بھیے قانون وراشت. قانون سنہادت، قانون مدود ایما بیات اور اخلاقیات کریم نے مجسل طرر پر بیان کیا ہے۔ قرآن ایسے بھی ہیں اور یہ بہت سے ہیں جہبی قرآن کریم نے مجسل طرر پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی پوری کی فیت اوا منہیں طلی بھیر قرآن یاک میں پکھ ایسے اشارات ہیں جن کی تفصیل اس میں نہیں ہے اور بھر کھی مشکلات ایرجن کی وضاحت کی اشد مزورت محمول ہوتی ہے اور بھر اس میں نہیں ہے اور بھر کھی مشکلات ایرجن کی وضاحت کی اشد مزورت محمول ہوتی ہے اور بھرا مکن سبے میں ہیں جن کی پُوری جزئیات کا بیان بہیں مثیا ، اور مذیر عملاً ممکن سبے۔

زندگی کےممائل

میرزندگی کے کی مسائل ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے بارسے میں کوئی تقریر مہیں ملتی، جیسے ، ا ۔ پانی کے پاک اور نا پاک ہونے کے مسائل ، ا کون سی بیج درست ہمیں ملتی، جیسے ، ا ۔ پانی کی اور کا پاک ہونے کے مسائل ، ا کون سی بیج درست ہمیں اور کی کوئی کس بیج میں سو وکی جبلک پانی جاتی ہے ، اب بیج عبن الجبن کی کیا ضورت ہے ۔ مہا جو جرائم حدو دکے سخت نہیں آتے ان کی منزاکیا ہے ۔ ۵ : رمینیوں کے مسائل میں مفاریت کے احکام وغیرہ ۔ اور مساجد کے تنفیلی شرعی احکام ، اور مختار نامم کے ذریعہ نکاح کی صورتی وغیرہ ۔ اور مساجد کے تنفیلی شرعی احکام ، اور میں وغیرہ ۔ اس

ان جید زندگی کے سزار دل مسائل میں جرہمیں قرآن کریم میں واقعنے طور بہد

نہیں ملتے رکین انبانی زندگی ان ابواب میں را مہنا نی تلاش کمرنی ہے اوران مخورات میں تھی دہنی حل وُھوندُ تی ہے۔

#### «رسر کریم کی جامعیت کا دعویٰ قرآن کریم کی جامعیت کا دعویٰ

الله تعالی نے قراس کریم میں ہدایت انانی کے بُرے نقتے بچیلا دیئے ہیں۔ یہ کتاب خدا کی انٹری کتاب ناراس میں مرانانی صرورت کا على موجو دہے۔
و منز انا علیا الکتاب تبدیا نالسکل مٹی و دھ و عسب ورجمة و مشری کے للے میں ا

ترحمہ اورسم نے آپ یہ الیمی کتاب اٹاری جر سرجیز کا کھکلا بیان ہے بدا بیت اور رحمت ہے اور ماشنے والوں کے لیئے خوشخبر تی ہے۔ مدا بیت اور رحمت ہے اور ماشنے والوں کے لیئے خوشخبر تی ہے۔

ہرچیزکے کھلے بیان کامطلب ہے کہ اس میں تمام علوم برایت اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق خروری امور کا منہایت کمل اور واضح بیان ہے۔ بیبال کتاب النر امرہ رمول اور اطاعت رمول کی را صبے تمام بدایات بنریہ کرمی ثنایل ہے اوراس عموم سے تمام بدایات بنریہ کرمی ثنایل ہے اوراس عموم سے اعا دبیت میں کتاب النرکی مرکزی حثیبت اسی طرح فروج جنرت جا بربن عبدالنر الانعاری دمی وی کہ النہ کی مرکزی حثیبت اسی طرح فروج جنرت جا بربن عبدالنر

وق تركت فيكومال تضلوابعه ان اعتصمتم بهكتاب اللهام

رجم ورمین میں وہ چیز جھوڑ ہے جار ہا ہوں کو اگرتم نے اسے تھام
ایا تو تم تھی گراہ نہ ہوگے وہ چیز گاب اللہ ہے۔
صفرت علیٰ تھی کہتے ہی کہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،۔
کتاب الله هذه نبا ما قبلکو دخیب ما بعد کے دوسکم ما بینکو ھوالفصل و لیس باله زل من ترکہ من جیار قسمہ الله ومن

اله سيل الفل علا مل صحيح مسلم عبدا خدا عبدا عبدا مام اعدمبده مناس مناوي ماميه

ابتنى الهدى فى غيرة اصله الله وهوحبل الله المتين وهو الذكالحكيم وهو الصراط المستقيم هوالذى لا تزيم به الدهواء ولا تلبس به الا لسنة وكه يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد و لا تنقضى عما شها

رجمہ قرآن کریم میں بہلی واشا نیں بھی ہیں اور آیندہ کی خبر ہی بھی ہیں اور اسلام کے احکام بھی ہیں۔ یہ فیصلا کن چیزہ کے یو بہیں بہیں جو متکبر است ترک کرے گا اللہ اسے تو ڈے گا اور جواس کے سواکسی اور چیز ہیں ہوایت دھون نڈے اللہ است واہ سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن اللہ کی مضبوط رہتی شعب کہ یہی وکر میں ہوتی ہے۔ یہی وکر مکیم اور یہی صراط مستقیم ہے اس کے ساتھ طبا کئے کجر وی بی منہیں جوتیں علمار کواس سے سیری نہیں ہوتی اور بار بار مراجعت سے یہ بیرانا منہیں ہوتی اور اسس کے عبائب اور بار بار مراجعت سے یہ بیرانا منہیں ہوتا اور اسس کے عبائب اور بار بار مراجعت سے یہ بیرانا منہیں ہوتا اور اسس کے عبائب

حنرت زير بن ارقم د ۱۸ م) مجي روايت كيت بي كرحفوراكرم صلى النوطير ولم فرايا. ان تارك ميكوكتاب الله هوحبل الله من التبعه كان على العدى و من تركه كان على المضلالة يه

ترجمبر میں تم میں کتاب الشر چیوڑے جار ما ہوں وہ النگر کی رہتی ہے جواکی بیروی محسے گا ہدایت پر ہو گا اور جو اُسے بھیو ڑے کا اگراہی پرسنے گا۔

هیچهمسلم اصد ۱۹ مند ۱۹ د اصنه ۲۷ من ۱ دو ۱ من ۲۷ من ما جره ۲۷ اورسن کبری بیری جلده صد مین بر روابیت المصنف ۱ بن ابی شیبه مجم کبیر مین بر روابیت المصنف ۱ بن ابی شیبه مجم کبیر للطرانی ( کمانی کنزالعال جلدا صدیم صد ۲۷) میس بھی موجو دست - ابن کثیر نے اسے امام احمد سے بھی نقال کیا سبح - البدایہ جلد ۵ صد ۱۷ - بیرال قرآن کریم کی طرف دعوت بایس طور سبے که قرآن اجالاً مام منست کو بھی شمل سبے - البدایہ جلد ۵ صد ۱۷ - بیرال قرآن کریم کی طرف دعوت بایس طور سبے که قرآن اجالاً مام منست کو بھی شمل سبے - تصنرت مرش کے قول حب ناک استار میں بھی منست کا انکا دم رگز نہیں تھا ۔

له رواه الترذي والداري في استاده مقال وراجع له المشكرة صديد له محمح ابن حيان عبد صديد

قرآن کیم کی خدکورہ بالا آمیت اور یہ روایات بتارہی ہیں کہ قرآن کریم بنبایت جامع اور
کمل کتاب ہے اور اس میں ہرانیا نی صرورت کا پر را پر را صل موج وجہ تقرآن کریم کی جائیت
کا یہ دعویٰ کہاں تک مالات سے ہم آئیگ ہے ؟ اور زندگی کے تمام ممائل کیا اپنی اُپُری
تفصیل کے ساتھ ہمیں اس میں طبعے ہیں یا نہمیں ؟ اس پر ذرا اور عور کیجے' یہ خشیقت ہے
اور اس کے تعلیم کرنے سے جارہ نہیں کہ بہت سے قرآنی احکام الیے مجبل ہیں کرجب
کک اور کرئی یا خذعلم ان کی تفصیل مذکر ہے ان کی عملی تشکیل نہیں ہوسکتی اور زندگی کے
لا تعداد ممائل الیے بھی ہیں جن کے متعلق واضح جزئی ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی ہیں قرآن
کریم کی جا معیت کی تشریح الیمی ہونی جائے۔ جس سے یہ دعو نے واقعات سے ہم آئیگ

قران كريم كي جامعيت كامفهوم

کسی نے قرآن کریم کی جامعیت کا یہ منہوم بہیں لیا کہ اس کی کسی آیت میں کوئی اجمال brevity کی جان ہیں ہوئی تعقید particularisation نہیں۔ اس نے ہریاب کی عیر متنا ہی جزئیات کا احاطہ کہ لیا ہے اور سرحکم کی تمام مدود اور تنفیدات احاطہ کہ لیا ہے اور سرحکم کی تمام مدود اور تنفیدات اگر کوئی تخص اس نے بیان کروی ہیں۔ نہید کسی کا دعو نے ہم اس کا کوئی تکا بل ہے۔ اگر کوئی تخص میں ہے کہ ہم سوائے اس چیز کے جوقران میں مے اور کسی چیز کو قبول نہ کریں گے تواس کے کا فرید نے میں کوئی کشیر نہیں۔ ما فظ ابن حزم اندلسی کھتے ہیں بر اور ان احرا قال لا فاحد الا بما وجد نا فی القران لیکان کا فدا ما جماع الحمد الله بما وجد نا فی القران لیکان کا فدا ما جماع الحمد الله بما وجد نا فی القران لیکان کا فدا

ترحمه اگرکسی شخص نے کہاکہ مرف وہی چنرلیں سکے جے ہم قرآن میں بالیں تو وہ شخص بالا تفاق کا فرمم ہرے گا۔ قرآن کریم کی جامفیت کامنہ م یہ ہے کہ اس میں تمام انیا بی صرور توں کا حل متاہے

الدالا حكام في اصول الا حكام جلد و صد

اور لا تعداد جزئیات کے احکام اس میں اصول و کلیات واور صنوابط کی شکل میں موجود ہیں. علامہ شاطبیؓ د۰۹۶ھ، کیمنے ہیں ہ۔

القرآن على اختصارة جامع و لا يكون جامعاً الا و المجموع ديه امور كلات الم

ترجمہ قرآن مید مختر ہونے کے با وجود ایک جا مع کتاب ہے اور یہ جا یہ ترجمہ قرآن میں مختر ہوئے۔ تنجمی درست ہوسکتی ہے کہ اس بیں کلیات کا بیان ہو۔ محتریث حلیل مفردت مولانا بررعالم مدنی میں کھتے ہیں ،۔

بی جب قران باک میں ایسے اصول و کلیات ہیں جن کے سخت لا تعدا وجزئیات کا فیصلہ قران کریم کی عامعیت کی تقدیق کرے تربیہ جانے کی اشد ضرورت ہے کہ ان مور قع پر قران کریم کی اصوبی دعوت کیا ہے ؟ اس صرورت میں وہ سمیں کرھرلے جا تا ہے ؟

ورر مریم کی وعوت قران کریم کی وعوت

قرآن کریم نے اپنے احکام وار شاد کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شخصیت کا تعارف بھی کرایا ہے اوراس کو اپنے ساتھ لازم کیا ہے۔ قرآن کریم مسلما نوں کو اس کے عمل سے

اسوهٔ حسنه کی وعومت دیا ہے. بیرایک الیبی اصل عظیم ہے جس کے بخت مزار وں محبلات می تعقیل اور لا کھول جزئیاست کاحل مل جا تاسیع. قرآن کریم کی اس وعوست سے محت اسس اسوه حسنه کی تعمیل عین قرآن یاک کی تعمیل شار سوگی . ریکلیدی آیات بس جن کے سخت لا تعدا د مسائل مل بر جائے ہیں۔

## مران کرمیم کی کلیدی آیات مران کرمیم کی کلیدی آیات

الشرتعالي في قرآن كريم من جندالي كليدي أياست نازل فرمادين جن كحيت مديت كى سرحزنى قرآن بأك كا عمين ما تى بعد بيندا يات الاحظر كيجة.

العدكان لكع في دسول الله اسولة حسنة.

ترجمه مدين متهارسد ين ربول النوكي ذانت مي بهترين مزية موجود به. یس جاہیئے کہ ہرمعا ملہ سرا یک حرکت ومسکون اور نشست و بر قاست میں اس

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هما

ترجيه را ورالنر كارسول جرئتهن وسيه نو ا ورحب سيمنع كرسيه اسكوهيوثرود.

یر است ا بین مرم میں سفیر خدا کے سر فیصلے اور سربنی کو حا وی ہے اور صنور کے

سمابرليك بهبت سے موقعول براس ابيت سے استدلال كرتے رہے ہيں. با ایمالدین امنوا اطبعوا الله و اطبعوا الرسول یه

ترجير. ليد ايمان والو: علم ما نوانشر كا اور علم ما نوواس كے رسول كا.

قرآن كريم كى اس وعوست كم متحست رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كى بيروى كريت والا

خووخدا تعالی کے مکم ہی کی بیرومی کر رؤ ہے۔
دمسندیطع الرسول نفتداطاع الله۔ ترجمه جوالترك ربول كي اطاعت كر أبيديس بيك وه التركي اطاعت كرجيا.

اله بي الاحزاب على المشرع المشرع الله في النارع ، من في النارع ،

یہاں رسول کی اطاعت مین مفارع Present سے بیان فرائی جرمبی و نیا کہ ماری رہے گی اور اللہ کے اطاعت کو باضی Past سے تعبیر فرایا کہ مومن ایمان لانے کے مائی ہوں اسی اصول کو تشیم کر بچا مقا کہ زندگی کی ہر ضرورت میں رسول کی اطاعت کی مبلئے ساتھ ہی اس اصول کو تشیم کر بچا مقا کہ زندگی کی ہر ضرورت میں رسول کی اطاعت کی مبلئے گی اور اسی کے بخت وہ اطاعت رسول کر را ہے۔ یہ وہ کلیدی آیات وہ اطاعت رشول پر میں جن کے بخت جمیع جزئیات حدیث آجا تی ہیں اور قرآن کر بم جمیع تعلیمات رشول پر ماوی قراریا آہے۔

محفرت عمران بن حصیدن نے بیہاں ایک بہا بت اہم احول کی طرف آؤجہ دلائی سے عمل دسا صرف نمازا ور اس کی رکھات یا جج اور اس کے اشواط کا ہی بیان نہیں۔ پورا دائرہ شربیت عمل رسالت کے گردگھومتاہے رصی برکرام کے سامنے راہ عل صرف حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی ذات تھی جس طرح حضورصلی الشرعلیہ وسلم کمدتے یا فرماتے صی بہ اس راہ برجیل بڑستے کیجھی کسی نے اب سے نز پوچھا

له المعنف بعبد الرزاق جلد المصفع عنه الكفاييني علوم الروايد صفا

تقائم اس باب میں الٹرکا کم کیا ہے۔ ان کا بختہ تقیدہ تھا کہ حضور صلی الشّرعلیہ وسلم کی حدیث بھی قرآئی
اجال کی تفصیل سنجے۔ آپ زندگی کے مرقدم میں اہلی حفاظ مت کے سائے میں ہیں۔ آپ کے علی کی اگر کوئی
مشری حیثیت نہوتو سینکٹروں اجالات قرآن عملاً معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔
یہ صرف اہل سنت مکتب فکر کی آواز نہیں، شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سنت نبوی کے بغیراطی م فرانی کی تشکیل کی طرح ممکن نہیں۔
میں عدروایا سن

قلامحدین بیقوب الکلیتی د ۱۳۳۷ می امام جفرصادق در ۱۳۸۸ می سے روایت کرتے ہیں ،۔

جب شک صفوراکرم صلی الشعلیہ وسلم پر نماز کامکم نازل ہوا کین الد تعالیٰ
فیرینہیں کہاکہ دختیف نمازوں کی ، مین یا بیار رکعات ہیں بیم حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اسے بیان کیا جعنور کو زکرہ کامکم دیا گیا کین دقران کیم میں ، بینہیں بتایا گیا کر زکرہ کی مقدار بیالیبواں حقد ہے۔ بینہاں تاکہ کے اُسے حضورصلی الشرعلیہ وسلم کو ج کامکم دیا گیا کین دقران میں ، بینہیں بتایا گیا کہ دطواف کعبر کے ، بیک سات ہیں ، بینہاں کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، جیگر سات ہیں ۔ بیبال کا کہ دطواف کعبر کے ، بیان فرما یا گھ

# قران باک اور صدیب کاربط

یہ بالکل میمی ہے اور اس برسب کا اتعاق ہے کہ صفوراکرم میں الدعلیہ وسلم نے ہی سر تعرب اسلام کو عملی تظلیل دی ہے اور یہ صحے ہے کہ اسپ کی حیات طیتر ہی اسوۃ حسنہ قرار پائی ہے ۔ آپ نے مجملات قرآئی کی تعقیل کی اور آپ نے ہی اس کے عمومات کی تحقیم فرمائی ۔ قرآن بائ میں صورت میں مخصیص فرمائی ۔ قرآن بائ مائع سائھ جلتے رہے اور اسلام عملی صورت میں مہم بال اور صدیت باک سائع سائھ جلتے رہے اور اسلام عملی صورت میں مہم بال اور حدیث باک سائع سائھ جلتے رہے اور اسلام عملی صورت میں مہم بال میں مہم بال میں مہم بال میں مماور ہوتی محتی کو اس میں ممام اصول کلیہ موجود میں ۔ خطیب بغدادی دہ مہم تواس سے یہ ہی مراو ہوتی محتی کو اس میں ممام اصول کلیہ موجود میں ۔ خطیب بغدادی دہ مہم تواس

تے الکفایہ فی علوم الروایہ کے ووسرے باب کاعنوان یہ قائم کیا ہے،۔ ماب تخیصص السنن لعموم محکم القدان وذکر الجاجد فی المجمل الی التقسیر والبیان

ما فظ ابن قیم داه ، ه ، فی اعلام الموفقین عبد تمیری میں اس پر صفی ہے مشاہ کی ایک سوم مقاب کے اور صفور صلی المترعلیہ وسلم کی متعد وتشریحات اور تونیوات کے این میں بی بی بی ایس میں مقاب کے اور تونیوات کے بیان میں مقاب کے اور تونیوات بیان کیں ابن بی مقاب کے اس قتم کے قرآئی احکامات کے بیان میں مقاب کے سوال پر ارثا و قرما ہیں۔ اس سے بہتہ عبلا ہے کہ آپ قرآن کریم کی مرا دات واضح فرمات میں مقاب کے اور صفور کے بیان قرآن کا ایک یہ بھی قاعدہ اور اصول تھا۔

ایک سوال اوراس کا جواب

قرآن کریم کی جامعیت ہے شک کیات میں ہے اور انہی کلیات میں اطاعت رسول اور اسو اور سند کی کلیدی ہم یات بھی ہیں جن کے سخت لاکھوں جزئیات مل جاتی ہیں اور قرآن پاک کی جامعیت بھی قائم رستی ہے ۔ لیکن بڑاروں جزئیات اور باقی رستی ہیں۔

یانئی پیدا ہوجاتی ہیں جن کے یارے میں استحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح طور

یانئی بیدا ہوجاتی ہیں جن کے داندگی کے یہ مسائل کیے صل ہول گے ؟ اور ان بیشس ہمہ رہنی کا ساتھ

جزئیات میں قرآن پاک کی جامعیت اور پنجیم خداکی افادیت کہاں کہ ذندگی کا ساتھ

وے سکتی ہے۔

المجواب

قرآن پاک کی ان کلیدی آیات میں جر بیغمیر خداصلی النّرعلیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن میں جر بیغمیر خداصلی النّرعلیہ وسلم کی اطاعت کے لیئے سریم کے ساتھ جزولازم کھہراتی ہیں۔

ایک اور طبقے کر بھبی بیش کرنی ہے۔ اس آیت کو بہتے ہم مختقرابیت کر بہتے ہم مختقرابیت کو بینے میں اب اسے وراتفصیل سے بیش کیا جا آ ہے۔ قال النّرتعالیٰ :

له الكفايرصط طبع حيدراً باد ته اعلام الموفقين مطبوعه مصر

د اطیعوا الله و اطیعواالرسول و اولی الا مرمنکونه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الا مرمنکونه و اطیعوا الرسول کا اوران کا جرتم میں سے اولی الامر ہوں دجی بات میں ان کا حکم میل سکے).

حب طرح انتظامی امور میں او نی الامر حکام ہیں جرتم ہیں سے ہوں ، علی ا مور میں فتہار وعبہدین ہیں جر مسائل غیر مضوعہ کو مسائل منعوعہ کی طرف کوٹا کر ان کا حکم استباط کوتے ہیں وہ کتاب و سننت کے اصول کلیہ دریا منت کر لیتے ہیں اور شربعیت کے مفتر کو با جاتے ہیں۔ اور بجران کے بحت ہراس منط کو حل کر لیتے ہیں جب پر شربعیت میں کوئی نص وار دہنہیں ہوئی اسی طرح وہ مسائل منعوعہ جن ہیں بغام تعارض معدم ہوا ور ان میں تقدیم و تاخیر زبانی بھی معدم ہو کہ اران میں تقدیم و تاخیر زبانی بھی معدم ہو کہ اران میں تقدیم و تاخیر زبانی بھی مدر آئیت ایک کلیدی آئیت ہے جس کی گروسے مجتبدین کے استنباط کہ وہ جملہ مسائل مور آئیت ایک کلیدی آئیت ہے جس کی گروسے مجتبدین کے استنباط کہ وہ جملہ مسائل مور آئیت ایک کلیدی آئیت ہے جس کی گروسے مجتبدین وونوں مرا د ہوسکتے ہیں بھول کو مصاص رازی میں کھتے ہیں کہ بہاں حکام اور فعتہار مجتبدین وونوں مرا د ہوسکتے ہیں بھول کہ اولوالام کے الفاظ ان سب کوٹا مل ہیں بھول

## بعض كليدي احاديب

ترجمه تم برمیری سنت کی بیروی کے ساتھ خلفار داشدین کی سنت کی بیروی

که سب النمارع می که احکام الغران مبدم مسنا میجوزان کیونراجیغامرادین بالایه لان الاسم آیا دیم میا دیم میا در می که ترخری مبدم ملام منداحد مبدم صلیما مجی لازم ہے اس سے ہتک کروا ورامہیں اہی ظرح وانتوں سے پڑلو۔
قرآن کریم کی خرکورہ بالا کلیدی آئیت اوراس کلیدی حدیث نے ان لا کھول جنگات کے جانے خود کتاب و سنت سے جاری ہوستے خود کتاب و سنت سے جاری ہوستے میں الدوھی ہو وانش کا یہ وہ تسلس ہے جس سے قرآن باک کی جامقیت اور سینے برندا صلی الشوطیہ وسلم کی افا وست اپنی پوری شان سے انجر تی نظرآتی ہے۔ جامقیت اور سینے برندا صلی الشوطیہ وسلم کی افا وست اپنی پوری شان سے انجر تی نظرآتی ہے۔ قرآن وسنت میں فقہ واجہا دکی را ہیں مذکھ کیس تومسائل غیر منصوصہ رجن کے بارے ہیں قرآن مالی اور حوالی ہو جاتا ہے۔ بار میں اسلام کے کا مل میں اسلام کے کا میں اسلام کے کا مل

### اسلام کے کامل ضابطہ خیات ہوئے کی علمی راہ

حضور کے صحاب نے نقہ واجہ اوکی راہ سے اسلامی تعلیمات کے دریا بہائے اور
اجہ اور اجہا دکے اسی حضرت بران کے اہل الارمی حذات نے اپنی رائے بیش کی سیرنا حضرت عبداللہ بن سور درہ می خوارت نے ہایت فوائی میں عرض لد منکم قضاء بعد الیوم فلیقض بمافی کتاب الله فان جاء ۱۵ امر لیس فے کتاب الله فلیقض بمافضی به نبیه صلی الله علیه و سلوفان جاء ۱۵ امر لیس فی حکتاب الله دلائضی به نبیه صلی الله علیه و سلم فلیقض بماقضی به الصالحون فان جاء ۱۵ امر لیس فی کتاب الله دلائضی به نبیه دلاقضی به نبیه فلیقض بماقضی به الصالحون فان جاء ۱۵ امر فلیقض به نبیه دلاقضی به الصالحون فان جاء ۱۵ امر فلیج تھے۔ درا یہ بیم فلیع به نبیه دلاقضی به الصالحون فان جاء ۱۵ امر فلیع به نبیه دلاقضی به الصالحون فلیج تھے۔ درا یہ بیم فلیع به نبیه دلاقضی به الصالحون فلیج تھے۔ درا یہ بیم فلیع به نبیه دلاقضی به الصالحون

ترجد حب به به الدك ما من كونى مقدم ات توكاب الدكم مطابن منصر كرنا جا بين وررز اسخفرست صلى الله عليه وسلم كى سنست مطابق فيصله كرنا جابية وررز اسخفرست صلى الله عليه وسلم كى سنست مطابق فيصله كيا عابئ . اگروه فيصله كتاب وسنست بين مذبع تو بيم بزرگون داکابرصحابر کرام کے مقید اس کر لیا جائے اور اگر کوئی ایسا معاملہ اس استے اور اگر کوئی ایسا معاملہ اس استے حوال حرائن بزرگوں کے مقیدوں میں معی بنہ طے تو ( اجتہاد کی ابلیت رکھنے والا) اپنی علمی رائے سے اجتہاد کرے۔

انزل الله كتابه وترك ديد موضعاً لسنة نبيّه وسن ببيه السنن وترك ديه موضعاً للراى والقياس في

امام مالک کے ساتھ ساتھ امام شافتی رہم ، ۲ میں کی رائے بھی سُن کیجئے ،۔
جیح ما تعول الاثم قد شرح السنة وجیع السنة شرح للقران به ترجید المرکزام جو کچھ میں وہ سنت کا بیان ہے اور ساری سنت و تران یاک کی تشریح ہے۔
قرآن یاک کی تشریح ہے۔

جامعیّت قرآن کے سلط میں یہ ایک سوال کا جراب تھا۔ اصل موضوع زریجت یہ مشاکہ قرآن باک کے سلط میں یہ ایک سوال کا جراب تھا۔ اصل موضوع زریجت یہ مشاکہ قرآن باک کے ساتھ کوئی مشاکہ قرآن باک کے ساتھ کوئی اور جزولازم اور عمل کا ماخذ آگے نہ لایا جائے ان احکا مات برعمل نہیں ہوسکتا۔

الم منهاج التنته جدم صلالا مع سنن دارمي صلاحة والمي مبديم ملا مهم مقات شرح مشكرة جدا صلا

#### محملات قرآنی میں صریت کی ضرورت محملات قرآنی میں صریت کی ضرورت

ا فیمواالصلاة و (قواالنظی فی ماز قائم کرواورز کوة و و مناز وں کی رکعات، رئیب ، کیفیت اوا اور وسعت و قت یہ وہ مباحث ہیں جرقرآن کریم ہیں نہیں طق، زکوۃ کن کن چیزوں ہیں ہے مالانہ ہے یا اور اس کا نصاب اور مقدار کیا ہے یہ تعفیل قرآن کریم میں نہیں ملق. عالانہ ان تعفیل قرآن کریم میں نہیں ملق. عالانہ ان تعفیلات کے بغیران قرآنی عکموں پیمل نہیں ہوسکا۔

و المیطرفوا بالبیت العتین فی رور طواف کریں اسس قدیم گھرکا طواف کے چکر مات ہیں یا کم و بیش ، طواف مجراس در میں اور مواف کے چکر مات ہیں یا کم و بیش ، طواف مجراسود کے کونے سے شروع ہوگا یا ترکن عواتی ، شامی یا میانی سے یہ تعفیل قرآن کریم میں نہیں ملتی ۔ صفا و مروہ کے در میان سعی کمتی و فعہ ہے و سی کی ابتدار کوہ صفا سے ہے یا کوہ مروہ سے طواف پہلے کیا جائے گا یا سعی پہلے کرنا ہوگی ان تعفیلات کے جانے بغیران احکام قرآنی کی عملی تشکیل نہیں ہوسکتی ۔

و کلوا ممانی الح دص حلالا طیبا ۔ و الطیات من الوذق ،

قران کریم نے علال طیبات کو جائز قرار دیا اور خیائت اور نایاک جنروں کو طام
کہا۔ اب یہ موضوع کہ در ندمے اور شکاری پر ندے طیبات میں واغل ہیں یا خیائث میں یہ تنقیل قرآن پاک میں نہیں لتی حدیث میں ارشا و ہے کہ ذی ناب مسن السباع کمیلیوں والے در ندے اور ذی معغلب من الطیب بیخی سے کھائے والے پرندے کمیلیوں والے در ندے اور ذی معغلب من الطیب بیخی سے کھائے والے پرندے سے کمیلیوں میں سے کھائے والے پرندے سے کہاری سے کہاری سے کھائے والے پرندے سے کہاری سے کھائے والے پرندے سے کہاری سے کہاری سے کہاری سے کہاری سے کھائے والے پرندے سے کہاری سے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کہاری سے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کھائے کو کھائے کے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کھائے کی کھائے کے کہاری سے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کھائے کی کھائے کے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کھائے کے کہاری سے کہا کہا کہا کہا کے کھائے کے کہاری سے کہانے کہاری سے کہاری کے کہاری سے کہا کہا کہا کہا کے کہاری سے کھائے کے کہاری کے

مهان کے پاکیزہ رزق نیں داخل نہیں .

احل لکھ صید البحر قول کیا گئا متہارے لئے ور افی شکار بیکن یہ اس مرتبیلی کو بکر نے کے معراس کو ذبیح کرنے کی حزورت ہے یا منہیں قرآن کریم ہیں اس کی وخا حت بنیں ملتی مدیث ہیں ہے کہ وریا کے شکار کو ذبیح کرنے کی حزورت نہیں مرک طافی رمری تحیلی جو تیرکراً ویر آجائے ) کو حدیث ہیں ناجا نز بتلا یا گیا ہے۔ قرآن باک نے نون کو مطلقاً حرام کہا تھا۔ مدیث نے تنصیل کی اور تبایا کہ کلیمی اور تبلی دکی صورت

له بالبقرود عه بالله البقرة على البقرة على المائدة ع

جما مواخوان ) حلال سبے۔

ه دماعلم تعرمن الجوادح مسكله بين تعدلم بمن مدماً علم كمرالله. بن المائدى الترجم و الله في المائدى المائدة الم

ان جیسے اور سینکڑوں مما کل ہیں جن کی مملی تشکیل اور تعفیل قرآن پاک ہیں نہیں ملتی ان موضوعات میں قرآن پاک کے ساتھ حب بہک کوئی اور چیز شامل مذکی مبائے قرآن پاک

کے بیمبل احکام منت پذیر عمل منہ ہو سکتے:

اس جزولانه کی عزورت سمجی نے محسوس کی ہے کسی نے اس عزورت کو عدیث
سے پُورا کیا۔۔۔۔ ہی داختیار وسے
سے پُورا کیا۔۔۔۔ ہی داختیار وسے
کراس خلار کو بُررا کرنے کی کوششن کی تاہم اس احساس عزودت میں سب متنق رہے کہ
جب یک قران کریم کے ماتھ کوئی اور چیز نہ ملائی جائے ۔ ان مجبلات وسے سے آئی کی عملی
جب یک قران کریم کے ماتھ کوئی اور چیز نہ ملائی جائے ۔ ان مجبلات وست می کا تھا کوئی اور چیز نہ ملائی جائے ۔ ان مجبلات وست میں گ

### معتلات قرآنی می مدیث کی ضرورت

قرآن باک میں حوا مُور مذکور ہیں۔ ان میں بھی مہبت ایسے مقامات مھی ہیں جہاں است محبی ہیں جہاں است محبی ہیں جہاں ا ایست قرآنی کئی کئی وجوہ کی محتمل ہیں۔ ان کی تعیین بھی بدون اس جزولازم کے کسی طرح است معبی واضح اور سمان مہیں اور اس میہ دیر بھی سم مکتب خیال کی شہادت موجود ہے۔ میدنا حضر عمر رصنی اللہ عنہ نے فرایا ،۔

> ا نه سیاتی ناش بیجاد لونکربشهات القرآن فحذ و ا بالسن خان اصعاب السان اعلی بکتاب الله می رواه الداری

ترحمد ببیک متہارے پاس کچہ ایسے درگ میں آئی گے جو قرآنی سنہات

بیش کرکے تم سے مجگر نے لگیں گے ایسے وقت میں تم سنتوں سے مشک

کرناکیو کک اصحاب سنن ہی کتاب اللہ کو زیا وہ جانتے ہیں ہے

صنور کے حمیل القدر صحابی حفرت الرالدر دارین (۳۲ می) کہتے ہیں ۔۔

لا تفقه کل الفقه حتی قرے للقران وجو ها حتی نید کا دمن تفقه کل الفقه حتی قرے للقران وجو ها حتی نید کا دمن تفقه کل الفقه حتی ترے للقران وجو ها حتی نفس ک دنتکون الفقه حتی تمقت المناس فی ذات الله شعر تقبل علی نفس ک دنتکون الما الله مقتامن مقتل المناس بی

ترجمہ، تم اس وقت کک دین میں پُرری سجو تہیں پا سکتے جب کک قرآن

مرجمہ، تم اس وقت کک دین میں پُرری سجو تہیں اوراس وقت کک تم دین

مرکم میں تہہیں مختلف رجوہ و کھائی مذو بین لگیں اوراس وقت کک بم دین طرح

کی ایس مذکرتے لگیں، بچر توابی فوات کی طرف متوجہ ہو توجتنا تم لوگوں

پرنا راض ہوگے تم اپنے نفس پراس سے زیادہ خصہ تکالنے والے ہوگے۔

اس وقت ہمیں حدیث کے اس مفتمری سے بعت بہیں، صرف یہ تبلانا میں نظر ہے

مرقم اس کریم کی ایات جہاں کئی کئی وجرہ کی محتمل ہوب مراب ان کا عل یائے بینر ہم دین کی

بُرری سمجہ پا تہیں سکتے۔

عزین رضی صرت علی المرتفی شدن تعلی کرتے ہیں کہ آپ نے جب طرت عبدا شرین عباس ا کونوارج کے مناظرہ پر بھیجا تونسیعت فرمائی کر قرآن کر بھرسے ساہ راست ہمستدلال ترکر ما .
معن دصیة له علیه السلام لعبدالله من عباس لما بعثاد لااحتجاج الی الخوارج .

لا تفاصعهم بالفتران فان الفتران عبال ذو وجوع تقول بقولون ولکن عاجمهم بالسنة فاتھ مل بھیدوا عنها عمیصًا یہ م

اله سنن دارمی صهر سن المعنف بعبرالرزاق عبدالصد سن بنیج البلاعتر عبدالر الت عبدالرزاق عبدالمنال عبد عبد المنافعة عبدالمعناني كتابرة ان اخذت بأحدها احتج المنعم باللخور

جولوگ اس منرورت کو حدیث سے پُر راکز نانہیں جا بیتے وہ اس منرورت کا حل مرکز ملت اور قوم کی بیخا بیت کرنے کرنے ہیں۔ گریہ بات غلط ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا اقرار ہے کہ قرآن باک کے ساتھ ایک جز ولازم کی بہر حال عزورت یا تی بھتی جے وہ اب اس طرح پُر راکر ہے ہیں۔

# المملي كوبيرت وسين كضطرناك نتائج

Anarchi مجیلے گی کہ اس سے بڑا حملہ ثنا پر ہی کہی اسلام پر ہوا ہو.

ہوا کہ ایک ملک میں بھی وقت کے اختلاف اور ڈیاف کے القلاب سے مرکز ملی کا میں بھی اور دیا جائے کے القلاب سے مرکز ملی کا رہن تھی اور کسی دور میں کچھ اور کسی دور میں کچھ اور کسی دور میں کچھ اور کسی دور میں کھی دور میں دور میں دور میں کھی دور میں کھی دور میں کھی دور میں دور میں دور میں کھی دور میں کھی دور میں کھی دور میں دور میں کھی دور میں دور م

میں کھے ہے ہوگی۔ سرنیا مجتہد اس براکی نئی مشق کرسے گا اور پھرو و ٹوں سے اس کی مراد کا فیصلہ ہو اگرے گا۔ ہرنئی کسل مہلوں براعتما دختم کرنے گی اور ملت سے آ اسکی رشنے اس خطرناک تجویز میں یا لکل گم ہوکر رہ جائیں گے اوراس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اسلام ایک

مسلسل شأسراه عمل ثابت مذبهو گار

# ببغمبرخاتم كم مركزى حيثيت

بير مينيرسلى الندعليد وسلم كى داست اقدس ب جرمسلها لؤل كوخواه وه كسى مك كيول

کمی و در کے ہوں ،کسی سل کے ہوں ،کسی رنگ کے ہوں اور کسی طبقے کے ہوں ایک لای

میں یہ وتی ہے۔ یہ حدیث کا فیفنان ہے کہ ہندو سان ، پاکشان ، انڈو نیشیا، ٹر کی ،معر، شام ،

انگلستان ، افغانستان ، جرمنی اورا مرکیہ کے رہنے والے سب ملمان ایک طرح نماز پڑھتے

ہیں ، ایک طرح روز نے رکھتے ہیں ،سب ایک نفاب سے ذکرہ ویتے ہیں ، کھاح وطلاق
اور بیدائش واموات میں سب ایک ہی راہ پر جلتے ہیں ۔ ما ویت کے اس دور میں یہ تو ہو
ر باہے کہ کئی لوگ عملاً خرب ورجعے گئے۔ کی اگر کوئی وین کی طرف رجوع کرنے اور اس
ر باہے کہ کئی لوگ عملاً خرب ورجعے گئے۔ کی اگر کوئی وین کی طرف رجوع کرنے اور اس
نے تعالی کرنا چاہے تو راہ وہی لے گی جوحضور اکرم صلی الشرعلیہ والہ وسلم اور آپ کے صحابیہ
نے تاکم کی اور اس راہ کے چراغ وہی ہوں گے ۔ جوحفور اکرم صلی الشرعلیہ والہ وسلم نے روشن کے بیار کی طبقے یا فرد نے اس لام کی کوئی
ر اوعمل طے کی ہو۔

ی در ان مجملات کی تشکیل چاہتے ہیں۔ ان کی پیدائے محض ایک نظری درجے ہیں اوردہ اسلام کی بؤری تاریخ ہیں۔ ان کی پیدائے محض ایک نظری درجے ہیں ہے جب فی اسلام کی بؤری تاریخ ہیں کہی حقیقت وا قعہ کا لیاس تہیں بہنا اور بہ تاریخ کے کسی دور ہیں کہی اسلام کی بؤری تاریخ کے کسی دور ہیں کہی اسلام کی بؤری تاریخ کے کسی دور ہیں کہی اسلام کے قامیوں نے است اشاعت اسلام کے عنوان سے نہیں ، سمیشہ مو تی ہے کہ اس بخریز کے حامیوں نے اسے اشاعت اسلام کے عنوان سے نہیں ، سمیشہ طلوع اسلام کے عنوان سے نہیں ، سمیشہ مقار اس میں قرآن کریم کے ساتھ جزولازم حضورا کرم صلی النوعلیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کشار اس میں قرآن کریم کے ساتھ جزولازم حضورا کرم صلی النوعلیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کیا میں یہ تجویز ہے۔ کہ قرآن کریم کے ساتھ مرکز مشہرا یا جائے اور مدسیت سے جان تھی مرائی جائے۔

یه نئی ستجویز محفن نظری بات ہے۔ اس نئے سخیل سے اسلام کی چو دہ سوسا لہ عملی ماریخ کو بھیوڑ انہیں جاسکا رحب اسلام کے سنہری زمانے golden age رخلافت راشدی میں تھی حدیث ہی قرآن کے ساتھ جزولازم تھی تراج کے بیاعمل دور میں وہ کون سانیا جراغ میں تراج کے بیاعمل دور میں وہ کون سانیا جراغ میں میں زندگی کی حرارت پیدا کرسکے گا۔

### اشارات قرآنی میں صربیث کی ضرورت

مجلات قرآنی می نہیں من کے لیئے مدیث کے جزو لازم کی صرورت ہے۔ قرآن کریم یں ایسے اثبارات تھی ملتے ہیں جنہیں روایات کو ساتھ ملائے بغیر سمجنا بہت مشکل ہے بھیر یه اشارات کمبی عدد می صورت می سوت بیر سیستی دا قعاتی صورت میراورم رجگداس کی وها صروری

### عددى اشارات

- جاً دمن اقصا المدین فه رجل بینی به وه ایک شخص کون متما و کسی مورمتاه سے د وارتا مروا ميا مقا و قرآن ميل اللي طرت اشاره ب مراس كا نام ويته كهين نهيل مما.
- ۱ نانی اثنین ا خدهمانی الغالث میں ووکون محقین میں سے ایک ووسے کوکہہ ر با تقا اللهم و د نون کے سائتھ ہے۔ ام کباں بی ؟
- وعلى المثلاثة الـ ذين خلفوات مين تين كون متقرمين بيرزمين ابني ساري وسعتول کے با وجو د تنگ کر دی گئی تھی ۔
- ص منها دبعة حره ميم مي رمين كون سد عقر جن مي الوافي الأناعهد عالميت میں ممنوع مقا وان حرمت کے مہینوں کے نام کیا ہیں و
- خست سادسہم کلبھٹے۔ میں پائنے کوئی مصفے جن میں جیٹا ان کا گنا تھا ہ
   ستہ ایام۔ میں جیر دن کوئی سے محقے جن کے بعدرب العزبت نے عرستس پر
- سبعة اذا رجع تعريم سات روز مد كس ترتيب معلى مرامين كري ؟
- اور رجعتم سے مراومطلق والیی ہوگی یا گھرکو والیی:

  علی علی عرش دبك فو تله و یومن نامیانی میں ایم فرست كون میں جرمشرك

اله البيان على الورع الله الورع الله الورع الله الورع الله التورع الله التورع الله اللهف ع

#### دن عرش یاری تعالیٰ انتم*ا میں گے۔*

فى المدينة شعة دهط. من نو قبيك كون سے تھے ؟

ن فاتوا بعشر سور مثله میں دس سور تمیں کون سی تھیں جن کے مثل انہیں کوسس سورتیں لانے کا جیلنج ویا گیا تھا۔

انى رأيت احد عشر كوكباً. من كياره شارك كون مقد

و لقد اخذ الله مینان بنی اسرائیل و بعثنا منه واشی عشر نعیباً می باره نعیب کون محصر بر الله تعالی نعیب اسرائیل می انتهائے محصر تعالی نعیب کون محصر بر الله تعالی نے بنی اسرائیل میں انتهائے محصر

### واقعاني اشارات

ندل الذين ظلوا قو لاغيرالذي قبيل العقد مي مورت واقعه كيا تحقى الن لوكول في خير الن كوكول في من الناس المركول المنظم المركم المنت كي عوض ؟ المنت المركم المنت كي عوض ؟ المنت المركم المنت المن

وا دا سرالنبی الی بعض از واجه حدیثاً می ره مدسیت بینیم کیاتھی جو آپ نے اپنی کسی بردی کو تطور رواز کہی تھی ؟

بوں ما قطعة من لینة او تردی تموها قائمة علی اصولها. کن ورختوں کے کاشنے اورکن کواپنی بنیا دوں بر هیوڑنے کا واقع بہاں مذکور ہے۔

عبس د تولی ه آن جاء ۱ الا عمی وه کون مقاص کی پیتانی برای ابیانام کے عب د تولی ه آن جاء ۱ الا عمی برطانی اور معند مور ایا که اس کے پاس نابیا میں اسے باس کا بیا کون مقدا ور بدوا قد کیا تھا ؟

ه اذهما في الغارا في يعول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا في رمب وقت وه ورنول غارمين مقدب وه اين مائمي سع كهدر إنها توعم لذكرب شك الشر بمارك مائمي سع كهدر إنها توعم لذكرب شك الشر بمارك مائمي سع كهدر إنها توعم لذكرب شك الشر بمارك مائمي سع مائمي سب كون سفة وكن القد به وكون سع غاركي بات به و

اذا نتعرباً لعدوۃ الدیناوھ مالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم کی ا ترجمہ اور حربت تم تھے میں کے کا اسے پراوروہ پہلے کارے پراور قافلہ نیچے اتر کیا تھاتم ہے۔ اس منسم کے اشارات روایات کو ساتھ والے بیزرہ سیجھے جا سکتے ہیں اور د سیمیائے ما سکتے ہیں۔

واذیعد کو الله احدی الطائفتین انها تکون لکو و تودون ان غیر خات الشوک تکون لکو و تودون ان غیر خات الشوک تکون لکو یک کاروه متمار و متمار می سے ایک کارکروه متمار می ایک کارکروه متمار می ایک کارکروه متمار می گئے گئے اور تم جا جھے تھے کر جس میں کا نا مذکے وہ متم کو سلے۔

## مشكلات قرآني مين مديث كي صرورت

توران پاک اپنی اصولی وعورت میں بہت آسان ہے۔ اس میں تصبیحت کے ابواب ایسے بیرائے میں لائے گئے ہیں کہ جوشفس مجی ولی رکھتا ہوا در کان وهرے بہسس سے اثر لیئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

د لت د يسرناً الغران للذكر فهل من معاكر<sup>س</sup>ه

ترجمبہ اور منزک ہم نے قرآن تھیجست لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سو سے کرئی سمجینے والا ؟

ان فی دان کمن کمن کمان که قلب او التی السمع و هوشهید. ترجمه بسیمی ترجمه بسیمی کمن کمان که قلب او التی السمع و هوشهید و ترجمه بسیمی ترجمه بسیمی اس می باس ول مهر یا وه کان لگا سکے اور گراہی و سے سکے .

لین اس کا یہ مطلب تنہیں کہ قرآن کریم میں حقائق غامعنہ موج د تنہیں ہے۔
اس کتاب الہٰی میں حقائق کاسمندر موجیں مار باہے۔ بڑے بڑے نفیل راس سے موتی
شینتے رہے اور جُن رہے ہیں۔ لیکن اس کی اعتماہ گہرائیوں پر ازخو دکوئی قابونہیں باسکا
صحابہ کلام مع جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور ان کی اینی زبان تھی عربی جھٹی جھٹوڑ

ك پ الانغال ع ه بله پ الانغال ع الله بك البتر ع الله ي ق ع م

کفین تربت سے ان کے قلوب تزکیہ اور تفیغیہ پانچے تھے۔ بھر بھی انہوں نے بعض یات و آئی کے سمجھنے میں و قت محموس کی اور حب کک حنور اکرم حملی اللہ علیہ وسلم نے اسس کی و مناحت بز فرائی. وہ آئیات ان کے سیائے آسان بذ ہو سکیں. قرآن کریم کے ساتھ حدیث ایک جُز ولا دم کے طور پر جمبیشہ کار فرا اور برایت پیرار ہی ہے۔

سهم گئے اور امنہوں سنے حضور سنے عوش کیا۔

واینالمویظ لمه و دسم میں سے کی فی خلم ندکیا) اس پر حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ اس آیت میں ظلم سے مراوشرک ہے جیاکدار شاوہ ہے۔ ان الشرك لفلم عظلیر۔

اس مدیث سے قرآن باک کی یہ آئیت میل برگئی اور صحابہ کرائم کے ول مطمئن ہو گئے اور ان کا شرو و جاآبا رہا۔ مراو آئیت کی یہ ہے کہ جشخص ایمیان لائے اور بھراس ہیں انشر تنالی کی محاسب مامون اور مراو آئیت کی مشرک من مخمر اسک، وہ عذاب سے مامون اور مراست یا فقہ ہے۔

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فالمشره عربع فالباليم. فبشره عربع فالباليم.

ترجمہ اور جو لوگ مونا اور جاندی جمع کیئے رکھتے ہیں اور اسے اللّٰدکی
داہ میں خربی نہیں کر ویتے ۔ آپ ان کو در دناک غداب کی خبرہ کیئے۔
حضرت امیر معاویہ نے فرایا کہ یہ آئیت ہم مسلما نوں کے بارسے ہی نہیں اہل کتاب
کے بارے میں ہے۔ حضرت اکر ذرغفاری نے فرایا کہ نہیں ہمارے اور ال کے وو نول
کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللّٰہ بن عمر نے فرایا ا۔

له ي الانعام ع و مع محد مخارى عبد وصله مع معالف لقرآن عبد المد من مل التوبيع ه مع مخر مغارى عبد

هذا البل ان منزل الذكولة فلما انزلت جعلما الله طهر الله موال به ترجم بريه صورت اس يهله و ورسه متعلق هي حبب كرزكوة كامم منهي اترا مقار مبب أترا مقار مبب أكم الموالي في المراب الله علم الكم المراب الله المراب المر

سومدین نے فرا یا کریہاں جمع کرنے کامعنی یہ ہے کہ اس کی ذکرہ نہ دی جائے۔
زکرہ ویضے وہ اکتفاذ د مال جمع رکھنا) کے ذیل میں تنہیں آیا۔ اب اس کامال پاک ہو جیکا ہے۔
معابی سول حفزت عمرین الخطاب کے جم بی کہیں نے خود حضوراکرم ملی الشرعلیہ دسلم
سے اس بارے یں لوجیا۔ آیے نے فرایا ،۔

ان الله لعریفرض الزکام الا لیطیب بهاماً بهی من اموالکونی ترجمه را تشریعالی نے زکور اس لیئے فرص کی ہے کہ اسس سے بہارے یا تی اموال یاک کر دیئے عالمیں۔

اسلام میں اگر کسی صورت میں مجی ال جمعے کرنے کی اعیازت مذہوتی توستہ محمدی میں مال کی دکڑہ اور میراسٹ کی تقشیم کا قانون نہ ہوگیا تھا جھندراکرم صلی الله علیہ وسلم کے میں مال کی ذکرہ اور میراسٹ کی تقشیم کا قانون نہ ہوگیا تھا جھندراکرم صلی الله علیہ وسلم کے مذکورہ یا لا ارشا دسے صحالیہ کے ول مطمئن سو سکتے اور ان کا ترق د جاتار ہا۔

ر وزے کی ابتدار کس وقت جسے ہوتی ہے۔ اس کے لیے قرآن باک ہیں ارشاد ہوا ہ

و کلوا و اشر دواحتی بنبین لکوالخیط الابیض من المنیط الدسوی بن کرم بر اور کھاتے بیتے رہویہاں تک کر سنید اور سیاہ و حاکے بیل متہیں فرق معدم ہونے گئے۔

والحنیل الاسود و لایزال یا کلحتی بتبین له رؤیهها که ترجمه کی ترجمه کی بوتی ده این و دونون یاؤن ترجمه کی بیت کی بوتی ده این و دونون یاؤن سے سفیدا در ریاه و هاگه بانده رہتے اور برابرسحری کھاتے رہتے بہان کے سفیدا در زون دها گے ایس میں متنا زم و مائیں ،

اس سے بتہ جیلاکہ عرف عدی بن عاتم ہی نہ تھے جریہاں مراد قرآنی نہ تھے بائے بکہ اور کھی کئی لوگ متھے جنہوں نے سغیدا درسیاہ دھاگوں کوان کے ظاہر پر دکھا۔ آنخفزت عدی بن عاتم رہ کوسمجایا کریہاں سفیدا درسیاہ دھاگے سے مراد دن کی سفیدی اور شب کی سیاہی ہے۔

الله تعالیٰ نے اس کے بعدی العند کے الفاظ نازل فرائے بیخاری شریف میں العند کے الفاظ نازل فرائے بیخاری شریف میں ہے۔ فانزل الله بعدہ من العند سے سے سے سکے گئے کہ یہاں ون ا مردرات کا ایک دور ہے۔ فانزل الله بعدہ متاز ہونا مراد ہے۔

اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضور نے میں طرح اس آیت کی وصاحت فرمائی۔
وہی مراور آبی گئی اور بعد کی وحی قرآنی نے واضح طور پر وہی بات کہی جو آپ نے بہلے بعور تندیکہی گئی و بال یہ بھی ہی جو آپ اس کی حراس میا آتو تندیکہی گئی و بال یہ بھی ہی جو آپ ایک اگر بغیبر پرنازل ند ہوتا کہیں و صرا مل ما آتو تندیکہی گئی مقا مات عربوں پر بھی اپنے معنی مراد کے ساعتر و اصنع ند ہوتے۔
اس کے کئی متعا مات عربوں پر بھی اپنے معنی مراد کے ساعتر و اصنع ند ہوتے۔

ور وروس کے این علیہ السلام کو اور میں خبر دی کہ امنہوں کے استے عالموں اور در ورشوں کو استے عالموں اور در ورشوں کو خدا بنار کھاہے۔ گرامروا قع یہ ہے کہ یہود حضرت عزیم علیہ انسلام کو اور عیمانی حضرت عیلی علیہ انسلام کو ابن الندو خدا کا بٹیا ) کہتے تھے۔ اسینے عالموں اور در در در میں کے خدا مذکرت میں علیہ انسلام کو ابن الندو خدا کا بٹیا ) کہتے تھے۔ اسینے عالموں اور در در در میں کے خدا مذکرت میں میں کہا ۔

اتخذه واحبادهم ورهبأ نعمراربا بأمن دون الله-

ترجمه. امنهوں نے بحمیرالیا ہے اپنے عالمول اور ورونیوں کو خدا اللہ کے بوا حضرت عدی بن حاتم " ( ۱۷ م) نے اپنے عیمائی ہونے کے زمانے بی حضوراکرم

له مجمع مبخارى جلد و صلا عله ب التوبة ع ٥٠

صلی الدعلیه وسلم سے اس باب بی سوال کیا تھا اور کہا تھا اور کہ کہا کہ انا کہ سنا ندب دھور ترجمہ مہم ان کی عباوت ترمنہ بی کرتے۔ اس پر اسخفرت صلی الدعلیہ وسلم نے فرا ا

أليس بحدمون مأ احل الله فتحدمونه و محلون ماحرم الله فتستحلونه.
ترجمه كيا وه اس جيركو جوالنون علال بالى حام منهي كفهرا لينتي . سوتم السح حرام مان لينتي بروا وروه است جرالنون وام فرائي علال كثهرا لينتي بروا وروه است جرالنون وام فرائي علال كثهرا لينتي بروا ورق است جرالنون والم

مدى بن ماتم فت اس كا اقرار كيا توصفور ف اس پر فرما يا فتلك عباد تدليم بير كرملال كى عبادت بى توجه بتحليل و تحريم تن حداد ندى مقا بداسى كى شا ن جه كه كسى چير كرملال يا حرام كرس د امنهوں في فدا كا ير من اجند بيروں اور با دريوں كو دے ويا كيا بدائني منداكى حدائى مندائى مير نشر كي كرنا نہيں ؟ المحقوب على الشرعليه وسلافے بنا ويا كراسس طرح عالموں كوا ور در وليوں كو تعليل و تحريم كا من وينا ان كى رابو بنيت كا اقرار كرنا ہے بير عرب عالموں كوا ور در وليوں كو وقت كى بير حفور فران كى دوبر بنيت كا اقرار كرنا ہے بير عرب اور حفور فران كى دوبر الله كى كوائي دى دى دائى تو حيد اور حفور كى درباليت كى گوائي دى دائى يوبر بي دى دى دوبر الله كى دوبر الله دى دى دى دى دوبر كا دوبر و خرشى سے د كى كوبر و خراب كى كوبر الله كا كوبر و خرشى سے د كى كوبر و خراب كى كوبر و كوبر و خراب كى كوبر و كا در امنه و كا كوبر و خراب كى كوبر و كوبر و كوبر و كوبر و كوبر و كوبر و كا در امنه و كا كوبر و خراب كى كوبر و خراب كوبر و خراب كى كوبر و خراب كى كوبر و خراب كوبر

الله تعالی نے قرآن کریم میں خبر دی کرتم پریمتہارے دل کے وسوسوں پریمیموا خذہ موگا صحابہ کو اس پریمیت رہنج ہوا اور وہ برٹے متفکر ہوئے را تہوں نے حفز کی طرف رخوع کیا۔ استحفرت ملی الله علیہ وسلم نے فرایا۔ بمتیں اشکال نظر اسکے یا دفت برگری تعالیٰ کے ارتبا وسلیم کنے میں او فی توفقت بمبی مذکر وا در کھنے دل سے مسمعنا واطعنا کہو۔ الله تعالیٰ کو صحابۃ کی یہ اوا بہت لیند آئی ادر اس نے قرآن کریم میں ان کے ایمان لانے کی شہاوت دی اور یہ بھی فرایا کہ مقد ورسے یا برکسی کو تعلیف مہنیں دی جاتی گریہ بات اپنی حگر میں عمل اور یہ بھی فرایا کہ مقد ورسے یا برکسی کو تعلیف مہنیں دی جاتی گریہ بات اپنی حگر میں جے کہ بہلا اعلان بہی تھا ہے۔

له رواه احدوالترندي وابن جريما في تعنيرابن كيثر جلد صد وراجع له المظهري جدم صدوا

وان شبه وامان انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيخفولن لله الله فيخفولن المثاء ويعذب من يشاء و

ترجم. اور اگرظام کرو جو کچه متهارے دلول میں ہے یائم اُسے تھیا ؤ۔ حق تعالیٰ تم سے اس کا حیاب لیں گے بھیر مختے گاجی کو چاہے۔ اور مذاب کرے گاجی کو جاہے۔

صنوراکرم ملی الله علی وسلمی طرف رجرع کرنے سے عقدہ کھیلا ور پتہ جبلا کہ اللہ تعالی اللہ عقدہ کھیلا ور پتہ جبلا کہ اللہ تعالی سے خرد فرا دیا۔ لا بیکلف الله نفساً الا وسعد ہوئی ہوئی اختیاری نہیں ان پر اللہ تعالی موا غذہ نہ فرا ہیں گے۔ الله نفساً الا وسعد ہوئی۔ افرائیں گے۔ اور وہ معصیت پرمینی ہوں ۔ گو وہ وہ فیالات جو انبان اپنے اختیارا ور توجہ سے لائے اور وہ معصیت پرمینی ہوں ۔ گو وہ انہیں عمل میں نہ مجبی لاسکے تو بھی ان پر بقدر ہم ت و توجہ موا غذہ ہوگا۔ الله یہ کہ اللہ تعالی خود مراض کہ دے ۔ وال جو وسوسے غیرا ختیاری طور پر آئیں ، ان پرموا غذہ نہیں۔ مسی کہ معان کہ دے ۔ وال جو وسوسے غیرا ختیاری طور پر آئیں ، ان پرموا غذہ نہیں۔ مداوس جو آئے ہیں اس پرموا غذہ نہیں۔ عبت اسپنے جی کو حبلانا مُراہے

اله سي البقره ع بهم آخرسورت على الفيا

## توسيعات قران مي مديث كي ضرورت

قرآن باک کی معض آیات میں کچھ مبنادی اصول موستے ہیں جب یہ وریافت ہو جائیں توان کا بھیلا کو این لیسٹ میں کچھ اور جزئیات کو بھی ہے آ ہے۔ یہ ساری ورد واری مجتبدین برنہیں چھوڑی گئی۔ بلکہ صفور رحمۃ للعالمین صلی الٹرعلیہ وسلم نے بھی بعض قرآئی امول کی توسیعا فرائی . قرآئی ترمیعات میں حدیث کی رہنمائی میٹین کا فائدہ سخشی ہے۔

ا یہ بی شریعتوں میں و رکہنیں! یک بھاح میں جمع ہو سکتی ہیں قرآن کرمے نے آئیدہ کے سینے اس کا میں میں میں اس کے ا کے اسے حرام قرار دیا۔ ارشا د ہوا ،

ان تجمعوا بين الاختيان الاما قد سلف. ي الزارع بم

ترجمبر اور یہ طام ہے کرتم دو مہنوں کو ایک نکاج میں جیجے کرور ہاں جر پہلے ہر جیکا، ہو چیکار ایک شخص کے نکاح میں جس جرکہ دو مہنوں میں کھیاؤ پدا ہوئے کا تو ی منطنہ تھا۔ قرآن کریم کے اس مکم میں بیر مکمت متنی کہ رہ صلار حمی مہنوں میں ہوتی چاہئے یا مال مذہواور ایک نما ندان د بریری کے خاندان ، سے دو متعابل رہنے تھائم مذہوں ، اور مذابعی مودت یا مال ہو۔

حنوراکرم علی الشرعلیه وسلم نے اس اصل شرعی کی بودی حفاظت فرمائی اوراس متنت کو بچرکھی بھینچے اور خالہ بھا بخی بک بھیلا ویا کہ یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع منہیں ہوسکتیں۔ آپ نے اس قرآئی اصل ان جمعوا بین الاختین کی توسیع فرماوی۔ منہیں ہوسکتیں۔ آپ نے اس قرآئی اصل ان جمعوا بین الاختین کی توسیع فرماوی۔ محدث ابن حیان (۲۵ ۲۵ مر) روایت کہتے میں کہ حقور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا :۔

انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن

ترجمہ اگرتم نے ایساکیا ترتم نے قطع رحمی کی۔ نیل الاوطار جلدا صفاہ اللہ کا ترجمہ اگرتم نے ایساکیا ترتم نے قطع رحمی کی ۔ نیل الاوطار جلدا صفاہ مرتب کا فیصلہ قطعی اور لیٹینی ہوتا ہے جمبہد اصل حکم دریات برجمبلائے ظنیت بھر بھی قائم رہتی ہے حدیث دریات برجمبلائے ظنیت بھر بھی قائم رہتی ہے حدیث عربی مرتب مدیث تطعی ہے۔

شربعیت اسلای میں نسب وصهرکے رشتوں کے ساتھ وو وہ کے رشتے حرام
کیئے گئے ہیں ان سے نکاح مائز نہیں ۔ قرآن کریم ہیں ہے ، ر
وا مها متکھ التی ارصعت کھ واخوا تکھ من الرصاعة ۔ ہیں الناء عہم
ترجمہ ، متہاری وو وہ کی مائیں اور مہنیں بھی تم پرحوام کی گئی ہیں۔ بینی تم
ان سے نکاح نہیں کرسکتے ،

قرآن کریم نے دو دھ کے رشتوں میں صرف ماں اور مہن کا ذکر کیا ہے۔ اس قرآن کی تو سع میں دھناعی خالد اور دھناعی بچر بھی بھی آماتی ہیں. مدیث نے اسے بیان کرکے قرآن نی اصول کو بھیلا دیا اور ایک بڑی ضرورت نوری کردی۔ دھناعی حرمت کا تعلق صرف اس دو دھ بلانے والی ہی سے مہیں رہے گا، بکداس کا خاد ند بھی دودھ کے دشتے میں باپ تعلیم کیا جائے گا، اور اس کے لئے یہ و و دھیلے والی بچی حکما بیٹی مرکی رائ جرامول وعلل برمینی ہوں اپنی تو سع میں کئی جزئیات کو شامل موتے ہیں ان تو سع میں کئی جزئیات کو شامل موتے ہیں ان تو سیعات قرآنی میں مدسے کی اشد مزورت ہے۔

و آن کریم نے سود کی حرمت بیان کی اس مکم کے سخت اور کئی کاروبار میں سے تر آنا فرایا ،۔
میں ستے تھے. مدیث نے اس حکم کی علت کو تعبیلا دیا۔ قرآن کریم نے تر آنا فرایا ،۔
احل الله المب مع وحد مرالر دیا ہے البقاء م

ترجم. الترتعاليٰ في سنة متجارت كوملال كياب اور سودكورام.

یہ سووکی حرمت کا بیان ہے۔ لیکن اس مکم کی علت اور حرمت اپنی لیدیٹ میں کئی تجار توں کو بھی ٹا مل بھتی ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمنے سونا، حاندی، گذم، جو، کھجورا ور نمک جھے جیے جیزوں کی بیح و شراء میں حکم و یا کہ اگران کا با ہمی تبا دلہ کیا جائے تو برا ر بررار اور نقد و ست برست ہونا چلہئے۔ ان میں اُ وحا رکیا گیا یا مقدار میں کمی میٹی کی گئی تو وہ بھی سُود ہو جائے گا۔ اسخفرت نے ورخت پر کھے بھیلوں اور ٹوٹے بھیلول میں مرفود کی ایمین اور کے میاف نظے اور کھڑی نقسلوں کے باہمی سو و سے کو بھی کو دمیں داخل کیا۔ کیوں کیا۔ کیوں کیا۔ کیوں کے باہمی سو و سے کو بھی کو دمیں داخل کیا۔ کیوں کے باہمی سو و سے کو بھی کو دمیں داخل کیا۔ کیوں کے باہمی سو و در تبا تھا۔ قرآن کریم میں کیا۔ کیوں کے باہمی سو جو در تبا تھا۔ قرآن کریم میں کیا۔ کیوں کے باہمی سو جو در تبا تھا۔ قرآن کریم میں کیا۔ کیوں کے باہمی سوجو در تبا تھا۔ قرآن کریم میں ا

جس سُود کا ذکرہے اس سے جلی طور پر وہی سُود مراد ہے جر قرمن پر لیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی النّدعلیہ وسلم کی مدیث سے ایک دوسری قتم کے سود کاعلم ہوا جوعنوا آنا سود رخفا۔

ر سوال میں سود کی اصل کیٹی تھتی ۔ امام طحاوی ( ۱۲۶ هر) کیجھتے ہیں ؛۔ کیکن اس میں سود کی اصل کیٹی تھتی ۔ امام طحاوی ( ۱۲۶ هر) کیجھتے ہیں ؛۔ اس میں اس میں استان کیٹی تھی ۔ امام طحاوی ( ۱۲۱ هر)

ای مود کے حرام موسنے پر تمی مفتور صلی الندعلیہ وسلم کی متوا ترا ما دیت

وارو بن اس مسم کے سود کی تنفیل پہلے موجود مذتھی ، اس لیئے صحابر کرام م مراشکال ہوا اور فقیا رکے تھی اختلاف ہوستے کے

عاملی تو بسع میں مود کا لفظ پورا متعارف تھا اور اس سے وہ زیا دتی مراد تھی۔ جو قرض اُدھار برلی عباقی تھی۔ مدیث نے اس کی علت اور سبب کی نشا ندہی تھی کردی اور حب جب بہت و شرا بریں اس کا اثر آتا تھا اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ مدسیت قرابی اصلی تو بسع میں بنیادی کام کرتی ہے اور اس سے مسئل میں قطعیت بھی آجا تی ہے۔ اور اس سے مسئل میں قطعیت بھی آجا تی ہے۔

حرصرف اجتها ومجتهد سصينهين أتي

ورام ، کباگیا ہے۔ فر انگور کی شراب ، ورمیر دیوئے ) کو نا یک اور لائق اجتناب محدود منہیں۔ کچھ اور نشر آ ورمشرو بات بھی اس علم میں شابل ہیں۔ فیرا مینہم میں برتر یع اور منشر آ ورمشرو بات بھی اس علم میں شابل ہیں۔ فیرا کے معنہم میں برتر یع اور حمت فیر در شراب کے حوام ہونے ) سے اصلاح معاشرہ حدیث کے بغیر ممکن منہ تقال سے اسی طرح نفظ معیر دیوًا) اپنے عمل متعارف میں بی قد میع بدوں مناس کے اور کا روبار بھی اس کے ذیل میں آتے ہے۔ اس کے مفہوم میں بی تو میع بدوں صدیث ممکن مذعقی میں ای اس کے ذیل میں آتے ہے۔ اس کے مفہوم میں ایا ہو جس کا صدیث ممکن مذعقی ، شرط والی کھیل میں صدیف والا ایک شخص بھی الیا ہو جس کا معام نفت و نقال میں دائر نہ ہو۔ تو یہ صورت اس کھیل کو بُوئے سے بحال دے گی۔ ایس معام نفت و نقال میں دائر نہ ہو۔ تو یہ صورت اس کھیل کو بُوئے نے سے بحال دے گی۔ ایس اسم اسم امور حدیث کے بغیر نز کھئل سکتے سے قبی قرآن کریم میں تو اجمالی مکم بھا۔ حدیث نے اس اسم میں تو اجمالی مکم بھا۔ حدیث نے اس اسم میں تو اجمالی مکم بھا۔ حدیث نے اس اب میں تعقیل رہنمائی کی ۔ حضرت ابو ہر رہے گئے ہیں کہ حضورت نے زبایا ۔

الا سرح معانی الآ تار حبد ۱ عند ۱ الله ع ۱۱ الله وه جیسے کی صورت میں نفع بائے کیکن واسفے کی صورت میں اس میرکوئی نفقان میں اسے دورہ کے الما کدہ ع ۱۱ الله وه جیسے کی صورت میں اس میرکوئی نفقان میں اس میرکوئی نفقان میں اس میرکوئی شرط کی میرو.

من ادخل فرسًا بين فرسين وهولا بأمن ان بيبين فلا به ومن ادخل فرسًا بين فرسين وهو أمن ان بيبين فهو قداريك ومن ادخل قرائل كريم مين مرف بيم اركت وتقاكه شراب اورجُوا الما باك بي اس سعر بجيد انعا الحند والمديس رحبن من عمل المشيطان فأ جتنبولا. عه ترجم . يو شمك شراب اور جُوا الما باك عمل سفيها ن مي سوبجو اس نا ياكي سعد

ک بھاح کے مینی شریعیت میں دوگرا ہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے ہیں۔
اس سے بھاح ہوجا البے۔اب وہ نکاح کوختم کرنا جا ہیں توطلاق لازم ہوگی گوعمل نکاح
یک انھبی نوست ندائی ہو۔البتہ مہراگر مقرر ہو جیکا مقا تو نصف دینا لازم ہو گا بُرانہیں۔
تران کریم ہیں ہے۔۔
تران کریم ہیں ہے۔۔

وان طلقترهن من مبل ال تسرهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرصنتم لل التقره رع ١٠٠٠

ترجمہ اور اگرتم انہیں بھی نے سے بہلے طلاق وسے دو اور تم ان کے مہر مقرر کر چکے ہوتر اسنے مقرر کروہ مہر کا نصف وینا لازم ہوگا.

اس سے بتہ جلاکہ قرآن کریم میں نکاح سے مراد صف عقدہ ہے۔ جو فاوند بیری کے بابین دوگراہوں کے سامنے بندھے اسے عمل نکاح رصحبت ، لازم نہیں لیمن مطلقہ بطلاق الن الزم نہیں منتی۔ حب یک وہ عورت کسی بطلاق الن الزم الن کاح نہیں منتی۔ حب یک وہ عورت کسی اور موہ دو مرا فاوند اسے طلاق بذو ہے۔ اس دو مرے نکاح اور وہ دو مرا فاوند اسے طلاق بذو ہے۔ اس دو مرے نکاح مرائی کے عمل بکاح مرائی مرم میں مرح و ہے۔ یہاں نفط بکاح سے کیا مراد ہے ؟ صرف عقد مرکاح یا مراز کریم میں فرکور نہ تھی۔ مدیث نے اسس عمل بکاح بھی اس میں شرط ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں فرکور نہ تھی۔ مدیث نے اسس اصل قرآنی کی تو بیعے کی اور تبلایا کہ یہ دو مرا فاونداگراسے عمل بکاح بذکر سے وہ عوات

اس سے طلاق پانے کے یا وجود اسپے اس پہلے خا وندسے نکاح دکر سے گی. قران کریم میں صرف یہ ہے ،۔

فأن طلقها فلا على له من بعد حتى تنكم زوجا غيرة.

ترحمد سواگراس نے تیسری طلاق تھی وے دی تواب وہ عورت اس کے ایک کے سیاف ملاق تھی دیے دی تواب وہ عورت اس کے کے ملال مہیں ہوسکتی ، حب تک کہ وہ کسی اور مرد سے بکاح مذکرے اور دہ اسے طلاق مذ دے دے دے۔

یہاں حتی شنکے میں نفظ بھا صسے صرف عقد نکاح مرادمہیں عمل بھاح میں اس میں مشرط ہے نفط بھانے میں بیاتو سیعے کہاں سے اپنی ؟

اس ساری بحث discussion کا حاصل یہ ہے کہ قرآن باک کے لئے ایک لیے جز ولازم کی صرورت ہے جراس کے جبلات کی عملی تشکیل کرسے۔ اثارات کی تفصیل کرہے۔ مشکلات کی تو مینج کرسے اور زندگی کے ان مزار ہا سائل کوج مشکلات کی تو مینج کرسے۔ اصول وعلل کی تو مینج کرسے اور زندگی کے ان مزار ہا سائل کوج قرآن باک میں منصوص منہیں ۔ ایسا استناد مہیا کرسے ۔ جس کے محت مزاروں جز کیات قرآن باک کے نتمت جمع ہوجا کیں اوران کا واضح اور کامیاب مل سامنے آجا ہے اور قرآن باک کی شان جامعیت اسی حکر قائم رہے۔

معار آکرم علی اللہ علیہ واکہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی عدیث سنت اورت آئی معار سے کے پاکیزہ افراد صحابہ کرام کے ذریعہ اسلام کو وہ استناد مہیا کیا کہ اس میں سرطرور کا علیہ کا علیہ اس میں سرطرور کا عراب ، سرا لھین کا سلیما و طلا اور سرا صطراب کو شفار ملی استحضرت صلی المعلیہ وسلم کی بعثیت کا مقصد قران پاک بہیا نا ہی یہ تھا۔ کتاب الہی کی تعلیم بھی بھی اورا اللہ تعالیٰ کی محکولیٰ میں ایک قرانی معارض کے کا تشکیل بھی بھی۔ آپ نے قران و محکمت کی تعلیم اور صحابہ کے شرکیہ باطن سے ایک اچھا معاشرہ بھی سے میں میں شخابی دیا۔ آپ کو تشنه کام نہیں پاتے۔ یوں کہنے استناد سیم نا کہ بم زندگی کے کسی کوشے میں بھی اپنے آپ کو تشنه کام نہیں پاتے۔ یوں کہنے صدیت علم کے سرباب میں ممیں شغابخشے سے۔

ا مدیث نبوی دین میں حرب اخرسے کے سئے دین کا حرب ایسے یہ رہے کے اسلام میں اخرسے یہ رہے کا حرب ایسے ایس کا میں ا

ہے کہ قرآن کریم شریعت کا اول علمی ما فذہ ہے لیکن قرآن کریم کی کمی آیت بیس اگرمفہوم کا کہیں اختلات ہوا ور وہاں ور رائیں قائم ہوسکتی ہوں اور نبوت کسی ایک معنی کتھیں کر نے تہ قو حوث آخر بھرکس کی بات ہوگی به صی بہ کرام کسی آیت کی تشریح بیس مختلف ہوں تو جس کی بات حرف آخر نہیں کیک بہت حرف آخر نہیں کیک جس کی بات حرف آخر نہیں کی بات حرف آخر نہیں کیک جس کی بات حرف آخر نہیں کہ دیں تو بھر اور کسی سے پو جھنے کا کسی جب محضور صلی اللہ علیہ و کم کسی ایک معنی کی تعیین کر دیں تو بھر اور کسی سے پو جھنے کا کسی کو حق نہیں۔ آپ کی بات ویں میں حرف آخر سے ۔ قرآن پاک میں بیان قرآن کا حق آپ کو جی نہیں۔ آپ کی بات ویں میں حرف آخر سے ۔ قرآن پاک میں بیان قرآن کا حق آپ کو ہی دیا گیا سے ۔

وانزلناالیت الذکرلتبین الناس مانزل الیه م ولعله میتذکرون کی الیه م ولعله میتذکرون کی الیه م ولعله مین استخار الی اگر کسی کو کسی حدیث ہونے میں بی تشک ایک صورت استخاء الیہ استخاء الیہ مفہوم میں کوئی ترد د ہواور وہ بایں جرت اس کا انکارکرے کہ یہ ارث و بنوت نہیں تووہ حدیث سے فیک اس کے لئے حرف اکن نہ

کا بکارکرے کہ یہ ارت دِ بُوت مہیں تووہ حدیث سے تنک اس کے سفتے حرف احریث مزہوگی، بیک اگر اسے حدیث نبوی مانا جاستے اور یہ واضح ہوکہ بیرواقعی ارشادِ بنوت ہے۔ تو پیراس کے انکار کی کو گئی آئش نہیں ۔ حدیث نبوی بلاسٹ دین میں حرف آخر کی ہوئی چاہیئے۔ یہ حورت علی صاحب بھیرت کے گئے سبے ۔ عامی اگر کسی حدیث کا انکار کسے اور اس حدیث اور اس حدیث اور اس حدیث اور اس کی دلالت کے بارے میں شتی مذکر ہوں ۔ اسے قبول مذکروں گاتو یہ انکار حدیث سشاد منہوگا ۔ اے ایک علمی اختلاف مجھ جائے گا۔

# مقام مدیث

#### الحمدلله وسلا مُرعلى عباده الدين اصطفير اما بعد:

اس می اس می اس موان سے درجہ حدیث مراد منہیں ۔ مزاس منوان کے تحت اس وقت یہ بحث مطلوب ہے ۔ کر پر جت شرعی ہے یا حدیث اپنے دور کی عن ایک تاریخ دستا دیز ہے۔ دنہی یہ شانا مقصود ہے کر اس کا درجہ قرآن پاک کے بعد دوسر نے اخذ علی کا ہے۔ یہ سفنمون اور عنوانوں کے سخت ویر سحت آ بچے ہیں آ ج ہمیں اس کے مبداً میں گفتگو کرنا ہے۔ اس موضوع میں یہ نہ جمیں کر حدیث کے مقام اور درجے سے سحت ہورہی ہے۔ یہاں لفظ مقام ایک ووسر سے معنی میں بولاگیا ہے ادر اس سے مراد اس کی اصولی حقیق یہ بہاں لفظ مقام ایک ورسر سے معنی میں بولاگیا ہے ادر اس سے مراد اس کی اصولی حقیق یہ یہاں فنظ مقام مدیث سے شریع اور سے سے مراد اس کی اصولی حقیق یہ بہاں فنظ مراد ہوگا اور یہ حدیث کی صفت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو تو حدیث کی اسلامی کا دو سرا ما فند مراد ہوگا اور یہ حدیث کی صفت ہوگی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو تو حدیث کی دات سے سے شریع کی ۔ مبدأ میں گفتگو ہو تو حدیث کی دات سے سے شری گی ۔

سوال بیب که صنورصلی انشرعلی و سلم کی وه علمی میراث جوای کے عبد میں انسانی

دندگی کے مختلف گوشوں کو دینی روشنی خبتی رہی یاس کا مبراً بیغیم برگی اپنی ذات بھی جب

کی رُوسے آپ کلام یا کام کرتے رہ یا اس میں بھی آپ کو انشد تعالیٰ کی طرف سے ترنمائی گئی روسے آپ کا میں اس کے بارس میں بھی آپ کو انشد تعالیٰ کی طرف سے ترنمائی کی روسی میں اس کے بیٹے ہے اوراسی کے بیٹھانے سے اسم بھی جو اوراسی کے بیٹھانے سے اسم بھی جو اوراسی سواج کا موضوع اس بات کی تھیں ہے کہ انشد تعالیٰ کی وحی صرف قرآن کی صورت میں اور قی روسی اور وہ الفاظ قرآن میں منصر بھی یا قرآن کریم کے علاوہ بھی جب صفور صلی انشر علیہ وسلم دین کی کوئی بات کہتے تواس میں افرن خدا و ندگی شامل ہوتا تھا اور اس کے لیئے بھی صفور اکرم صلی انشر علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ اور آپ

اسی روشنی میں ہی قرآنی و حی کی عملی سٹ کیل فرماتے رہے ؟

اس میں شک مہیں کہ حدیث شرح قرآن ہے اور یہ وہ روشنی ہے ، جس سے
کاب اللہ کے علمی نوش ہر سُورُوری تا بابی سے پھیلتے رہے اور اسی سے قرآن باک اوب اور
کی شان اُ محرقی محتی اور عمل میں تعین کی شان وا ختیج ہوتی محتی ۔۔۔۔ قرآن باک اوب اور
بلاغت میں انتہائی بلندی بروا قع ہوا ہے بطا ہے کہ اس انداز بیان میں علم ومعرفت کے
سکم کئی جیسے نیکوشتے ہیں اور ایک ایک بات میں کئی کئی بہلو بھلتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جس
سے قرآن کے کئی حکم میں قطیعت اور تعین کی شان آتی ہے۔ اس فہم اور تعال کو اس سے مُعلا کہ لیا جائے۔ تو بھر سرباب میں تا ویل کے سزاروں باب کھل جائیں گے اور احمت کسی نقطم
کولیا جائے۔ تو بھر سرباب میں تا ویل کے سزاروں باب کھل جائیں گے اور احمت کسی نقطم
نیسین پر جمع مذہو سکے گی نصوص کتاب و سنت فہم احمت کے ساتھ آگے بڑ متی آئی ہیں۔

### علم الكماب اورعلم الأثار دونول كامبدأ ذات الهي يبير

ماریخ حدیث میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ علم الگناب اور علم الآ کار ہمینہ سے بینم ارتہ تعلیم

کے دو ماخذر ہے ہیں آج کے موخوع میں اس امر کا بیان ہوگا کہ حس طرح علم الکناب کا مبدأ الشرتعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح علم الکنار کامبدا بھی الدرت العزت کی ہی ذات ہے اسی طرح علم الکنار معصوم ہے۔ بینی اور حفاظت حدیث کی بحث میں ہم ذکر کریں گے کہ حس طرح علم الکنار معصوم ہے۔ بینی خوائی خفاظت میں ہے۔ کہ اس میں آگر ہی کی خوظ ہو نا ہے معنی رہ جا آلے۔ اس وعدہ حفاظت میں ہے۔ کہ اس میں آگر ہی کی خوظ ہو نا ہے معنی رہ جا آلے۔ اس وعدہ حفاظت کے سخت ، یہ نہیں بوسکنا کہ دین کی کسی بات کو غلطی مرطوف سے گھیر ہے اور اس کا حاصل کی شرف جائے ہے۔ آگر ایک طرف سے گھیر ہے اور اس کا حاصل کی شرف جائے یا مث جائے یا مث جائے ۔ اس میں غلطی وا ہم بحث تو الی ہم نگی دور مری طرف سے اس میں غلطی وا ہم بحث تو والی ہم نگی بات کر مزاخ دی ہے۔ اور منا تھ ساتھ ہی اس کا الندا دھی ہم تا رہا ہے۔ علما ہم موجہ بات میں واضل ہونے والی ہم نگی حب بات پر مزاخذہ میں ہم تا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہی اس کا الندا دھی ہم تا رہا ہے۔ علما ہم موجہ بات میں وقت دین کی جفاظمت کے اور دہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم کے کہت میں وقت دین کی حفاظمت کے اوادہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم بات کے کہت کے اور دہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم بات کے کہت کے کہت کی میں وقت دین کی حفاظمت کے اوادہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم بات کے کہت کے اور دہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم بات کے کہت کے کہت کو خوات میں وقت دین کی حفاظمت کے اوادہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم بات کے کہت کے اور دہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم بات کے کہت کے کہت کہت کے کہت کے اور دہ الہتے کے لئے بہنزلہ آلہ اور کو سیم کے کہت کی کہت کے کا کہت کی کی کہت کے کہت کی کی کہت کے کہت کر

### مدست كاما خدالني برابيت ہے۔

# مدست کے الہامی ہونے برقران پاک کی بہلی شہادت

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے بیتہ جیلائے کہ اندرتعالیٰ آسخفرست صلی اندرطیہ وہلم سے وحی وران کے علاوہ بھی کلام فرماتے تھے اور بار باسب پر وحی عنیرشلو revelation

ر ده و حی حس کی تلاوست منهیں مدن حکم صا در مرتا ہی اُتر تی تھتی۔ حفرراكم صلى الترعليه وسلم في ايك و فعداين ايك زوج محترمدس يروس بي ايك بات كهي. اور تاکیدگی که وه است کسی و در سرول کے سامنے نظامبرنذکریں بھین ہوا بیہ کہ ان سے اس پر تا بو يزره سكا ا ورانهول نے اسے ام المومنین حنرت عائرتهٔ عد بقة پیشید و کر کرویا . الله تعالیٰ نے آپ مر خبروسے دی کراہی کی زوجہ نے و وسری بی بی سے وہ بات کردی ہے قرآن کریم اسپ کی اس موی کے دوسری موی سے بات کرسنے کی یوں خبرد تیاہے ا۔ واذ اكسرالنبي الى بعض ازواجه حسيثاً فلمانتأت بهواظهر، الله عليه عرف بعضه واعرض عن بيض ذاما نبأها ب قالت من اساك هذن اقال سائن العليم الحنييرة ترحمه، اور حبب بنی نے اپنی کسی فی فی سے ایک عدمیث پر و پے میں کہی تھی میرصب اس نے دو وسری بی بی سے اسٹ کی خبر کروی اور الد تعالیٰ نے ایپ پرائے ظامر کردیا۔ تراسی نے اس میں سے کچھ بات میں ورکھ سے ورگزر فرا یار میرحب اسے نے وہ بات اس بی بی کو جتلائی تراس نے پر جیارات کوکس نے بیربات بہلائی ہے ہات نے فرایا مجے علیم و خبرتے خبر دی ہے۔ الند، علیم و خبیرستے جو خبردی تھتی وہ وحی عنیر شلو تھتی بیروحی غداو ندی قرآن کریم میں نہیں ملتی- نکین اس کی طرفت صرفت بهال حواله Refernece موجود نیسے بیکن حس وحی کی بهال م کامیت سید وه قراکن کریم میں کہیں مرکورتہیں، قرآن كريم كى اسسس البيت سے بية جلاكه الله تعالى عليم وخبيروحي قرآني كے سوا بمي

آب سے کلام فراتے تھے اور آب کوئی باتوں کی اس طرح خبردے دیتے تھے کہ وہ بات ہیں قرآن کریم ہیں ندکور نہیں ملتی اس وجی عنیر متنو کے لیئے اس وجی متنو (وہ وجی جس کی تلاوت کی موت کی مبائے بینی قرآن کریم ) ہیں کئی عبکہ حوالہ Reference ملی عند رجس بات کی طرف عبائے بینی قرآن کریم ہیں نہیں متی رحکایت موجود ہوا ور محکی عنہ قرآن ہی موالہ دیا جا رہا جب وہ بات ) قرآن کریم ہیں نہیں متی رحکایت موجود ہوا ور محکی عنہ قرآن ہی مکورمنہ ہو۔ اس کی بہی صورت ہوسکتی ہے کہ وجی متنو دقرآن ) کے ساتھ ساتھ سلسلہ وجی غیر تر و معدیث کا بھی پُورا پُرا اقرار کیا جائے۔

## صدبیث کے الہامی ہونے پرقران کرمیم کی دوسری شہادت

بھریہ صرف اخبار د خبروں ہیں بہتیں۔ احکام کرنے والے کاموں ہیں بھی بہت
سے الیسے مکم نازل ہوئے بن کی وجی عید متعاور ہی ہے۔ مدینہ متورہ کے مشرقی جانب چذ میل
کے فاصلے پر بنو نفیر دیہود ، آبا و عظیہ انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی بحضور اکرم
صلی السّرعلیہ وسلم نے ان سے جنگ کا ادا دہ فر مایا مید لوگ اپنے معنبوط قلموں ہیں جا بیٹے بحضور
اکرم صلی السّرعلیہ وسلم نے اجازت وے دی کہ ان کے ورخت کائے جائیں اور باغ اجازے
جائیں۔ تاکہ یہ لوگ بے جین موکر قلموں کے در وازے کھول ویں اور ما لات کے چہرے سے
مائی ۔ تاکہ یہ لوگ بے جین موکر قلموں کے در وازے کھول ویں اور ما لات کے چہرے سے
مائی ۔ اگھ جائے ۔ چانچ ایما ہی موا ، جنگ کی نومب مذائی اور یہ لوگ و بان سے خیم کی طرف
تعاب اُنھ جائے ۔ خان کرم ہیں اس واقعہ کا ذکران الفاظ ہیں مثلے ہے ،۔
ماقطعہ موں لین قداد تدھے تعد ھاقائمی مثلہ ہے ،۔

له یه لوگ یهال کے رہنے والے مذبحے ایکن ان کے بزرگوں نے سنا تھا کہ سنی ہر اخوالز مان صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے بی تشریف لائیں گے تو وہ ان بر ایمان لانے اوران کی تصرت وا عائمت کے الاوے سے یہال آکر آیا و ہو گئے تھے بھر جب صفوراکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو افسوس کم اکن کی اولاد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بیش بیش ہوگئی۔ ارمن عرب ان کا وطن نہ بہلے اکن کی اولاد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بیش بیش ہوگئی۔ ارمن عرب ان کا وطن نہ بہلے تھا نہ بعد ہیں روا بلکہ ایک وقت آئے کی کو رجز برہ عرب سے بکال و بیٹے گئے۔ لقول علیہ الصالوة والسلام فی آخر حیات در اخر جوا المیہود من جزیرة العدب سے کی الحرب اللہ می آخر حیات در اخر جوا المیہود من جزیرة العدب سے کی الحرب اللہ المحرب المحرب اللہ المحرب اللہ المحرب اللہ المحرب المحرب اللہ المحرب اللہ المحرب المحرب اللہ المحرب اللہ المحرب المحرب المحرب اللہ المحرب المحرب

وی جا میں ، لکین اس مکم کا حوالہ قرآن کریم میں بے تیک موج وہے۔ وہ مکم خدا و ندی شک کے سخت درختوں کے کا سفتے کا رعمل کیا گیا تھا۔ وی عیر متعود حس کی تلاوت جاری خہیں ہوئی تھی جو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک بیل اتقا ، ہوئی تھتی۔ نبا سرآب صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن کریم کی رُوست آب کی یہ حدیث طبیقة اذان ورختوں کے کا نبیع کا حکم فرمار ہے تھے بسکن قرآن کریم کی رُوست آب کی یہ حدیث طبیقة اذان الہی تھا اور یہ خدا کا حکم خطار جو وی غیر متعلوکی حکورت میں صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر آثارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم بر آثارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم بر آثارا گیا تھا۔ قرآن کریم میں کہا ہے ۔۔

هذا كتابنا بينطق على كمو بالحق ليم ترجر به بارى كتاب جرتم برحق بولتى ہے . يهال كتاب سيصراد اعماليا مع مي جريميك تعميك كھے جارہ ميں وال عموم الفاظ ہے

یهان کاب سے مراد اعمالا کے مہن جر معلک معملی کھے جارہ ہو الفاظ ہے۔ دا صنح ہم تا ہے کہ عدائی د فتر میں غلطی را ہنہیں یا تی . دا صنح ہم تا ہے کہ عدائی د فتر میں غلطی را ہنہیں یا تی .

مدیث کے الہامی ہونے پر قران کرم کی تبیری شہادت

قران کریم کی به موئو ده ترتبت رسولی بے نزولی منہیں ۔ ترتبت نزولی اورترتبت رسولی میں فرق میں موئی کھی وہ میں فرق محموظ میں خوط میں جو میں میں فرق محموظ میں موئی کھی وہ ایک معموظ میں جو میں بی دھی اللہ الرحن الرحی الدی حنات میں میں موجودہ ترتبیب میں بسیداللہ الرحن الرحین الرحیم

کے بعد الحد مقد دب العث لمین سب سے پہلی آیت ہے۔ مفورا کرم علی الشرعلیہ وسلم برجب کوئی آئیت اُترتی۔ تو آئی عنجابہ کام جو کو ہوا بیت و بینے۔ کراسے فلال فلال سورت میں کھو دواجہ برت کوئی آئیت اُترتی۔ تو آئی معابہ کام جو کہ ایک کی تلاوت علی الشرعلیہ وسلم کی نگرائی میں برتا تھا۔ استحقرت علی الشرعلیہ وسلم نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اسی ترتیب میں برتا تھا۔ استحقرت عبریل معاجروہ ترتیب ہے ہواں کی موجروہ ترتیب ہے ہوا در اسی ترتیب سے ہرمال حفرت جبریل امین رمعنان میں آئی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے ہے۔

ترجمہ ان وگوں نے جہم سے طاقات کی اُمید نہیں رکھتے (جیرسے) کہا۔ کہ ۔ کوئی اور قرآن لے آو۔ یہ قرآن نہ ہویا اُسے کچہ تبدیل کردیں یہ اے بیغیرا اسے کہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں کریں اسے بدل ڈالوں۔ میں تو وہی کچ کہ اگرا اُسرت کی افرائی کرتا ہوں جر بھے حکم دیا جا آ اے۔ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرائی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ کہد دیجئے کہ اگرا شرتنائی دچا ہے تو میں اسے متہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو خبرکرتا۔ میں مہدی ہوں تم میں ایک عمراس سے بہلے کیا تم نہیں سوچتے بچراس سے بڑا نظالم کون ہوگا جو الشریر مہتان با محمصے یا اس کی آیتوں کو جبٹلاتے ہے۔ میک مجموع میں ایک عمراس سے بہلے کیا تم نہیں سوچتے بچراس سے بڑا نظالم کون ہوگا جو الشریر مہتان با محمصے یا اس کی آیتوں کو جبٹلاتے ہے۔ میک مجموع میں ایک عمراس سے بہلے کیا تم نہیں سوچتے بچراس سے بڑا نظالم کون

له ما مع تر مذى عبد الم من المحفو اله سنن الى واؤد عبد المعلل الله ميك يونس ع ١٠

تران کریم نے تبلایا کر مصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں میں متم کی تبدیلی کا اختیار مذمحا. ا الب مے حرکیے کیا وہ وحی خدا وندی کے سخت مقار کتاب کی ترتیب کو بدل و بنامبہت اسم بات ہے کوئی جزومی بات تہیں جے آسانی سے نظرانداد کیا جاسکے کسی تحریر اور کناب کی ترتیب س ستحرر اکتاب کی دات ہوتی ہے برتین کھئے کہ آب نے قرآن یاک کی ترتیب میں جوعمل اختیار کمیا وه سب و می خدا و ندی کے سخت مقارات کی تلاوت دحس ترتبیب سے واقع ہرتی وہ سب الثرتعالي کے مرسے متی اور الثرتعالیٰ نے ہی آپ کو اس و وسری ترتیب اختیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا. در رہ فران کریم کی تلاوت اور ترتیب میں آسی اگرا پنی طرف سے کوئی تبدیلی سردین تو نیه نقینا کتاب الہٰی میں تبدیلی ہوگی اور بیہ النّرتغالیٰ پرایک افترار ہو گا۔ دمعا ذاللہ ) بیہ اسی طرح حکم البی کو تمسکرا نابیعے جیسے وجی خدا د ندی کو جیٹلا دیا اور بنر مانیا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ وہ حکم خدا و ندی فی کے سخت ترتیب کی یہ تیر ملی عمل میں آئی ۔ " قرآن کریم میں کہاں ہے ، یہ وحی عیر متلو ہمیں قرآن باک میں نہیں ملتی ، توہم بقین کرنے پر مجبُور بهوستے من کرانخفرت صلی النه علیه وسلم سی قرآن کریم کے علا وہ بھی وحی آتی رہی گواس و حی کی تلاوت جاری مذہرنی ہو صرف حکم بھیلا ہو ۔۔۔۔۔۔مہی حدیث ہے اور اگراس وحی غیرلو کونہ مانا جائے جس کے ستحت قرآن ماک ترتیب نزولی ہیں نہیں ترتیب رسولی سے جمع ہوا تو اس کا معلب یه موگا که معاذ الله آب نے اپنی مرضی سے قرآن کیم میں تبدیلی کردی ۔ د استغفرالعدامیم) محمل للى من تنديلى كرف والي يا أسعابة ما نت والي سبب برابر كم مجرم بن مغترى على اللر اور مكذّب بآيات التربي فلاح نهيل بات وقران كريم مي ہے ال فمن اظلم من افتر يضعلى الله كذباً اوكذب بأياته انهلا بفلم المحرمون-ترجد ـ ا ور اس سے زیا وہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی حُبُدِث باندها یا اس نے اسس کی آیات کو جسُلایا بشک مُحرَمُهی فلاح نہیں آ جب بیہ معلوم ہوا کہ حضو راکرم صلی النہ علیہ وسلم نے قرآن کرمے کو اس کی نزولی ترتبر

ک د کے دِسے میں

سے ختلف قرتیب پر جمع کرایا اور الاوت کیا ہے اور اس کی پر شہا دت ہمیں قرآن کریم اسے ہی مل گئی کر مفوراکر ملی الشرعلیہ وسلم کو قرآن ہیں کسی طرح کی تبدیلی کا اختیار نہ تھا۔ اور بریات بھی اپنی حکر میں گئی کر مفوراکر مسلی الشرعلیہ وسلم کا موجودہ ترتیب کو اختیار کرنا وجی خدا دندی سے خود تابت ہوگئی کر صفوراکرم مسلی الشرعلیہ وسلم کا موجودہ ترتیب کو اختیار کرنا وجی خدا دندی سے ہی تھا۔ آپ قرآن کی آبیات لکھوا نے کے لیے صحابہ کرام می کو جو حکم دیتے ہمتے وہ سب وجی الہی کی ترتیب ہوتی تھی ترتیب ہوتی تھی ترتیب ہوتی تھی ترتیب سے وجی ہوتی میں موخود سب ہی عمل میں انڈر کے حکم سے ہی عمل میں انڈر کے اور قرآن کی کی اس ترتیب سے وہ ح میں محفوظ سبے۔

میر فور کیجے کے وہ حکم اللی کہ قرآن کریم اس ترتبب سے جمعے کیا جلئے قرآن کریم میں کہاں ہے ؟ اگر کہیں نہیں ملیا تو اس سے ابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ مجی صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ یہ وجی غیر متنوعتی سو نہ کور ق القدراً مایت معدمیت کے البامی ہونے پرقران کریم کی تھی شہادت بیش کرر ہی ہیں۔

### صریت کے الہامی ہونے پرفران کرم کی جو تھی شہادت

ر استراکی میں ہے ال

وا نزل الله علیك الكتاب والحکمة وعلمك ما لونك تعلد و کان فضل الله علیك الكتاب والحکمة وعلمك ما لونك تعلد و اس اس ۱۱۳ مان فضل الله علیك عظیماه دس به النمار ع،۱) ایت ۱۱۳ مرحم د اور الله تعالی نے آثاری آب پر کتاب اورحکمت اورآب كرسكهایا.
وه جو آب شهیں جانتے ہتے اور الله تعالی کا آب پر بڑا فضل ہے۔
اس آب میں الله تعالی نے صفوراکم ملی الله علیہ وسلم پر دوینرول کا اُتر نا بیان کیا ہے۔
ہے۔ کتاب کا لفظ تو اپنی محکم عربی جو عکمت کے معنی محکم اور بختہ بات کے میں قرآن کریم کے بعد حفوراکم ملی الله وسلم سے زیادہ اور کس کی بات بختہ ہوسکتی ہے۔ جب اس کا مبدآ بھی الله تعالی کی دات ہی ہو اور اسی نے آب پر اسے آثارا ہو۔ تو اس کے دین ہونے میں کس کو شہ ہوسکتا ہے۔ جو الله تعالیٰ نے آب پر آثاری شہر ہوسکتا ہے۔ جو الله تعالیٰ نے آب پر آثاری شہر ہوسکتا ہے۔ جو الله تعالیٰ نے آب پر آثاری دوسم می دمی ہے جو الله تعالیٰ نے آب پر آثاری

اس وحی کو بہاں عکمت کے نفط سے ذکر کیا گیا ہے اور یہ وحی قرآن باک کے علاوہ ہے۔ امام ثنافعی میں دہوں فرماتے ہیں کر قرآن کرئم کی اس آیت میں حکمت سے مراد حضوراکرم معنی انٹرعلیہ وسلم کی ستنت ہے۔

میں قرآن کریم میں گناب اور سننت دونول خداکی طرف سے اترا ہونا صریح طور بر مذکور ہے۔ اور اس سے یہ بات و ضاحت سے ثابت ہوتی ہے۔ کہ حدیث بھی وحی الہی ہے۔ گو وحی عیر متنو ہو بعنی البی وحی حرکی اتمت میں تلاوت جاری نہ ہوئی صرف اس کے احکام نافذ ہوئے عیر متنو ہو بعنی البی وحی حرکی اتمت میں تلاوت جاری نہ ہوئی صرف اس کے احکام نافذ ہوئے طام ہے۔ کہ اس صورت میں یہ جھی دین کا ایک پُوراعلمی مافذہے۔

بی میسے صحیفوں میں مب سے یہ خبر علی اور سی تھتی کہ اللہ تعالی بزاسرائی کے بھائیوں میں سے سے سے دیا ہے بھی اٹھی کے دساتھ یہ بات بھی جائی آئی سے ایک بیغیرا تھا تمین کے دساتھ یہ بات بھی جائی آئی ہے کہ وہ بیغیر اوگوں کو کتاب اور حکمت و و نول کی تعلیم دے گا اور حضرت ایرا ہم علیہ الصالوة والسلام کی بنائے کعب کے وقت کی وعامی اس کی گھلی شہا دست ہے ہ

ربنا وابعث فيهم دسولا منهد ميتلوا عليهم الميتك وبعلهم الكتب والحكمة ويزكيهم الكتب العزيز المكيم

ترجمہ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک بیغیرا بہی ایر سے جوبڑھے ان پرتیری آیات اور سکھلائے ان کوکٹاب ا در حکمت ۔۔۔ اور باک مسردے ان کو۔۔۔ یے نمک ترہی غالب حکمت والا۔

جب اسخفارت عملی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ معی فرمایا۔ کہ میں اپنے اپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے تھائی عیسی کی شارت ہوں "المدرت العزت سے تعانی عیسی کی شارت ہوں "المدرت العزت سے تعانی عیسی کے اس کے بیارت ہوں کو آیات الہی سنائیں۔ فران کریم میں بھی تصریح فرمائی کہ ایک است نبائیں۔ و بال آی ایک والوں کو کتاب اور حکمت اس کے ساتھ مائھ جہاں آپ ایک احمت نبائیں۔ و بال آپ ایمان والوں کو کتاب اور حکمت

له كتاب الأم مبد، عداه الله كتاب الروح صدا سي كتب شين المنار مه ب البقره ع ١٥

کی تعلیم بھی دیں مکمت کی تعلیم دینے کا حکم خدائی تبھی ہو سکتا ہے کہ حکمت آپ سمے سینہ مبارکہ پر خُدانے ہی آباری ہوا ور وہ حکمت بھی وحی خدا و ندی ہی ہو گر عنیر مثلو رہے۔ قرآن کریم ہیں ہے:۔

لقلامن الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولامن انفهم بيتلوا عليهم الميته ويزديهم دبعلهم الكتب والحكمة وان كانوا من متبل لني صلل مبين فه

مورهٔ بقره اورسورهٔ آل عمران کی برآیات سورهٔ نهار کی اس آبیت کی تنهید بنی که اندرتها کی میران کی تنهید بنی که اندرتها کی بیشت مورهٔ نهار کی اس آبیت کی تنهید بنی که اندرتها به محمدت و و نوس نازل فرانی میں اور یه سندت و حدیث کے وجی خدا و ندی میران کریم کی ایک کھنی شہا دست ہے۔

## صدیث کے الہامی ہونے پرقران کریم کی پانچویں شہادت

یشادنگ ما ذا احل له مرقل احل لکدالطین دماعلم من الجواد مرکبین تعلی نعلی مما علی کمرالله فکلوا مما اصسکن علیکم واقد دو اسم الله علیه وا تعوا الله ان الله سویع الحساب و اندکروا اسم الله علیه وا تعوا الله ان الله سویع الحساب و ترجم بر بیجت می آب سے کیا علال کیا گیا ہے واسطے ان کے ۔۔۔ آپ کم دیں وی باک بیٹریں متمارے لیے علال کی گئیں ۔۔ ورج سکھلاک تم زخم مین والے شکاری کو ل کو ۔۔۔ سکھاتے ہوتم انہیں جواللہ نے تمہیں سکھلایا والے شکاری کو ل کو جو یہ کی رکھیں تمہارے لیے اور او نام اللہ کا اسکال کی سکھلایا اللہ کا اور او نام اللہ کا اللہ کی کو اللہ کی کئی کے اور او نام اللہ کا کہ کی کہ کے کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی ک

واذبيه الكموالله احدى الطائفتين انها لكموتودون ان غير ذات المتوكة تكون لكمويريد الله ان يحق الحق بكلمت و يقطع دا براك فرين المه

ترجمہ ادر حب اللہ تعالیٰ تہیں وعدہ وے رہے مقے و و جاعتوں میں سے
ایک کا کہ وہ متہارے لیئے ہے اور تم جا ہتے تقے کہ بن شوکت و الی ہو
متہارے واسطے اور ارا وہ کرتے میں اللہ تعالیٰ کہ ثابت کرمے ت کواہیے
متہارے ما تھوا ور کافے جڑ کا فرول کی۔

كه يه شرط تغط جرح سے ما خوذ ہے۔ كه في الانقال ع ا

### مدسية كے الہامی ہوئے پر قرآن كريم كی ساتوبر شہادت

ومأجعلنا القبلة التي كنت عليها الالنعلم من بتبع الرسول ممن بنقلب على عقب تله بنقلب على عقب قليم

ترجمہ - اور نہیں کیا ہم نے وہ قبلہ صبیر آپ بہتے تھے۔ گراس لیے کہ جائیں اس کون بیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جوا گیا بھر جائے ہی دونوں ابڑیوں پر معنی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیہا قبلہ بیت المقدس تھا۔ فائد گعبہ کے قبلہ بغنے سے بہتے آپ بیت المقدس کی طرف اُرخ کرکے فاز بیٹر ہتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اُس قبلے پر المائے رفاز کعبہ المسجد المحام پر ہ تا کہ رسول کے ساتھ بدلنے والے رسول سے بر لنے والوں سے متناز ہوجائیں اور مومن و منافق ہیں اس متناز ہوجائیں اور مومن و منافق ہیں انتخار مو مائی میں و منافق ہیں انتہ موالی سے المتاز ہوجائیں اور مومن و منافق ہیں انتخار مو و و منافق ہیں و منافق ہیں و منافق ہیں و منافق ہو و و منافق ہیں و منافق ہیں

حفور مرموجود ہے۔ لیکن اسے کو میں میں المقدس کے قبلہ پر محم قوقران کیم میں واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن اسے کو میں میں المقدس کے قبلہ پر رکھنے کا محم قران کریم ہیں واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن اسپ کو میں ہے بیت المقدس کے قبلہ پر رکھنے کا محم قران کریم ہیں

کہیں نہیں مقا جعلنا کے نفطیں جن وی فداوندی کی خبردی گئی ہے دکہ ہم نے اس لیے آآپ کو

اس چہلے قبلہ پر رکھا تھا، قرآن کریم ہیں وہ مذکور نہیں ہے اس کی حکایت ہے۔ گر محکی عنہ

منہیں مثن الشرتعالی نے آئی کے اس پہلے قبلہ پر ہم نے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے بسولامحالہ

اس سلسے میں آپ کی طرف وجی آئی ۔ جب وہ وجی قرآن پاک میں مذکور نہیں تو

اس سلسے میں آپ کی طرف وجی آئی ۔ وجی کے ملاوہ بھی دجی آئی رہی۔ اسی وجی کو ۔

اس نقین سے چارہ نہیں کہ آپ پر قرآن کریم کے ملاوہ بھی دجی آئی رہی۔ اسی وجی کو۔

دجی غیر متو کہتے ہیں۔

## صدیث کے الہامی ہونے برقران کریم کی استحویں شہادت

سيقرل المخلفول إدا انظلقتم الى مغانم لتاخذوها درونا نتبعكم يربيدون ان يبت لواحكلام الله قل لن تتبعوناً كذلكم قال الله من قبل مشيقولون بل تحسد وننابل كانوالا يعقهون الاصليبالا ترجمہ بونقریب کہیں گئے <u>سمبھے رہ ہوں</u> جیب میں گئے تم فنیمتوں کی طرت کہ تم یر که مدل دالس بات الشرکی ---- آب کهردس کرتم مرکز بها رے ماتھ بنا حياد كيريسي اسي طرح الشرق بهلا سع كهره و ما ليس البته كهير كي و كرمدكرت برتم مم سے \_\_\_ بلكر نه مخفے وه سمجھتے مگر عور ا۔ مديديه سنعه والي بموكر حفوراكرم صلى الترعليه وسلم كوخيسر يرجيشها في كمهنه كالحكم دی که وه لوگ تو مدہبیر نہیں گئے تھے اب خیرکے معرکے ہیں بہارے ساتھ جلنے کو مسمهر کے کیوبحہ و ول خطرہ کم اورغنبیت کی اسمید زیا دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسمحتربت ملی الترعليه وسلم سي كهارات فرما دي كرنتها رى كسس ارتدعا يديشتر التدهم كوتبلا حيكات \_\_ اب تم اس مفرس ہمارے ساتھ رہ ما وکھے۔

یہ مکم کوغزوہ فیبرمیں اہل مدیمبیہ کے سواکوئی نہ جائے۔ قرآن کریم میں کہاں ہے ، اس محکم کی حکامیت کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ تبلایا تھا۔ بے ٹیک قرآن مجید میں موجود ہے کیکن محکی عنہ قرآن کریم میں مذکور نہیں جعفرت مولانا تھا نوی سے کھتے ہیں :۔

بہ مکم خدا و ندی بنا سر قرآن میں ند کو رہنہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مکم وحی غیر متلو کے در لعیرات کو ملا مقا جوا حا دیث کے در لعہ بیان کی ماتی ہے۔ وحی غیر متلو کے در لعیرات کو ملا مقا جوا حا دیث کے در لعہ بیان کی ماتی ہے۔

# مدیث کے الہامی ہونے پرقران کریم کی نویں شہادت

اناً انزلناً البك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للناشين خصيماً فيه

ترجمہ۔ بے شک ہم نے آباری آپ کی طرف کتاب ہی جی تاکہ آپ فعیلہ کریں اور کتاب ہی تاکہ آپ فعیلہ کریں کر گرفت کی اس م کوکول میں جو کچھ سحجائے آپ کو اللہ اور تو سربرو د غا با زوں کی طرف سے مجملانے والا.

ایک مقدمے ہیں ایک معلمان نے اپنا بڑم ایک یہ وی کے دمتہ لگانا چا جا۔ وہ یہ یہ وی ایک مقدمے ہیں ایک معلمان کے سامقیول نے اپنے مالات پیدا کہ دیئے۔ اور کیس کچاس طرح بیش کیا کہ چوری اس یہ وی پڑا سبت ہورہی ہی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیر برحق کو حقیقت مال پر مطلع فر ما یا کہ چور وہ مسلمان ہے یہ و دی تنہیں۔ وہ وحی غدا و ندی کہ یہ و دی تنہیں۔ وہ وحی غدا و ندی کہ یہ و دی چور نہیں ۔ گراس کا اقرار جما ا ما اے الله وجود کھا دیا اللہ نے ایپ کو ، قرآن پاک میں صاف طور پر موجود ہے ۔ یہ وہ وحی غیر شلو ہے حس کے ذریعے حضورہ کو حقیقت حال پر مطلع کیا گیا تھا۔ اسے یہاں اوا مرت را بی سے تبیر خرا یا۔ جو وحی غیر شلو کی لطیف ترین حور رہ سے۔

خیبرگی بنتی میں ایک مسلمات تو تا با گیا۔ قاتل کا بیته نہیں میتا تھا . حضور نے وہاں کے یہردیوں کو اظہار وجرہ کا نوٹس دیا۔ یہبردیوں نے کہا کہ ایک الیا ہی واقعہ بنوا سرائیل میں میں دیا ہے۔

بین آیا تفار تراشرتعالی نے ان برایک محم آثارا تفار آپ بھی اگر مندا کے بنی میں تو وہی مکم مباری میں تا مقارت می کردیں آنخنرت صلی الشرعلیہ وسلم نے جرجواب لکھا وہ بیا ہے :۔

مردیں انخنرت صلی الشرعلیہ وسلم نے جرجواب لکھا وہ بیا ہے :۔

مردیں انٹر میں اللہ ماری میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں

ان الله تعالى النان اخسار سبعين رجلا تصلفون بالله ما قتلناً ولا نعلم له قائلا في يؤدون الدينة له

ترجمہ بے شک اللہ تعالی نے عجمے بتایا ہے کہ بین تم بی سے ستر آ دمیوں کرئیں دوہ تم میں سے ستر آ دمیوں کرئیں دو۔ میں کامی کامی کرئیں دو۔ میں کامی کامی کامی میں ہوں کے قاتل کامی علیم بین میں میں میں کامی درست اداکریں۔ میں میں میں میں کراس کی درست اداکریں۔

اس روایت بن سالشرکے بتلانے کو ادایی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی تعبیر سے جو اللہ نعائی سے قرآن کریم میں جا ادائ الله کے الفاظ میں وکر کی ہے سو ادائی میں میں اسی وی عیر متلو کا ذکر ہے میں کے توسط سے حفور اکرم معلی اللہ علیہ وہم کو بغیر وی قرآنی حقیقت مال سے مطلع کیا گیا۔

# مدس کے الہامی ہونے پرقران کریم کی دسویں شہادت

وفى امواله عرحت معلوم ه للسائل والمعروم و

ترحمه . او ران کے اموال میں حقہ مقرر ہے ۔ مانگئے والے اور محروم کے لیئے۔

قرآن کریم نے یہ بات بہیں بتلائی کرزگرہ کس شرح سے فرعن ہوگی اور کب فرعن ہوگی مرماہ پر یا سال گڑر نے پر اس کا معرف تر بیان کر دیا ۔ کہ سائل اور محروم قسم کے لوگ ہوں کے۔ نیکن کٹنا مال ہوگا حب بدلازم عملہ سے گی اور کس کس قتم کے مال پر وا حب سرگی ۔ بیسب

ائیں قرآن کریم میں کہیں ندکور نہیں۔ ایس قرآن کریم میں کہیں ندکور نہیں۔

روال بیہ ہے کہ قرآن کریم نے اسے روق معلوم "کیسے فرایا دیا۔ معلوم اسے کہتے فرایا دیا۔ معلوم اسے کہتے میں جو بات جائی گئی ہو۔ میر جانی بات کے لیئے جاننے والایا جاننے والے چاہئیں۔ معلوم کے لیئے کسی عالم کا وجو دلازمی ہے۔ ورنہ اسے معلوم نہ کہا جاسکے گا۔ اگر اسس کا میرمعلوم کے لیئے کسی عالم کا وجو دلازمی ہے۔ ورنہ اسے معلوم نہ کہا جاسکے گا۔ اگر اسس کا

له و ميك فتح القدير لاين الهمام ميدي ميم ميم ميم مين من ابي داؤد حالية مع حاشير كله وي المعارج

جاننے والا صرف خداہی تھا۔ تو مخلوق کے لیئے اس میں کیا ہرایت ہرگی ؟ وہ اپنے اموال کرکس شرح سے گنا وقت گزرنے پر ساکلین اور محرو مین کو دیا کریں ؟ سویہ جواب تطعّا درست نہیں کردیہ الیا امر معلوم تھا۔ حرست نہیں کردیہ الیا امر معلوم تھا۔ حرست نہیں کردیہ الیا امر معلوم تھا۔ حرست نہیں کردیہ الیا امر معلوم تھا۔ ح

سعمی بات بیت کریسب تعفیدات النه تعالی نے وجی غیر متلو revelation سے حضورا کرم صلی النه علیہ وسلم کو تبلادی تفییں اور آپ نے آگے صحابہ کو فرادی تقییں ۔ جن کیا ہے ؟ اور کس ہے ؟ یہ سب کومعلوم ہر کیا تھا ۔ قرآن پاک کی فرادی تقییں ۔ جن کیا ہے ؟ اور کس ہے ؟ یہ سب کومعلوم ہر کیا تھا ۔ قرآن پاک کی اس آئیت میں اسی جن معلوم کی حکامیت ہے ۔ حکامیت وجی متلومیں ہو رہی ہے اور محکی عند وجی غیر متلومی معلومی ہو تھا۔ مدیث کے الہامی ہونے پر قرآن کریم کی یہ نا قابل ایکار شہادت برازی ہو کی فرآن کے علاوہ بھی برائی میکلامی وجی قرآن کے علاوہ بھی برزی مقی دی تھا۔ کا مسلم ہوتی مقی ۔ کا مسلم ہرتی مقی ۔

وران باک کی ان وس شہا د توں سے بعد وحی غیر شہا دیت اب آنخفرت علی انٹر علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے سامنے بیش کی حاتی سیسے ۔

#### وحى مديث پرانخفنرت صتى الندعليه وسلم كى شهاوت

استخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے دین کی باتمیں تباتے ہوئے بار فرالیں وحی کا ذکر فرایا

ہے جو سمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ اس شم کی روایات اس کشرت سے ملتی میں۔ کہ ان کی قدر
مشترک تواتر سے مہبت آگے ہے اور قطعیّت کا فائدہ مخبتی ہے اور یہ بات بُور سے یعین
سے کہی جاسکتی ہے۔ کہ الشرتعالیٰ آپ کے قلب اطہر بر وہ وحی بھی آثار تے ہتے ہو باقا عدہ
تلاوت بذیاتی محتی اور اس کے باوجو وہ وحی خدا وندگی ہی تھی جاتی تھی وہ وا لفاظ میں ہمارے
سامنے منہیں آئی۔ اس وحی کو وحی غیر شلو اسلام و حدی کو یہ کہی جاتے ہیں۔ قرون ملتہ بن
سامنے منہیں آئی۔ اس وحی کو وحی غیر شلو revelation کہتے ہیں۔ قرون ملتہ بن
اس ختیر ہونے کی خود آسخفرت علی الشرعلیہ وسلم نے خبردی تھی۔ ان میں سی متماز علمی شخفتیت نے
اس ختیت سے انکار منہیں کیا۔ کہ آسخفرت علی الشرعلیہ وسلم نے دین ویشر لعیت کے طور پر
ات کہی اور اس میں وحی والبام Divine inspiration کا وخل بن تھا۔ ملکر ہرایک

کاعقیده میمی را برکه اس میں وحی کاعنصر صزور شام<del>ل ہے</del>۔۔۔۔۔ قرآنی وحی وحی متلاہیے اور مدببث بنوى وحى عثيرمتنوا ورسردو كامعىدر ومنبع الشررت العزيت كى ۋايت سى بىي مدیث کی تقریباً بهرکتاب می مسس پیرواضح شها دتین موجود میں ریپر روایات اور شہاوات استض مختفف الواب اور مختف وقا تع کے ذیل میں ملتی میں کر امنہیں کسی ساوس ا یاکسی و عنع انسانی کا نتیجه نهیں سحیا ماسکتا کہ چندا نسانوں نے کسی اسکیم کے سخنت مدسیت کے بارے میں بیتفتور بیداکر دیا ہو . سرطبقہ فکرا ورسرفعتی مسکک کا قاطبة اس بیرمتنفق ہونا اور ميمر ذخيرة مدميث مين اس برلا تعدا و شوا برمانا اس اصولي نظرين كي قطعيت كابيته ديباي ا ور توا ورشیعه محدثین حرجهورا مل اسلام سے بالکل ہی علیحدہ را ہ پر جلے ۔ ان کے ہاں بھی ہے شار روایات اس متم کی ملتی ہیں کر انٹرتعالی قرآن کریم کے علا وہ استحضرت صلی الٹر علیه وسلم بروی آناری اور وه و می غیر متلوری اوراب است و حی مدست کیتے میں باوجود استنے اصولی اختلا فامت کے اس ایک نقط رہا کیٹ رائے ہونا اس موصنوع کی اصولی اورقطعی حیثیت کا بہتر و تیا ہے۔ راس و قت اس قسم کی روا یات کے استقصار کی تو گنجائش نہیں العبتہ چند نظائر میهال میسشس کی جاتی میں ران میں وہ احاد سے بھی میوں گی یین میں استحفرت صلی الشرعليه وسلم سنے خود انہی ا ما دبیث کے لیئے وحی و انبار کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ان میں بعض میں جبر مل امین کے آنے کی تھی تصریح ہے۔ تعبش میں اُن کے لیئے امراکہی اور «امری » جیسی تعبیرات میں ، اور کہیں کہیں اُن کا برا و راست الٹردت العزت کے نام سے مذکور ہونا اس وحی خدا و ندمی بینز دیسے ریا ہے۔ ایسے ہم وحی عیر متبار کہتے ہیں جس کی تلاوںت الفاظ کی یا بندی سے است میں حاری رہ ہوئی ۔ اس بات کے تبوت میں کراسخفنرے صلی اللہ علیہ وسلم پر دھی عنیرمتلومھی مہوتی رہی انمئرار لعبہ جہلہ اکا مرمحتہ ثمین ، انمئہ تفییرا ور فعتہائے کرام كا اتفاق بير بكريُ لي سحير كريم بات اسلام بي متوا ترطور بيديثا ببت بير كوتوا تر قدرٍ مشترک کے درانیہ میں ہور اب ہم اس پرجند شوا ہدمین کرتے ہیں ر

# امام أعظم الوحنيفة و ٠ ٥ ١ هـ) كي شهادت

ابوحنیغهٔ عن طائه وسعن ابن عباس و غیره من اصهاب البی قال ادمی الی البی صلی الله علی دسلمان سیجد علی سبعه اعظیو تال ادمی الی البی صلی الله علی دسلمان سیجد علی سبعه اعظیو ترجی بر من مردی به که حضور بردی کی گئی کریس ساست بر بر بر بر دی دی قرآن کریم می موجود نهیں بر دی وی قرآن کریم می موجود نهیں بر

## امام مالك رويوم، كى شهرادت

انه سأل عبد النبئ عمرفقال با اعبد الرحل المنبع مسلقة الخوف صلوة الحضرفي القران والا عبصلة السفرققال عبد الله بعريا ابن الحي الله بعث المين عمريا ابن الحي التهديث المين عمريا ابن الحي التهديث المين عمد السفرققال عبد الله بعن عائمة وج النبئ المعاقالت فرضت الصلوة وكعتين وكعتين في الحصد و السفر فا قرت صلوة السفروذي في مسلقة الحضرية

ال خالد باليدين ايك تفق محدث عبدالله ب عمر و جعيا به علوة المحف و وملوة الحفر كا ذكرة وقرال كريم مين يختصبي لكين مسلوة التفركا كهين كرنهي بليت النبي فريايام تو كجه نه جائية تتصيم تروي كجه كتروي و بم من و كركت ديجها... بحشر عائمة الله كهتي بيها نما ترحن و مودوكوت بى فرض بو فى عتى \_ بمير سفرى نماز تو دبى دي اور حفر كى نما ز برهادى كئى. ان روايا ميموم بوكه حقر عباس جونه عائمته اور حقر عرائم نرميد اكار اها زمول حفو كه على وى خداد فرى بي سجيف تقد ا ما م من افعى حور ۲۰ و مى كى منهم ا وست

ابن جرمیج کہتے ہیں کر ابن طاؤس سے مروی ہے کران کے باب کے پاس عقول کے موصور عرب ایک کتاب محق جرمعتور میں ہوئی محق اسمین صحرور ایک کتاب محق جرمعتور میں ہوئی محق اسمین صحرور ایک کتاب اس عقول اور این محت عن اب طاؤس عن اب ان عند الاکتاب اس العقول اور ل باہ الوجی و ماؤن سول الله علیہ وسلم من صد قد و عقول فائما نزل بدا لوجی و قیل لع بیبین رسول الله علیہ وسلم من صد قد و عقول فائما نزل بدا لوجی و قیل لع بیبین رسول الله علیہ وسلم من صد قد و عقول فائما نزل بدا لوجی و قیل لع بیبین رسول الله علیہ عشیئا قط الا بوجی من الله فن الوجی مایتلی و مناه

له مستدام عظم متري سي موطا امام مالك ماه

مایکون و حیّا الیٰ دسول الله فیستن به یه ایم ترجمد ابن طاوس این دست در ایت کرتے بی کدان کے یاس عقل کے بار حقی جو دی کے طور پراتری حتی آنخفرت میں الله علی وقی جو دی کے طور پراتری حتی آنخفرت میں الله علی وقی م فرمن منه برائی وہ سب و حی سے خفا اور یہ یا کہ کہ گئی ہے کہ حند و کی یات مجی وحی الله کے بغیر بیان نہیں فرمانی سو دہ مجی وحی الله کے بغیر بیان نہیں فرمانی سو وہ مجی وحی سے جو حفور کی سنت کی مورت افتیار کرتی رہی ہے۔

# محدّ من عبدالرزاق (۱۱۱ه) كي شهادت

سیدنا حفرت عمرفار دی نفراب و سیکا که نماز کے لیئے افران ہورہی ہے۔ اس مقد کہ رسلم میں افران جاری نفری آب اپنایہ خواب حفوراکرم علی الله علیہ وسلم میں افران جاری نفری آب اپنایہ خواب حفوراکرم علی الله علیہ وسلم می تنظیم کے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حفرت بلال افران دے رہے ہیں۔ الله تعالی الله علیہ وسلم کو وحی کے ذرایعہ افران تبلادی محتی اور آب نے حفرت بلال اور کم میں درائرم علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حب اپنایہ خواب بیان مسکملادی عفرت عمران نے حفرت بلال اور کم میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا ا

قد سبقتك بذلك الوحى . وى خداوندى اس مي تجريبيت ساحكى -

اس رداست سے ناسب مردارکد افدان کا تعین و حی سے ہوا تھا۔ وہ و حی کہال ہے؟
قران میں ترمنہیں ۔۔۔ اب اگر و حی غیر متلو کا اقرار نزکیا جائے تر اس تسم کی احادیث کی
اخر کیا ترجیہہ کی جائے گئی تن میں و حی کا بھی ذکر ہے اور وہ و حی متلو بھی نہیں ہے۔ کرفران
کریم میں موجود ہو۔

عبدا فنظرالى جبرئيل فأشأربيه كالان تواضع فقأل النبي بلبي عبد فقال جبرس فأنك سيده لدادم وانك اول من تنتق عنه الدرض في ترجه رسوالله تعالیٰ نے ایس کی طرف وحی کی کہ اے محد اس اپنی رعبیت کوکول گرارہے ہیں راس پر آپ نے اسے بھنک دیا حضرت جبر ٹیل اور حضرت میکائیل اتب کے پاس استے رحفرت جبرئل نے کہا کہ آت کا پر وروگار اتپ کو اختیار و تیا ہے کہ آپ یا د شاہ نبی بنیں یا بندہ نبی اسے سے جزیل ويجها النهول في السين إعقب الثاره كيا كماجزي ا ختیا رکزیں سرائی نے بندہ نبی ہونا اختیار فرمایا ۔اس برحفرت جبرس<del>ائے</del> کہا ہے تنک آئیل میں اولا دِ آدم کے سردار میں ادر آمیہ بیلے فرد ہول کے بین سے دحشرکے دن پر زمین شق ہو گی ربعیٰ اس دن آب سب سے بیان ہے جو قرآن کریم میں م*ذکور نہیں*۔ (١) سنحفرت ملى الله عليه وسلم نے ايك حديث بي بيريمي فرمايا ،۔ اوحى الى ان إقاتل الناس حتى يعولوالا المه الدالله فأذا قالوا لا الله الاالله حرمت على دماءهم واموالهم الابالحق دكان حساجم على الله-ترجمه بیجیے دحی کئی کرمیں رحجاز کے ) لوگوں سے لاقوں بہال مک کہوہ شہاد وین لکیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبا دت کے لائق نہیں رحب وہ لا الاالا

اه المعنف مبدم عند المعند المدا عند المعند و المعند المعند المعند المعند المعند المعند و المعند و المعند و الم المعند و النه المعند و الم

التركهين گے توہم بران كى جانيں اوران كے مال لائقِ حفاظنت ہو جائيں گے

مرید کر فی حق ان کے وقر اسے اور ان کے رباطن کا ہماب التر کے می<del>ر ہے</del>۔

سے حفرت ثوبال دم ه مر کہتے ہیں کر اسخفرت علی اللہ وسلم کے پاس ایک میں در اس کے پاس ایک میں در اس کے جو ابات میں دی عالم آیا اور اس نے مختلف سوالات کیئے ۔ آئی نے ان مختلف سوالوں کے جو ابات دیئے ۔ حب وہ چلا گیا تو آئی نے فرمایا :۔

والذى نفنى بيدا مأكان عندى في شيء ما سألى عند علم حلى الذي نفنى بيدا مأكان عندى في شيء ما سألى عند علم

ترجمہ تسم ہے اس ذات کی جس کے تبغنہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس ان مجمد سے جینے سوالات کئے ان کے بارے میں میرے باس کوئی علم نہیں سے مجھے سے جینے سوالات کئے ان کے بارے میں میرے باس کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں کہ کہ ان تمام باتوں کی خبردی۔

یه جوابات فرآن کریم میں کہیں ندکور نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کامصدریمی ذات الہی کاتی بیجو میں ہوری خردے رہی تقی رہی وحی غیر متعلم کران امور کی خبر دے رہی تقی رہی وحی غیر متعلم ہوتا ہوتا ہم کران امور کی خبر دے رہی تقی رہی وحی غیر متعلم ہوتا ہوتا ہے جو عذب کی صورت میں حبوہ کر ہوتی رہی قرآن کریم وحی متعلم ہے اور حدیث غیر متعلم اور میں دو توں خدا کی طرف سے ہیں۔

ه آیک دات مفرت موده بنت زمع با بنگلیں . توحفرت عرض نے انہیں دیکھ الله اور کہا آپ ہیں بتر میں جا آپ دید اس لیے کہ آپ طریل تا مت تھیں ، بھرآپ نے طور سے اس کا ذکر کیا . بشام بن عوده ا بینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر وحی اُتری ۔ سے اس کا ذکر کیا . بشام بن عوده ا بینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر وحی اُتری ۔ حتی اوحی الیہ ان مخصصات ان تخرج ن فی حوا تجھکن لمبیاتی کے الیہ ان مخصصات ان تخرج ن فی حوا تجھکن لمبیاتی کے گئے ہے ۔ شرحمہ بہمال کا کہ آپ پر وحی آئی کہ اب تم عور تول کو ا جازت دی گئی ہے ۔

کرتم رات کواپنی عنرورتوں کے بیئے یا سبر کل سمتی ہو۔

کیارہ جی قرآن کریم میں کہیں مذکورہ ہے ؟ نہیں یہ یہ وجی غیر سلوتھی

ایک حضرت قادہ حضرت حمن بھیری شاہد کا ایک ایک کردیا ہے۔

اد جی الی المندی شدہ قال ہندا ہوا ہندا والدہ والدائی کردیا ہے۔

اد جی الی المندی شدہ قال ہندا ہوا ہندا والدہ والدائی کردیا ہے۔

اوى الى النبى تمرقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا الثيب مالتيب جلد مئة والرجع والبكريالبكر جلد مئة ونفى سنة يم

له المعنف علد اا عناله عه المعنف علدهم صابع على المعنف عبد، عنالا محمل عبده عص

ان روایات بین مرتبی طور بر و حی وغیره کے الفاظ موجود میں اور الیبی روایات کی بھی کو فئی کمی نہیں جن میں آئن منرت علی الله علیہ وسلم نے حریح لفظول میں اپنی بات کو الله تعالی سے روایت فرمایا اور کہاکہ الله تعالیٰ نے الیا کہا ہے۔ اس کی چندمثنالیں حفرت امام احریق کی روایت سے من یحیے ۔ یہ ملیوں روایت ایم مردی میں ۔

## امام احمر بن صنبل مرابع الالماع على شهرا دست

عن ابی هربیرتان النبی صلی الله علیه و سلم بیرویه عن ربه عز و حل انه قال انا خیر المشرکاء فندن عمل عملاً فا شر<u>ک</u> فیه غیری فا فا بری منه اله

ترجمد ابوسریر گفت مروی ہے۔ بنی کریم صلی الشرطید وسر اپنے رب عزوجل سے دوامیت کستے ہیں کہ الشریب العزمت نے فرایا ہیں سب سے زیادہ بہر شرکی کیا جا سکتاہے ، سوجی نے کوئی کام شرکی ہوں دجے اپنے عمل ہیں شرکی کیا جا سکتاہے ، سوجی نے کوئی کام کیا اور اس ہیں ہیرے سواکسی اور کو شامل کیا توہیں اس کا ومر وارشہیں ہوں ۔
عن ابی هویرة قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلمان الله عذو جل یقول این المتحابون بجلالی الیوه اظلمه عدفی ظلی دم لاظل الاظلی .
ترجمہ رابوسریرة سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول الشرطی الشرطی وسلم نے قرایا۔ الشرتعالی کہیں گے «کہال ہیں وہ جرمیرے عبول پرشیدا سے آج میں فرایا۔ الشرتعالی کہیں گے «کہال ہیں وہ جرمیرے عبول پرشیدا سے آج میں ان کوا ہے سایہ درجمت ) میں جگر دول کا حب کرمیرے سایہ درجمت )

کے سوا ا در کوئی سایہ نہیں پروگا۔

عن ابي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عزوجل قال حن بني عبدى ولعركن له ليكذبني له

ترجمه ابو مبریه اسے مرومی بے کہ وہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے روابیت مردی کے دو نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے روابیت مردی نبیدے نے جملا دیا اور اسے مردی نبیدے نے جملا دیا اور اسے اس کا جن مذبخا کہ میری بات جملائے . . . . . . . المحدیث

## امام داری مرده ۱۹۵۸ کی شهادت

عن ضمرة بن حبیب قال سمعت مسلمة السكونى قال بینما نحن عند رسول الله صلى الله علیه وسلم ... قد اوجی الی انی غاید لابت فیکه الاقلیلا نم تلبتون حتی تقولوا متی ، منی ، نم تأ تونی افنا دائی متر منم و بن مبیب سے مروی ہے وہ كہتے ہیں ۔ ہیں فیصن سلم سكونی كر كہتے ہوئے منا ، ہم آ مخترت صلى الله عليه وسلم كے إس بیٹھے ہوئے تقے مكر كہتے ہوئے منا ، ہم آ مخترت صلى الله عليه وسلم كے إس بیٹھے ہوئے تقے مرکب فرا يا كہ مجھے وجی میں فرا يا كہا ہے كر میں اب تم میں زیادہ عصر منظم رفے والا نہيں بھر تم رہو كے بیمان مک كرتم كمور ہوا دى بارى ، مرکب اب بارى ، ارک اور بارى ، ارک اور بارى ، ارک اور بارى ، ارک ، برد کے ، بیمان میں بارى آ وگے د

# امام تخاری دو ۲۵ هر) کی شهادت

امم المؤمنين صنرت عائشة صدلية ره كهنى من كه حضور صلى الشرعليه وسلم في قراليا ، مداوجي الى المنكمة وسلم في قبور المستحدة وحي الى المنكمة تفتنون في قبور المستحدة ترجمه ميرى طرف وحي الني ميم كرتم سب الني قبر ميري قرائست مي المرابي قبر ميري آزمائست مي المرابي قبر ميري آزمائست مي المرابي قبر ميري آزمائست مي المرابي قبر مي آزمائست مي المرابي قبر ميري آزمائي مي المرابي المرابي قبر ميري آزمائي مي المرابي المرابي قبر ميري آزمائي ميري المرابي المرا

قبرول كاسوال وجواب برحق ہے۔ بكيرين آتے ہم، مردے كو بھاتے ہم ، اور يُرجيحة مِن رمتها رارب كون ہے ؟ متها را دين كيا ہے ؟ اور متها را نبي كون ہے ؟ اور مجرعالم برزخ میں اس متیت پر راحت یا الم کی کمیفتیں آباری ماتی میں ریہ سب کھے ہوتا ہے بگراس و نیا دالوں کی آبھیں اس الکے جہان کے اعمال کو یا منہیں سکتیں کوئی شخص کسی قبر کے اندر محوتي شينت كاروشندان معى ركع وي اور ديكما ريب كركما فرشة واقعي س منت كويمات مِن ؟ تو وه اس بھانے کو دیکھ مذ<u>سکے گا</u> گئین یہ بٹھانا قرکے سوال د جواب اور عذاب قر وعنيره به سسب جرح بن بن كيول كرحنوراكرم على النه عليه وسلمن ان احوال كي خبردي يوردني کی آنتھیں اگران عالم برزخ کے احوال کو دیکھ نہ سکیں تو اس سے ان کا انکار کر دینے کی ہرگز ا مانت نہیں ہے جعنرت الوہ رین کہتے ہی کہ رسول النوسلی النوسلی حضرت الوہ رین کا یا ہ۔ بينا انأنائم اوتيت مخزاش الارض فوضع في كفي سواران من ذهب فكماعلى فأوحى الى أن (نفخهما ننفنغتهما فنهما فأولتهم الكذبين الذين انا بينه ماصاحب صنعاء وصاحب اليمامة متفق عليه ترجمه بصنوراكم صلى الشرعليه وسلم فرمات مبل بين سويا بهوا متفا كمرجهي د خواسب میں) زمین کے خز انے دیئے گئے میرے وائد میں سونے کے دوکنان کھے من مجمع مر مرال گزرے۔ الشرتعالیٰ نے مجدیر و حی کی کران پر میکو مک ماریں میں نے ان پر تھو بکا وہ علے گئے ہیں نے اس سے وہ دو گذاب (مدعی نبوة) مراویئے ہی کہیں ان کے ماہین ہوں۔ ایک صنعار سے داسودعنسی بیلے کا اور و دسرایمامه ہے دمسیمرکڈاپ)۔

ا نمیار کا خواب بھی وحی ہو تاہے۔ سوخواب کی وحی بھی وحی ہے۔ یہ وحی خیر متنوہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں ملتی رکمین ہے یہ بھی وحی سے الفرال کریم کے الفاظ میں نہیں ملتی رکمین ہے یہ بھی وحی ۔۔۔۔ آسخفرت عملی الشرطلی رسلم کی سنتی میں جا رہی نہیں ہوئی ہے۔ سب کی طاوت اقدیت میں جا رہی نہیں میری ہے۔ سب کی طاوت اقدیت میں جا رہی نہیں میری ہے۔

#### امام سلم و ابوره می کی شهرادت

معاصسته کی اول و رمبر کی تناب صحیح مسلم میں و کھئے۔ صفرت عیاض بن حمار المجاشعی روس می کہتے ہیں کہ صفور صلی الشرعدیہ وسلم نے فرا یا :۔ ان الله اوجی الی ان تواضعوا حتی دینغرا حد علی احد ولا یب فی احد علی احدا

تر حمیہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ تم سب عاجزی اختیار کرو کو تی تھی ورسرے پرفیز کزیے مذکوئی کسی سرزیا دتی کرسے۔

# امام الوداؤدُّره ٢٤٥) كي شهادت

مُ مِن الْمُومنين حفرت عائشَ صدايقة من كهتي بي . كه : م

كان رسول الله صلى الله عليه وسلوب تن وعند لا دجلان احداهما المحدمن الأخر فأوحل الميد في فضل السواك ان كبرا عط السواك اكبرهما روالا ابود اوُد به

ز جمہر بہ تخفیرت علی اللہ علیہ وسلم مسواک کررہے متھے اور آپ کے باس م ہمی متھے۔ ایک دوسر سے عمر میں سڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہے آپ برسواک مرے کی فضیلت میں دحی کی اور فرما یا کہ ان میں سے جو بڑا ہے۔ اسے مسواک عطا فرما ئیں۔

حفرت عيام بن حمار كيت مي كرا تخفرت على الشرعليه وسلم في فرايا :ان الله اوحى الى ان تواضعواحتى لا بينى احده على احدولا يغنواحد على احداد لا يغنواحد على احداد الله وسلم على احداد المناولا يغنواحد على احداد الله وسلم على احداد الله المناه ا

ترجمه به الشرف محبر كو و حى كى كه عا جزى اختيار كروريها ل مك كدايك ووسر

ك محرمهم مبدس مدهم مسكرة مكابع عدد مشكرة مديد المعنف عبد اصليم على الودا ودجد اصدا ١٠

# پرزیادتی مذکرے بنایک دوسرے پر نیز کرے۔ امام ترمذی سرو ۱۷۹۹ مری شہادست

ان الله او حی الیّ ای هو کلاء الشلاثة فهی دار هجرتاك الما مینة او البحرین او متنسرین <sup>با</sup>م

ترحمه النرتعالیٰ نے میری طرف وحی کی که ان همین مرینه ، مجرین او ترمسری ایک تیراد اوالهجرت ہے۔ ایک تیراد اوالهجرت ہے۔

# ا مام نسانی موسوس کی روایات

ترجمہ آنخفرت علی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سجد مربینہ کے محراب میں سیھے تھے۔ آپ نے فرما یا تھے وحی کی گئی ہے کہ میں دعجاز کے اور کا بی دمول جب کے میں دعجاز کے اور کا بی دمول جب کہ اسے اور کا ہی دمول جب کک پر سب رند کہ کہ اٹھیں کہ ایک ایک اللہ کے سواکوئی عباوت کے لائق تنہیں ۔

حترت ملترین نغیل الکندی سے مردی ہے کہ آب نے فرایا ۔
ولا تذال من امتی امت بقاتلوں علی الحق ویڈیغ الله له حقلوب اقوام
وید قتهم منه مرحتی تقوم الساعة وحتی یأتی وعدالله والحیل معقود
فی نواصیما الحنید الی یو والقیامة و هو یو کی الی ایی مقبوض غیر ملبت
وانتم تتبعویی افنا دایف بعضام دقاب هبض و عقرد ادالمومنین الشام!
ترجم برمیری امت میں سے ایک گروہ می کے لئے ہمیٹ لا تاریب گا دوالشر انتام!
تذالی ان کے فرریعے بہت سے لوگوں کے دل پھیردی کے ادرائنہیں ان
سے رزق علی گا بیہاں کا کرقیا میت آجائے اور بیہاں کا کراللہ کا وعدہ
پُورا ہو جائے اور کھوڑوں کی پشیا نیوں سے قیامیت کے دن تک فیر بندھی بے اور مجھے و می سے بتلا یا گیا ہیے کہ اب مجھے زیا وہ دیر نہیں رہنا ، جلنے والا ہوں ا در تم میر بھی جاعت جاعث آؤگے ۔ ایک دوسر کے کوارو گے والا ہوں ا در تم میر بھی جاعت جاعث آؤگے ۔ ایک دوسر کے کوارو گے اور دارائر منیں بھی حلور پر اسس وقت شام ہوگا ،

کیاان ردایات میں صریح طور پر وحی غیر شکو ند کور نہیں اور کیا یہ سب باتیں جومفور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کہدکر ذکر فرائیں ، فرآن کریم میں ملتی ہیں ؟ اگر نہیں تواس احکول کو سمیٹر کے لئے تسلیم کر لیجئے کہ وحی خدا دندی دونشم بر ہے۔ وحی شکوا در وحی عیر شکو بہائی شم کی وحی بر قران شمل ہوئی ہے اور دو معری فتیم کی وحی بھٹورت سنّت بھیلی ہوئی ہے اور حدیمیث کی دائی کا اول میں مذکور اور محفوظ ہے۔

# امام به بقی رسور ۱۹۵۸ هر) می شهرا دت

أمّ المؤنين مفترت عائزة صديقيرة () ه م كهتى من كرحفوراكرم صلى الله علم من فرايا ار ان الله عزوجل او حلى الى انه من سلك سلكا فى طلب العلم سهملت له طريق الجنة روالا البيمه قى في شعب الديمان من 197

ترجمہ بے تک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وجی کی ہے۔ کرجمام و دین ) کی اللہ میں کسی سے پرچلا میں اس کے لیئے حبّت کی راہ آسان کر دیّا ہوں.

ملک میں سے پرچلا میں اس کے لیئے حبّت کی راہ آسان کر دیّا ہوں.

بنا ہے یہ وجی قرآن کریم میں ہے ؟ یہ وجی غیر شنو ہے رجر آسخونرت علی اللہ علمہ وہم قرآن کے علاوہ آتی رہی اور اسی نے دین میں سنت کا نام پایا اور اسی سے مفہوم قرآن کی تمہیل ہوئی ۔

اب ہم حدیث کے البامی ہونے پر چندوہ روایات بیش کرتے ہیں ۔ جن میں معنزت جبر سال علیہ البامی ہونے پر چندوہ روایات بیش کرتے ہیں ۔ جن میں معنزت جبر سل علیہ السلام کی آمد بھی مذکور ہے ۔ جس سے پیٹہ جیٹنا ہے ۔ کہ وجی غیر متلومیں بھی حضرت جبر سیل ساتھ ہوئے تھے اور یہ مکم خدا و ندی بھی وہی لاتے بھے یا اسے حضورہ کے دل یہ آبارتے ہے ۔

## وحى غيرمتلومين صنرت جبرتيل المن كي المد

استخفرت علی الله علیه وسلم به و می عیر شکویی آمد میں عرف و حی کے الفاظ ہی شہیں ملتے۔ کئی روایات میں جبرئیل امین کی آمد میں صرف کو رہے ۔ اس تشم کی روایات میں درجۂ تواتر کو بہنچی ہوئی ہیں اور تقریباً ہر عجب تبد اور محدث کے بال کسس کی شہاد ہمیں ملتی ہمی درجۂ تواتر کو بہنچی ہوئی ہیں اور تقریباً ہم محبح ہے کہ حضرت جبرئیلی علیہ السلام حنور اکرم علی الله علیہ میں اور یہ بات انتہائی بخت اور محبح ہے کہ حضرت جبرئیلی علیہ السلام حنور اکرم علی الله علیہ وسلم بروحی عنیر مثلو ( و حی مدیث ) مجی لاتے رہے۔ اس برہم چند شہادی بیش کرتے ہیں ۔

#### امام الوحتيفه (٥٠ ١ه) كي شهرا دت

عن عبدالله بن مسعودة قال جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه و سلم فى صورة شاب عليه ثياب بياض فقال السلام عليك يارسول الله قال سول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام . . . . . فقال ذلك جبريل عليه السلام جاءكم يعلم كعمعالم دينكم أو

حفرت الم الوحنيفروف اس سي بهلي رواست مي بدانفاظ مجي رواست كين بد هذا حبر بل عليه السلام الماكم دعيل كرمعالم دينكم والله ما الماني بضق الا وانا اعرفه فنها الإفادة الصورة له

ترجمد برجر مل تقد جراس با متهارے باس آئے کہ تہدی متهارے معلی ویک کھائیں مذاکی قتم جریل جب بھی میرے باس آئے کہ تہدی متبارا ہما المبیل میں انہیں ہم جریل جب بھی میرے باس آئے دہ ہم انہیں ہم جریل جب بھی میرے باس آئے دہ میں انہیں ہم بان الله علی میرا الله وجهه ان کان علی فی بیت دسول الله صلی الله علیه وسلم سنرا دنید متاشل فابطاً جب بل شما اناه نقال له ما ابطاً ك

عنى قال انا لاندخل بيتًا فيه كلب و لا متأميّل فأبسط المسترولاتعلقة واقطع ردُس المتماشيل واخرج هذا الجروبي

تر مجر بعنزت علی کرم اللہ وجہ سے روابیت ہے کہ اسخفرت ملی المنرعلیہ دسلم

کے گرمیں ایک پروہ لٹکا تفاص میں کرئی تھا ویریخیں جبرلی مجھ عرصہ نہ

سے اور پیرائے جفر رہے لیے جہائم نے میرے بال آئے میں اتنی و میر کبول
کی جبری نے کہا مم اس گرمی تہیں آئے جس میں گام یا تھا ویر لٹکی برل
می اس میر دے کو بھیا دیں اور لٹکا دیں مذا ور تھویہ دی کے سرکامٹ دیں
اور اس کتے کے بیکے کو نکال دیں۔

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلوما ذال جبريل يوصينى بألجار حتى ظننت انه يورقه وما ذال جبريل يوصينى بقيام الليل عتى ظننت ان خيار امتى لا ينامون الاقليلائيك

ترجمہ صنرت انس بن مالک سے روابیت ہے کہ آسخفرت صلی اللہ ویلم سنے فرما یا جبر میل مجھے برابر ہمائے کے بارے میں فیستیں کرتے رہے بہاں کاکہ آب ہمائے کو وراثت میں سے بھی صقہ مک کہ مجھے گمان ہونے لگاکہ آب ہمائے کو وراثت میں سے بھی صقہ ولوائیں کے اور جبر بل مجھے رات کی نماز کے بارے میں بھی برابر کہتے رہے مہال مک کہ میں نے گمان کیا کہ میری اممت کے نیک ہوئی اب توچنا کول میں اراب کی اور جبر لی کھی رات کے سواراری رات نہ مرسکیں گے۔

المم البرمنیفرم کی روایت کرده ال احایث سے تابت ہرتا ہے کہ وجی فیرمتلوم کھی حضرت جبریل کی المد مہر تی تھی اور استحفرت حلی الندعلیہ وسلم پروجی حدیث بھی حفرت جبریل میں اللہ علیہ وسلم کے دل بریہ وجی کے گراڑتے تھے بہی دمی میں میں اللہ علیہ وسلم کے دل بریہ وجی لے کراڑتے تھے بہی دمی میں میں میں بی بھیلتی تھی۔

# امام مالك شر ١٤٩ه كى شهرادت

صنرت خلا د بن السامث اسینے والد ( ۹۱ هر) سے رواسین، کرتے ہیں۔ کہ حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا :ر

آ اتأنى جبرئيل فامرنى ان أمراصحابى ان يدفعوا صواته عربالا مدلال والتبليدة يله

ترحمه میرے باس حبر مل ائے اور مجھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دو ل کروہ اہلال اور لمبید دلسک بچارنا ، کے وقت اپنی اوازیں اوسنی رکھیں۔ یہ حکم دحی قرآنی میں کہال ہے و یہ دحی اللی استحفارت میں انسر علیہ وسلم پر بعبور مربب ای ج

ك مستدام اعظم صفيه سه موطا المم مالك صليه جلدا

#### ا مام محيرٌ رو ١٨ هـ ) كي شهرا دست

الم محدبن شيراني معى روايت كرت بي كه أسخفرت ملى أنعطيه وسلم في الماء والم محدبن شيراني المعلم في المرفي الأموا في المرفي الما أمراض المواضحة بي المواضحة بي المواضحة بي المواضحة بي المواضحة بي المعلال بالمتلكية ويله المعلال بالمتلكية ويله

ترجمد میرے باس جبریل کئے اور تھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم ول کہ وہ ا ہلال اور ملبید و لبیک بیکارنا) کے وقت اپنی اور زیں اُونچی رکھیں۔ اس روامیت میں بھی وحی مدمیث کے لیئے معنوت جبرمل کا ان اند کورہے۔ ام المرمنین معنوت ماکنتہ مدلیقہ مؤکمتی ہیں کہ میں نے استخفارت علی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شنا ،۔

ماذال جبرشل یوصینی بالجادحتی ظننت لبود شنه یک ترجمد مجھے جبریل مہمائے کے بارے میں برابرنصیحت کرتے رہے یہاں کے کے مارے میں برابرنصیحت کرتے رہے یہاں کے کے کہ کو مجھے خیال ہونے لگا۔ آپ دخدا تعالیٰ کی طرف سے ، اسے دہمائے کو اورث بھی مقہراً میں گے۔

#### المم شافعی هر ۲۰۴۷ هر) کی شهادت

حفرت عبداللربن عمريه كبته ببي كه

له موطا امام مالك صلى الله موطا امام محمر صفي ومندالثا فعي صلا سه موطا امام محمر صلى

الى جبرئيل بمرأة بيضاء ونها وكتة الى النبى فقال النبى ما هذه قال هذه الجمعة فضلت بها انتوامتك فالناس لكع فيها تبع اليهود والنصارى ولكع فيها خير ... . ان دبك اتخذه الفرد وس واديا الله منها كتب مسك فاذاكان يوم الجمعة انزل الله ما شاء من من ملئكة وحوله منا برمن فرد عليها مقاعد النبين ... وقي خلق ادعرون به تقوم الساعة يا

ترجه رجبريل ايك روشن أئينه كے كرائے اور اس ميں ني اكرم صلى التوليہ وملم كے ليے الک مغشان سا تقا حفور اكرم صلى الله عليه وسلم نے انہيں وجنرت حبرمل كو) كهاب كياسيته انبول نے كهابه حمعه كاون بيتے چسسے ر ایر اور آب کی امنت کو فعندات خشی گئی راوگ اس می متهار سے سیھیے ہی على كي ميود اورنسارك على راوريمهارك كي كسس بي خيره. مے شمک متہارے پر ور د گار نے جنت میں ایک واد می ایقی نائی ہے بس می ستوری کے شیار کے شیار میں جوب جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ النسر تعالی فرشتوں کو متبنوں کو میاہے نازل فرما الب اوراس کے گرونورکے منبر سجيم سرية من بين مين انبيار بيضة بن . . . . . . اور اسي دن د حمد کے دن اوم علیہ السلام بیدا کئے گئے متعے اوراسی دان قیامت قائم ہمگی ر ص حدرت ابن عباس مجتة بي كررسول الشرصلي التسميد وسلم في فرما يا ،-المنى جبر شرل عند باب البيت مرتبن فصلى الطهرمين كان الغي مثل الشرال ... فقال يا محد هذا وقت اله نبياء من تبلك يه ترجه ببیت النبرشرلین کے در وا زہے کے پاس جبریل نے مجھے دو دفعہ نماز يرهاني ظهرات في مراس وقت يرهي حب سايه. . . . . . . عيرجبريل في است محمد! (صلى الدعليه وسلم) بير وقت تم سع يهل بيغير و ألى

#### **نماز**وں کا تھی تھا۔

عن خلاد بن السامب الانصارى عن ابيه ان دسول الله صلى الله على اله وسلمة على التاقى جبر بئرل عليه السلام فامرى ان امرهم اصحابى او من من من ان برفعوا اصوالهم بالتلبية او بالاهلال بريد احدها يله ترجم بغلاد من المايب؛ نعارى ابينے باب سے رواست كرتے بي حفوراكم ملى الله ملا و من الله وسلم نے فرايا جبرلي مير بے پاس استے سطے اور مج كم المقاكي من الله على الله من الله على الله عل

#### مخدت عبدالرزاق مردوده می کی شهرادست

صفرت الرُسعيد فقدريُّ ربه، عن كليم بي كرصنوراكرم صلى النُّرعليه وسلم نے فرايا . ـ
ون جبربئيل ا تأنی فأخبرنی ان مجعمات فادا جاء احدا كع المسجد فلينشر نعيله و الله علمه و الله علمه و الله و ال

ترجمد میرت باس جری آئے اور مجھ با یا کونعلین میں کچھ بنے گئے ہیں۔
تم میں سے کوئی حب مسجد میں آئے تواسے چاہیئے کو اپنا کڑا ویکھ لیا کوسے ۔
صفرت الوطلی (۱۳۵) کہتے ہیں کر میں ایک وفد حضور اکرم علی الٹرعلیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور آئ کو مہمیت مرکور پایا اس پرضور اکرم علی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا ،۔
میں حاضر ہوا اور آئ کو مہمیت مرکور پایا اس پرضور اکرم علی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا ،۔
حبر شیل خرج من عندی الساعة فبشری ان لکل عبد صلی علی صلی علی صلی عند عشر سیسات ویں فع لدعش درجات و تعرض علی کما قالها ویر دعلیہ بمثل ما دعا ہے۔
درجات و تعرض علی کما قالها ویر دعلیہ بمثل ما دعا ہے۔

ترجمه جربل اممی امی میرے پاس سے گئے ہیں اتب نے مجھے یہ نبارت دی کہ شخص کے لیئے جرمجہ پرایک دفد درود بھیجے دس نیکیاں تھی جاتی ہی اوراس کے نامرًا عمال سے دس نبائیاں شادی جاتی ہیں اور کسس کے لیئے دس درجات کی ببندی ہے اور اس کا درود مجہ پر جبیبا کہ اس نے بھیجا بیش کیا جا آہے اور جبیبی اس نے دُعاکی ویسے اس پر کوٹایا جا آہے۔ صفرت انو ہر ریوہ ( ، ۵ ھ ) کہتے ہیں ،۔

ان جبرشل جاء النبئ نعرف النبي صوته فقال ادخل نقال ان في البيت سترافي المائط دنيه تماشيل اله

ترجمہ بہر مل استحفرت صلی الندعلیہ وسلم کے پاس آئے آئے۔ آئے اُن کی آواز پہچان کی اور فرایا تشریف لاسئے جبر مل نے کہا مکان میں دیوار پرایک پروہ ہے میں پرکھے تصاویر سبی بین رہینی پہلے انہیں اتر وا دیسجے کے ۔

رم) محفرت نزل جبرئیل علی النبی یوم بدرنقال ان دبك یمنیرك ان شنت ان تقتل خولام الاساری وان شنت تفادی بمسیلی

ترجمبر آلخفترت میلی الله علیه وسلم پر بدر کے دن جبریل از سے اور فرایا۔ تیرارب تجھے اختیار دیا ہے۔ جا ہی توان بدر کے قیدیوں کو فل کر دیں۔ اور چاہی ترامنہیں فدید کے چوڑ دیں۔

صرت البرغمان فرص كهتم بي بر ان حبر شيل عليه السلام علم النبى ا ذا قام من مجلسه ان بقول سيمانك الله عرد بجمد الديم

ترجد بجبريل عليه السلام في بي المسلى النه عليه السلام كوتبلا يا كرحب ابني عبس سعة المقيل توسيعا ذك الله عدو بجد الى يرُه الياكرين ر

انخالدبن وليد جأءالى النبئ خشكاالميه وحشة يجدها فتأل له الااعلمك مأعلى الروح الامين حبريئل و قال لى ان عفريتا من الجن يكيدك فأذا اديت الى فراشك نقل اعوذ بكلمات الله المامات الذى لا يجاوزهن بروّلا فأجرمن شرينزل من المعاءية ترجمه خالدین ولیدمنونی اکرم صلی الشرعلیه وسلم کے یاس آئے اور شکاریت کی کم وہ کچے وحشت محسوس کرتے میں ایسے نے انہیں کہا کیا میں تہیں وہ کلما<sup>ت</sup> رند تباكول جوروح الامين جبريل نے محصے تبائے محصے و محصے كہاكہ الك من : شیطان ، آب سے نمر کرے گا. سوآب حب سونے لگیں . تر پر بڑھ لیا کر*ی* اسمان سے اُ ترسفے والاکوئی شراد رخیران سے متجاوز یہ ہو گا۔ (2) حفرت عبداللري موقر وموها كينفس كراسخفرت على اللومليد وسلم في ما يا ،ر ايعا الناس ليسمن شئ يقريكم الى الجنة ويباعد كم من النار الاقد امريكم مدوليس شيء يقريكومن الجنة الافد ننييتكوعنه وإن الروح المهمين نفث في روعي ان نفسالن تموت حتى تستكمل رزقها الافانقوا الله واجلوا في الطلب ولا يجلنكم استبطاء الرذق ال تطلوكا بمعاصى الله فأند لابدرك ماعند الله الابطاعتديه ترجیه ای لوگو: کوئی ایسی چنز نهنس و تهین حنت قریب کرے اوراک حور کے گری اس انتہاں مرکز ويلبداوركوني البي ينزلن وتهن جهنم قرميت اورمنت دورك كريل تهنل است دول وبليداور بشك وحالان ببرل تعمير ك ولي يدات آاري كوكري مي الرفت كم تركي وكالمنارق يوان كي بوخروار رواورالترسيم ويقر روسه اورطلب رن من خقا كسيكام سدرن كادير منابي تمر ال يشف ك كرم المع كما بول كي راف م معند لك جاؤ سيرالت الما ي العلمي كي المسكت بور اس مديث بي حفورك ياس حفرت جريل كاله السداي كالتياسة ميارك بي مويك لكانا ادواس میں اللہ تعالیٰ کی کہی باستگا آتا رہا واضح طور پر منہ کورسے رسواس سے ابکار نہیں کیا جاسکتا کہ م حی غیر تنزیل کھی خدمیت رسالت حفزیت جبر مل سے بیر دمھتی ۔

له المعنف مبلدا عصر عن اليفنًا صصر ورواه في شرح السرّ اليفنًا كما في المشكرة على المعنف مبلدا الله

منرت عوف بن الك روره من كيتي بن كه حنور صلى الشرعليه وسلم في فرمايا ، د انه اتاني أت من د بي يخير في بين ان يكون امتى شطراه ل الجنة وبين الشفاعة فأخترت الشفاعة -

ترجمہ میرے پاس خدا کی طرف سے ایک آنے والاد جبر ملی آیا۔ خدا نے محمد اختیار دیا کہ میں دو باتوں میں سے ایک کوئن لول میری است الم جنت میں سے نفیف ہویا مجھے ثنفاعت کے مرقعہ دیا جائے میں نے شفاعت کوئین لیا۔

## امام احربن منبل مرابه وم كي شهرادت

صخرت الجوامات كرحفتوراكم ملى المترعلية وسلم تے فرمایا :ر مأجاء بی جبرشیل علیه السلام قط الا امری بالسوال علیہ ترجمہ جبریل علیہ السلام جب بھی میرسے باس آتے ہیں ہجھے مسواک کی صرور تاکید کرتے ہیں ۔

صخرت زیدبن عار شرمنی کریم علی الشرعلیه و المست روایت کرتے ہیں، ر ان حبر شیل اتا ہ فی اول ما اوحی المیہ فعل الرضور والصلاۃ ہے ترجمہ ۔ بیہلے و نوں کی وحی میں ہی حضرت جبریل آپ کے باس آئے تھے اور سپ کرو صنو اور نما زمسکھلا گئے تھے۔

اس وقت وضوا ورنماز کا کیاطریقہ تھا ؟ \_\_\_\_فروری نہیں کہ یہ وہی طریقہ ہر جر بعد میں آپ اور آپ کی امّت میں سنّت ِ قائمہ کے طور پر قائم ہوا۔ مر جر بعد میں آپ اور آپ کی امّت میں سنّت ِ قائمہ کے طور پر قائم ہوا۔

# امام دارمی در ۵۵۷ هر) کی شها دیت

صنانسبن مالك قال جاء جبرائيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وهرجالس حزين وقد تخضب بالده من نعل اهل مكد من قريش

ك المصنف عبد المصلى في مواه احد كما في المث كرة صلى مرداه احدكما في المثكرة صلى

فقال حبرشيل يارسول الله هبل تحب ان اربك أية قال نعم فنطر إلى شجرة من درائه نغال ادع بها فجاءت وقامت بين يديه نقال مرها فترجع فأمرها فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلوسي حسى ترجمه جعنرت انن مسے رواست سے کہ استحارت ملی الشرعلیہ وسلم کے باس صرفی ہ ئے اور آنی عمکین منٹے ہم نے تھے اور اہل کر کے عمل سے خون آگود تھے حعزت جبر مل نے کہا۔ اے اللہ کے رسول ؛ آت بیند کریں گئے۔ کہ من آنکو ایک عجیب نشان د کھاؤں اسپ نے فرما یا ہیں۔ آپ کیا دسکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ا مک درخنت هی جبر مل نے کہا آپ اسے آواز دیں . درخت آپ کی اواز یرا یا ادر آب کے سامنے کھڑا ہو گیا بھرجبریل نے کہا آپ اسے والیں نوسنے کا حکم دیں راہے ہے اسے الیاسی کہا اور وہ والیں لوٹ گیا۔انکفر صلى السرعليه وسلمين اس بيرد و و فعد قرما يا. مجه ميرارب كافي ب كافي بعد عن ابي سعيد الخددى .... قال أن جير بيل أمّاني فاخبر في ان فيهما اذي اوقفارًا فأذاجاء إحداكم المسعدة فلقلب نعليه. ترحمه الوسعيد خدري سے روا بيت بيے كه استحار كارتخفرت ملى الدعليه وسلم نے قرایا جبريل ميرسه ياس آئے اور اسنبول نے مجھے تبایا کر تعلیں سے کھ مٹی یا ينكي لكي بن سوتم بن سے كوئى حب محدات. تو جا بنے كہ تج تياں ذرا بلالیا کرے۔ امنیں تعار اباکے۔ عن ابن غنم تال نزل جبر سُلِ على رسول الله صلى الله عليه وسلمر

فنتن بطنه شعر قال . . . . الحد سف

امن غنم سے مردی ہے کہ حضرت جبر مل استحضرت ملی الله علیہ وسلم کے پاس الرساور اسے کے سینہ میارک کوشق کیا اور کہا . . . الحدیث و عن خلاد بن السائب عن ابيه قال قال دسول الله صلى الله عليه و سلم اتانى جبر مثل نقال مرا صحابك او من معك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية اوبالا هلال أم

ترجمہ فلادین البائب اینے والدسے روایت کرتے ہیں رحفور نے کہا۔ جبریل میرے پاس آت منے اور مجھے کہا۔ آپ اسپنے صحابہ کو کہیں ۔ کہ "مبدید میں اپنی آ وازیں بلندر کھا کریں۔

## امام تجاری (۱۹۵۷ه) کی شهادت

امّ الموسين صنرت عالمته صديقه من كه بنى كريم ملى الشرعيد وسلم غزوة خذق منه والبي كوشة توصفرت بيرسي عليه السلام آب كه باس آب اورآب كالركرد وغبارست أما بواتها ، وسنة توصفرت بيرسي عليه السلام آب كه باس آب كالركرد وغبارست أما بواتها ، والله ما الله عليه وسلوفا والله ما وضعته فقال دسول الله صلى الله عليه وسلوفا بين فقال ههذا و اوما وضعته فقال منى قد دنظمة بله

ترجم الآب کے باس جبر مل آئے۔ ان کاسر غبار آڈو تھا۔ ان کہ سے کہا ۔
ایس نے سمقیار رکھ ویئے ہیں فداکی متم میں نے تو سمجیا رہیں رکھیں اسے میں استحارت میں اللہ علیہ وسلم نے قرایا تو اب کر صر ؟ صرت جبر کی نے کہا او حراف بزقر نظیمی طرف اثنارہ کیا .

قرآن کریم کی رُوسے فرشے ہمرتن اور ہمروقت طاعت فداو مدی میں مصروف میں مصروف میں دوہ جو کچھ کرتے ہیں ا ذانِ اللی سے کرتے ہیں۔ سوی بات میہ ہے۔ کہ مفرت جبرئیل کاید آنا اور صفور سے ہم کلام ہونا یہ سب امرا اللی سے نفا اور صفرت جبرئیل وحی متلوکے علاوہ صفور ہم وحی عیر متلوکے علاوہ صفور ہم فیرمتلو بھی کے کراتے ہے۔

حفرت الومسعود الفعاري (الهره) في في حفرت مغيرة بن شعبة ( ١٥٠ مر) كوكها،

والمس قدعلت البجيرك نزل قصلى تصلى رسول الله صلى الله عليه وسلو . تهملی فصلی دسول الله منعصلی فصلی رسول الله تم صلی فصلی دسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . رخم قال بعن اامرت ترجمہ کیا ترنے مذعا نا کرجیر مل اُنزے تھے۔ انہوں نے نماز بڑھی سوحنوراکم ملى الله عليه وسلم في تمنى مما زيرُهي . جبر لمي في في ممازيرُهي بوجفور ملى الله عليه وسلمنے تھی ٹیمرنما زیڑھی \_\_\_\_\_ہے ہے رسل نے نمازیڑھی يه نما ز ون محداد قات كاتعين سب الله ربّ العزّت كى طرف سي تفاحفرت جبريل تومحف اس كے افان سے يہ وحی شيرمنلوبے كراً تہے ہے۔ المرمنين عنرت عائنته صديقة مركهتي من كهرسول الترصلي المدعليه وسلم الك دفعه مناست ممکین مقے کہ قرن منازل کے مقام پر بادل نے ایک پرسا یہ کیا۔ اس میں سے حفرت فنظرت فأذا فيهاحبرشك فنأدانى فقال النالله فدسمع قول قومك ومأردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامرة بماشئت فيهدر فال فنأداني ملك الجيال فسلوعلى فم قال يا معددان الله قد سمع تول قومك وانأ ملك الحبيال وقد بعثنى دبك اليك لتأمرنى بأمرك ان شئت ال اطبق عليه ما لاخشبين. متفق عليد. ترجمہ سومی نے ویکھا۔ کیا ویکھتا ہول کہ جبریل انزے ہیں ایپ نے مجھے آواڑ دی الله نے تیری قرم کی بات سن لی ہے اور جو امنہوں نے تھے محکما یا ہے اور بے ٹرک ائی کی طرف ملک انجیال ، پہاڑوں کے فرشتے ) وجھیجا سے۔ تاکہ آپ ان کے بارے میں جرجام آپ اس کا عکم اسے ویں۔ مير مجه ملك الجبال في اور مجه سلام كيا اور كمها المخترد بيشك

له میسی بخاری مبلدا صفی است کوه شریعت صفیه

النرتعالیٰ نے تیری قوم کی بات سن کی ہے اور میں مک الجبال دیہاڑوں کا فرمشتہ ہوں اور مجھے تیرے رہ سے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آپ محملے مکم دیں ان کے بارے میں ۔ اگر جا ہیں تو میں ان پراخشین دکوہ احمر اور کوہ الجبیں ترمیں ان پراخشین دکوہ احمر اور کوہ الجبیں ) اکث دول.

اس تسم کی روایات چند نهیں متعدد ہیں . حضرت جنر ملی بار دا ایب کے باس وحی متعلو سے حبومی اُ ترہے اور یار دا ایپ سے اس اِ نداز میں بمبکلام ہوئے. سواس میں کوئی شک نہیں کراتپ صلی انشر علیہ وسلم کی تمام سنرے اس وحی الہٰی پرتر تربیب یا ئی تقییں ۔ مرک آپ صلی انشر علیہ وسلم کی تمام سنرے اس وحی الہٰی پرتر تربیب یا اُئی تقییں ۔

امام مم ( ۲۷۱ هر) می شهرادت

حضرت عائش عدفقہ المہتی میں کہ انخرات علی اللہ علیہ وسلم نصف النیل کے قربی آئے۔

سے اُسطے اور بقیع دقبر سال ، تشرلف لے گئے آئے خفرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اقانی حین رابیت فنا دائی والحد نت فاحد نت فاحد نت فاحد نت منك ولع دیكن بید حتل علیك قدہ وضعت بیا بلک و خانت ان قد دقد ات فكر هت ان او قطل ك ان تسدو حتی فقال ال دبك یا مرك ال تاتی اهل البعیع فتستعقر اللہ هیا یا مرک الله تاتی اهل البعیع فتستعقر الله هیا یا مرک باس آئے تھے۔ انہوں ترجر رحب تونے مجھے و كھا جر مل علیا السلام مرب یاس آئے تھے۔ انہوں میں نے مجھے آواز دی اور اُسے تجہ سے تھیا یا اور جب تم نے اسپنے کیور کے اور اور کی اور اُسے تجہ سے تھیا یا اور جب تم نے اسپنے کیور کے اور میں میں نے میں سے واب نہیں آئے۔ میں نے گان کیا کہ تم سور ہی ہو میں نے دیا ہوں نہیں آئے۔ میں نے کہان کیا کہ تم سور ہی ہو میں میں جبر ال نے دیکھے کور تھا کہ تو وحثت محموس نہیں مور نہیں جبر ال نے دیکھے کہا تیرا پر وردگار تھے محم و تیا ہے کہ آئے بہتی کے قرشان میں جائیں اور فوت شدگان کے لئے مغفرت کی دعا کریں ۔

میں جائیں اور فوت شدگان کے لئے مغفرت کی دعا کریں ۔

ام المونين صرت عائش صديقه من نه المحضرت صلى الله عليه والم كويه فرات موئه كامي سار ما ذال جبر شل يوصينى بالجارحتى ظلنت انه ليو د ثنه في ترجمه جبر بل محجه ممهائ كه بارس مي ربار بفسيمت كرت رجيجتى كه مجه محموس مون لگا كه وه اسع وراثث مي سعي صقد دلوائين گر كايرسب باتين صفرت جرئيل اپنى طرف سي كرت مقع بنيين يرسب كلام با ذان المي ادر مجم الهي تقا اس قيم كه وي كومي و حي عير مثلو كهته بي . امام الجو دا و دا معرف المنجم على د مي موايات

صفرت عمرین عبدالعزیز د ۱۰۰۰ه می نے ایک روزعصر کی نماز ہیں کسی وجیسے اخیر فرمانی تران سے حضرت عمری عبدالعزیز د ۱۰۰۰ه می نے ایک روزعصر کی نماز ہیں کسی وجیسے اخیر فرمانی تران سے حضرت عروہ بن الزبیر د ۱۹۰۷ هزار کہا ال

اما ان جبر ترکی علیه السلام ف الخبر محل الله علیه وسلم بونت الصلالا متحد المان حبر السلام ف السلام ف المحد الم الله علیه وسلم کو نما زون الم مسلی الله علیه وسلم کو نما زون مسلم او قات تبل دینتے ہے۔

حب حفرت عروه بن الزبیر نے یہ مدیث بیان کی تر صفرت عمر بن عبدالعزین نے اللہ میں نے سے عرف کیا کہا ہے ؟ حفرت عروه نے فرما یا بین نے سے عرف کیا کہا ہے ؟ حفرت عروه نے فرما یا بین نے بینی کرائی ہے کہا کہا ہے ؟ حفرت عروه نے فرما یا بین کے بینی سے یہ ساہے کہ بینی سے یہ ساہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا :۔

نزل جبريل فاخبرني بوقت الصلاة فصليت معام

ترحمہ ببربل علیہ انسلام اُ ترہے منتے اور نما زوں کے وقت کی مجھے خبر دی تھے اور نما زوں کے وقت کی مجھے خبر دی تھ دی تھی سو ہم نے آپ کے ساتھ ہی نما زیڑھی . صفرت ابی بن تعریب کہتے ہم کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم بی غفار کے ایک مجھے

اه صحیح مهم مبدر ص<u>اح</u> المعنف جلداا صلا ما مع ترندی مبدر صلا استنداه م خطم مترجه ص<sup>وری</sup> مرطا امام محد صلاح البردا و د شریعت مبدرا ص<sup>دی</sup> امطبر عدداچی . مرطا امام محد صلاح ابد دا و د شریعت مبدرا ص<sup>دی</sup> امطبر عدداچی .

کے یاس تھے۔ کہ ار

عَا مَا مَا عَالِمَ عِلَى مَا مُنْ الله يَا مِنْ كَ إِنْ تَعْرِي امْمَاكُ عَلَى حَرِفَ قَالَ استكالله معافأته ومغفرته إن امى لا تطبق د الك شعر إ تا ١ ثأشة فلأكر غوط فاالكه

ترحبه ببرئيل عليه السلام تشرلفيك لاست اوركها الشرتعالي آب كوهم كراس محراینی امت کوکلام النبرایک حرف پریزهاؤ .آپ نے فرمایا بین خداست اس کی خششش ادر منفرت چا تها بول. میری امّت می ا تنی طافت تهی میردوسری بار آئے اور الیاسی کہا۔

اس روایت میں معنرت جبر مل کا آپ کے پاس آنا ور آپ کوایک علم مہنجانا حر<sup>ی</sup> سے مرکور ہے۔ کیا یہ حکم الہی قرآن کرم میں متاہے ؟ نہیں ، سویہ بات تعلیم کرنے سے چارہ منہیں کر معنرت جبریل آئی پر وحی غیر مناویجی لاتے تھے۔

#### امام ترمذی در ۲۷۹ م) کی روایات

حفنرت الوسعيدالسخدري دمه ، هر) حفرت امير معاوية و ٠ ١ هر) سع روايت كرتيم کرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،۔ اند آمانی جبرشل فاخیرنی آن الله پیاهی بکوالم لائله،

ترجمہ ۔۔۔ شک میرے یاس جریل آئے اور مجھے تبلایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتول میں الكي المت يرفي كرتيم،

حبب صنور نے یہ بات تبائی تر اس و نت آپ کے سامنے بکعر کے مخاطب ول مركون عقے و حفرت اميرمعاويه رضي الله عنه اس سي آب ان كے مقام كا اندازه كرسكتے ہم . المام دارميم و ۵ مه ه ما ما المم لشا في مع و ١٠ سوم المام ابن ماحبرم و ١٠ م من تصحي خلاد بن الساسب کی یہ روامیت حیے ہم امام مالک اور امام محد حمد سے میں کرائے ہم نقل کی ہے۔

اه الدوا وُونترلفيف مباره مليه مترجم مطيوه كراجي. كه مامع ترندي عبره ميري والنهائي مبريا منا

اتائ جبرشل فأمرن ان امراصحابی ان یرفعوا اصواتهم با الاهلال اوالتلید اور ان استروا در ان الترمذی اور التلید استروا در ان الترمذی اور التلید الترمذی اور التلید الترمذی اور التلید الترمذی اور التلید الترمذی ا

ترجمہ میرے پاس جبریل آئے۔ مجھے کہاکہ میں اپنے صحابیم کو مکم دول کہ وہ لیک کیارے میں اپنی آ دازیں مبندر کھیں۔ لیک کیارے میں اپنی آ دازیں مبندر کھیں۔

> یا محمدانی دنوت من الله دنوا مادنوت منه قطفتال خیرالیقاع مساحدها دروالاال تدمذی د

ا ہے محد ا دھلی اللہ علیہ وسلم ) میں اللہ تعالیٰ کے آنا قربیب ہواکہ اتنے قرب میں مہمد اللہ علیہ وسلم ) میں مہد کے متام محد وں میں مہم کے متام محد میں مہم کے متام محد میں ۔ مسامیر میں .

وحی عنیرمنلو کی عظمت کا اندازه کیمئے جبریل اندریت العزت سے وحی منلو دقرآن کریم کی وحی ہمیٹہ لاتے رہے اور ظامبر ہے کہ آپ کو وہ وحی قرب البی میں بہنچ کرملتی ہمرگی تاہم اس وحی عنیرمنلو کا بھی اندازہ کیمئے ترب البی کے کس درجہ سے اس کا انصال تھا۔

## امام نشافی سروسوس کی روایات

حضرت الوبرية كنة من المحقرت على الترعليه وسلم كامشركول في عاصرة كرليا وركيف كفيه ال لمعولاً وصالحة هي احب المهم عن ابنا شهم وا بكارهم اجمعوا امريكم شم ميلواعليهم ميلة واحدة فجاء جبرة يل عليهم المسلام فا مرة ان يقسم اصحابه بصغين فيصلى بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عددهم

قد اخذا واحدادهم واسلحته مرفعیلی به مرکعة نم یتاخرهؤلاء و
یتقدا مرادلیك فیصلی بهم دكعة تكون لهم معالبی صلی الله
علیه وسلود كفة و ركعة وللبنی صلی الله علیه وسلم دكفتان و
ترج. په لوگ نماز براستے بی برا نہیں ان کے بیٹوں اور بیٹوں سے زیاده
عزیز ہے ۔ تم سب اپنی پُوری تیاری کولو اور ان پر ایک بی وفد وُسط
برو و اتنے بیں جبریل علیه السلام آئے اور آپ کو کہا کہ اپنے محائب کو
دوحقوں میں تعتبی کردیں جفیوران بی سے ایک کو نماز برها ویں و
اور دو سرا حدوثین کی طوف متوجّر رہے ۔ بُوری طرح ج کس رابی اور
اسلحہ پاس دکھیں آپ انہیں ایک دکھت پڑھا بی اور بھریدادگ بھی
باس دکھیں آپ انہیں ایک دکھت پڑھا بی اور ایک دکھت اُن کے ساتھ بو
باس کے بائی اور وہ آگے اُجائی اور آپ ایک دکھت اُن کے ساتھ بو
بائے گی اور آپ کی وورکھیں برجائیں گی۔
بوری کریں دان دو نوں حقول کی دیک ایک دکھت صفر را کے ساتھ بو
جائے گی اور آپ کی وورکھیں برجائیں گی۔

جاء رحب الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال المايت ان قاتلت في سبيل الله صابر المحتسبا مقبلا عيرم ١٠ بر يكفر الله عنى سيئاتى قال نعم فم سكت قال اين السائل والفافقال الرحبل فها اناذا قال ما قلت قال ارابيت ان قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبا مقبلا عنيم دبر ايكفر الله عنى سيئاتى قال نعم الا الدين سارى به جبر أيل الفائية

ترجمہ استخفرت میں اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے بھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کیا فرمائے ہیں آپ اگر ہیں اللّٰہ کی راہ ہیں پوُرے معبرو احتماب سے جہاد کروں کہ آگے ہی بڑھوں ہجھے بنہ ہوں : کو کیا اللّٰہ تعالیٰ محرالنبى صلى الله عليه وسلم رجل من البهود فاشتكى لذلك ايامًا فأماً والمحروب عند المعدد معرك عقد الكام فقال ان رجلاً من الميهود محرك عقد الكام في بيدك اوكذا در الحديث

ترجمه ایک بیم دی نے بنی صلی الشرطید و سلم پر جاد و کیا اور آپ کو اس سے کچھ دان تکلیف رہی ہبر میں علیہ السلام حاضر ہوئے اور فر مایا کہ ایک بیم و دی نے آپ پر جا دُو کیا اسے اور فلال کنریں ہیں د جا دو کی) گا نتھیں با ندھی ہیں۔
منے آپ پر جا دُو کیا ہے اور فلال کنریں ہیں د جا دو کی) گا نتھیں با ندھی ہیں۔
اتم المومنین حضرت میمون رمز کہتی ہیں ،۔

 وروري كيتري كري تعزت عاب كركت بوسك منا ، من البين النبى صلى الله عليه وسلم قباً من ديباج اهدى له نعا وشك ان ان عه والمساك الله الم عليه وسلم قباله قدا وشك ما نزعته يأ رسول الله قال نها في عنه جبرتيل عليه السلام فجاء عرب كي فقال يأرسول الله كرهت امرًا واعطيت نيه قال الى لع اعطكه لتلبسه الما اعطيت كرهت امرًا واعطيت نيه قال الله واعطيت المداء عليه المداء عنا عه عربا لني درهم اله

ترجه بعند رصلی الله علیه وسلم نے رسیم کا کوٹ پہنا جواب کو بطور بربہ بیش کیا گیا تھا ہے ہے جا بہت عبر اسے آثار دیا اور وہ کوٹ حفرت عرش کی طرف بھیج دیا ربعن صحابات عرض کیا کہ آپ نے بہت مبلہ ہی اس کو آثار دیا۔ تو اسٹ نے درایا ، جبر شیل علیا اسلام نے بچھے روکا ہے بحفرت عرش و ت بہت کے اسٹ کے جس جیز کو آپ نے اسپیٹ کے بیند نہیں فرمایا وہ مجھے کیسے عطافر ما وی ایسٹ نے درایا میں نے بیسٹ کے لیئے نہیں دیا۔ یس نے بیسٹ کے لیئے نہیں دیا۔ یس نے بیسٹ کے لیئے دیا ہے۔ تو حفرت عرش نے اس کو دومبرا دورہم میں بیجا۔

ام المؤمنين معزت عاكشه صديقه من ايك صديث مي بيان كرتي مي :قال فان جبر ميل عليه المسلام اقاني حين رابيت ولع يكن يد خل عليك وقله
وضعت شيا بل فنا دان فا خنى منك فاجبته فاخفيت منك وظننت ان
قلارقدت و خشيت ان تستوحشي فا مرنى ان اتى اهل البقيع فاستغفر لهم.
ترجر جب تون مج و مجما جبرل علي السلام مير ب پاس آئر النهوس ف مجمع آوازدي اور
است تجرست چيا يا دروه نهي آتے جب ترف دان كر پر ب تار ركھ بهل بحراب
ديا ميں في وہ بھي بہب سے ميں فرخنى ركھا اور ميں نے كمان كيا شايرتم سو جي بوا ور
جگانا مناسب مذسح ما در مجھ خوف تھا كر آب و شت محرس كريں كى بيس
ير ور د كار نے تحق عكم ديا ہے كر ميں منت البقيع ميں جاكوان كے ليا ستغفار كول ـ

له نانی تزلیب میدد ملاف که نای شریب جدد مثر پیشب بات کا واقعہ ہے۔

وخیرهٔ مدیث میں الیبی روایات مبہت ہیں جن میں استخرست میل انشرعلیہ وسلم نے الشررب العزت کا نام کے کرکوئی بات کہی اور وہ بات ہم درجہ الاوت میں نہیں باتے ،اس عیر شاد کلام الہی بعد شمار شہا و تیں موجود ہیں جنید روایات اس قبیل کی می سن لیں .

#### حصرت امام مالکے کی مثہا دست

عن معاذبن جبل قال سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى و حبث معتبى الله عليه والمتباذ لين في والمتباد المتباد لين في والمتباد المتباد لين في والمتباد المتباد الله المتباد ال

ترجمہ حندر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا جر میر سے لیے ایک دو تر کے سے عرب سے بیا اور میری راہ سے عبت کریں اور میرک لیے ایک دو مرسے سے مل کر مبھیں اور میری راہ میں وہ مل کر تحرب کریں ۔ میری عربت الل کے لیے وا حب ہوگئی ۔

یہ کلام باری تعالیٰ دجیت محتیق للمتنا بین بیت ۔ ایا قران مجید میں نہیں ہے ۔
معدم ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ صندر سے کام فرماتے رہے ہیں۔

## حضرت امام محمر محمر کی شهرا دست

عن عبد الله بن عرف ان دسول الله عليه وسلم سمع عمريت الحفلات و مويقول لا وأفي نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينعاكم ان تحلفوا بأ بأ تكم أن كان حالفًا فليحلف بألله تتحليب و اليعمت قال محمد و بفذ ا ناخذ لا ينبق لاحدان عيلف بأبيه فمن كان حالفًا فليحلف بأبيه فمن كان حالفًا

ترجہ ۔ صنور کہتے ہیں الشرتعالی اس سے منع کرتا ہے کہ تم اینے ماں باب کی تمیں کھا کہ عمر اینے ماں باب کی تمیں کھا کہ جب کو تشکی کو ہے یا کھا کہ جب کو تشکی کھا کہ جب کی تشکی کو ہے یا

خاموکمشس رہے۔

يه علم خدا وندى قران كريم مي كهال ب ويه مربح بات قران كريم مي كهي نبي .

#### حضرت امام احمره كى شهادت

ا - خال المنبى صلى الله عليه وسلم خال الله عذه حليا ابن أدم قع الى امش اليك دواه احمد باسنا دصيح يه

ترجمہ یعنور فرماتے میں الشراتعالیٰ نے فرمایا۔ اسے ابن اوم قرمیرے کے کھڑا ہر میں جی کر تیری طرف اور کا . ترجی کرمیری طرف اے تو میں دوڑ کر تیری طرف اور کا .

میربھی بینز جیلا کہ غیرمتنو کلام الہی میں کبھی بنی آ دم سے بھی خطاب ہوتا ہے۔ عبیما کہ قران کرمیم میں یا بنی اسیم سے کئی آبیات کی ابتدار ہوئی ہے۔

م. عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله عليه وسلمقال الله عليه وسلمقال الله عزوسل المتماون بجلالى فى ظل عرشى يوم لا ظلى الا ظلى سدواه احمد بأسنا د حيد .

ترجر۔ اندرتعالیٰ فرمات میں میرا ملال جا ہے والے میرے عربی کے سا بہتے ہوں گے حس دن میرے ساید رصت کے سوا اور کوئی ساید نہ مو گا۔

قال دسول الله صلى الله عليه وسلوديول الله تعالى ياعبادى كلكومنال الامن هديته فاستهدون اهدكويا عبادى كلكوجائع الامن اطعمته فاستطعوني اطعمكم ياعبادى كلكوعار الامن كسوته فاستكسوني ياعبادى كلكوعار الامن كسوته فاستكسوني ياعبادى الكوتخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذفوب جميعًا فاستغفروني اغفر كم وكلكو فقراء الامن اغنيت فاستلاني ارزتكو وكلكومذنب الامن عاضت فن علومنكو الى دو قدرة على المغفرة فاستغفر فى غفرت له

دلاابألى ولوان اوّلكرو أخركع وحيّك وميّيتكر ورعبكم ومابسكر اجتمعوا على اشتى تلب عبدمن عبادى مأنقص ولك فى ملكى جناح بعرضة ولوان اولكوو أخرك وحبكه وميتكم ورطهكرو يأسكم اجتمعواني صعدواحد فسأل كل انسآن منكم ما ملغت المنتبته فاعطيت كل سأمل منكوما نقص ذلامن ملكى الاكالوان احدكم متر بالبحرفنس فدارته تم رفعها ذلك بأنى جواد مأحد افغل مأ اديد - عطائى كلام وعذابى كلام انما امری التی اخدا اردت ان اتول له کمن دنیکون رواه احد . ترجر حفرر كتيبي الثرتعالى في كها العمير بندو تم سب يحفي بوسواست ان کے جنہیں میں موامیت و وں برامیت تھی سے مانگو میں متہیں راہ بتا و س گا بتم مب محمّاج موسوائے ان کے منہیں میں غنی کردوں محبہ سے ما بھورزق میں تہیں دوں گا۔ تم سب گنا مبگار ہو سوائے ان کے حبنیں ہیں مبیالوں <u>۔ ت</u>م می<u>ں سے</u> جو کرئی جانے کرمیں تختنے برقا در ہول بھیروہ مجد سے شنش مائے میں نے اسے تجنش دیا اوسفیے پر واہ مہیں۔ بنہارے کیلے تھیے زمزہ فوت ترہ جوان بور سے سب بندوں کے برنجنت ترین درجے میں انجائی تومیری وادشاہی سے محیر کے پُر را بر کمی مذہر گی اور اگر متبارے پہلے بھیلے وقدہ و قوت شدہ جوان. بورسع ایک عبر جمع مون ا در تم میں سے سرالنان اتنا ما تھے جہاں یک اس کی امید ہرسکتی ہے اور میں تم میں سے مہرسائل کو آنا دے دول میری یادشاہی میں کھے کمی منہیں ہو گئی۔ گرانسی کہ تم میں سے کوئی در یا کے پاس سے گزرے اس میں سوئی او پر سے اور میراسے مکال نے داس یو کتنا یا نی اسئے گا ؟) --- بیر سخی سرں بزرگیوں کا ، مالک ہوں جو جیاہے کروں دکوئی مجير دكف والانهب بميرا وبياتمي عرن بات المع اور كيرنا تمي عن ايك بات -- جب جابول كه يجه برتواسه كن كتبابول اور وه چيزموج دسوجا تي ہے۔

کے میں مبلد، مدالا مشکرہ صف ترم شکرہ کی رواست کے مطابق کیا گیا ہے۔

الم عن الجامعة المنافق المنافق الله عليه وسلم الله تعالى بعثنى رحمة للعالمين و هد المعالمين و المنامير و المناب و المرالج الملية وخلف د بي عزوجل بعن قى لا ينترب عبد من عبيدى جرعة من خوالا سقيته من الصديد مثلها و لا ميزكها من منافق الا سقيته من حياض المتدس دواه احديد

سرون میں میں میں میں دیادہ قربیب دہ ہے جر روزہ افغار کرنے میں ترجمہ بحیت میں میں سے زیادہ قربیب دہ ہے جر روزہ افظار کرنے میں میں کرے۔

# 

ترجر بصدر نے بتایا اللہ تعالی دخر شتوں سے فراتے ہیں حب مرابندہ کسی مرابندہ کر گرائے مرائی کا ادادہ کوسے اسے اس کے نام نہ تھوجب یک دہ اس برعمل دکر گرائے گروہ اسے کر بات تو اسے آتا ہی تھھ جتنا اس نے کیا ۔ ادر اگر اس نے گا

- ا سے میری خاطر جیوٹر دیا از اس کی ایک نیکی مکھ دو۔
- الماد من الله صلى الله عليه وسلم قال الله عذو جل اذا احب عبد مع القافي احببت لقاءه و اذاكره لقائ كرهت لقاءه و ادا الجنادي في المعنى الماد المرات المادي الشرنقالي فرمات ميرا بنده مجرسه منا چاہے تو مير مجمى اس مع منا بيائے كرتا بول اور جب وه مير مديا بياس انا نابيند كرما تو ميں مجمى است منا نہيں جا بتا .
- الله عن الي هريرة من قال سمعت دسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عن إلى هريرة من اظلم ممن ذهب يخلق كخلق منليخ لمتوا ذرة و الميخالة و ا
- ترجمه دهندر کیتے بی استرتعالی سنے فرمایا اسسے زیادہ ظالم کون ہرگا. جو میری طرح بینی استے کے دروہ تو بیدا کرد کھائیں ایک میری طرح بینی بنانے کے درجہ بی بنادیں ۔ ایک دانہ تو بیدا کرد کھائیں ۔ ایک دانہ تو بیدا کریں ایک بجو ہی بنادیں ۔
- م. قال رسول الله على الله عليه وسلم قال الله عز وجل اعددت لعبادي المسالحين مالا عين دأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر رواه المجناد، ترجمه المخطرت تي كما الشرتعالي كنته بي بي ني ابنة تيك بندول كه يه وه كيم تياركيا به جرزكى المحصة وكيما رئسي كان في مشاء منه النان في النان

ا بہلا وہ حس نے میرے ساتھ کمنی عہد یا ندھا بھراستے توڑا۔ ۱ دور احس سے کری عہد ما محسی از دخص کے دراس کی نتیت کھائی ۔ س تنیبر وہ حس نے کرئی مزدور میں اور اس کی نتیت کھائی ۔ س تنیبر وہ حس نے کرئی مزدور میں اسے اس سے تواس نے پرراکام لیا لکین اسے اس نے مزدوری بذری د

#### امام مسلم محلى شهها دست

معی سنجی سنجاری کی ندکوره روایات بیشتر میمی میں میں میں ، تاسم کچے روایات ہم میمی سلم سے بھی بیش کر شک بیں ۔۔

اد تنال رسول المعاملي الله عليه وسلم الم تروا الى ما قال ديكم عزوجل قال ما ما انعت على عبادى من نعمة الا احبح فريت منهد بعا كا فرين يتولون الككب ويا لكو اكب أ

ترجہ بعندر صلی السرعلیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنے تہیں دیکھا بہارے رسیتے کی الم میں دیکھا بہارے رسیتے کی کہا کہا ہے۔ فرمایا کی حب مجی کوئی نعمت دی ترکی لوگ اس سے اسینے بندول کو حب بھی کوئی نعمت دی ترکی لوگ اس سے کا فرہی ہو گئے۔ کہنے کے کستارہ ہی الیا تھا۔

م. عن انی درس عن النبی صلی الله علیه وسلم فیمایر وی عن الله تبارا در وی عن الله تباری در معربا وی عن الله تباری در معربا وی عن الله تبارا در الله وی معربا وی معربا وی معربا در الله وی معربا وی معربا در الله وی معربا وی معربا در الله وی معربا در الله وی معربا وی معربا در الله وی معربا

ترجید او ذرعفاری کے بی حفر واپنے رب سے روایت کرنے بی رائٹر تعالیٰ ف فرمایا است میرے بندو ابیں نے ظلم اپنے اور حرام کر دیا ہے میں کسی رہام کم است میں کسی رہام کم میں کسی رہام کم میں کسی رہا کہ میں کسی رہام کا میں کہ وہ

م. عن جندت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلاقال والله لانيغر الله لفلان و ان الله تعالى قال من و الذه يتألى على الى لا اغفر لفلان فائى قد غفرت لفلان و احبطت عملك. رواء مسلم على ترجہ ایک شخص نے ایک د ندایک شخص کے بارے میں کہا بخدا اللہ اسے بختے کا رہے میں کہا بخدا اللہ اسے بختے کا نہیں ۔۔۔ اللہ نقالی نے فرایا کون ہے جر جر بہتم باندھتا ہے کہ میں فلال کم مرکبیں میں نے اسے بخش دیا اور تیرے اعمال هار کا کرنے ہے۔ مرکبی میں نے اسے بخش دیا اور تیرے اعمال هار کا کرنے ہے۔

#### امام الوداؤ در كى شېرا دست

عن عبدالرجمان بن عوف قال سمعت دسول الله صلى الله عليه وسلم يتول قال الله عز وجل انا الله وإنا الرجمان خلفت الرحم و شققت لها اسمًا من اسمى فن صلها و صلته و من قطعها قطعت المع

ترجمہ اسخفرت صلی النبر علیہ وسلم فرمات ہیں النبر تقالیٰ کا ارشاد ہے ہیں خداہوں میں رحلن ہوں میں منداہوں میں رحلن ہوں میں نے رحم بیدا کیا ایس نے اسے نام دیا جوملارشی میں رحلن ہوں میں نے رحم بیدا کیا ایس نے اسے نام دیا جوملارشی کرے گائیں اسے جواز دن گا جو تطع رحی کرے گائیں اسے جواز دن گا جو تطع رحی کرے گائیں اسے جواز دن گا جو تطع رحی کرے گائیں اسے تبطع کروں گا۔

عن الى هريرة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عزة بل يزدين ابن أدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقل احدكم يا خيبة الدهر فانى انا الدهر اقلب ليله و نفأره و دواه ابودا دُد.

ترجمہ المخضرت كہتے ہي اللہ تعالىٰ نے فرما باء بن آدم جب فرما نے كركو ساہب تو مجھے اذبیت دیا ہے ۔ تم میں سے كوئی الیا لذكہ اسے زمانے تیرائر اہر نمانہ میں ہم میں ہے كوئی الیا لذكہ اسے زمانے تیرائر اہر نمانہ میں ہم میں ہم میں ہم میں اسس كے دن رات لا تا ہوں داسے میں ہمس كے دن رات لا تا ہوں داسے كردش دیتا ہماں ،

### أمام نسائی مرحمی شهبادست

عن ابن عمر "عن المنبى صلى الله عليه وسلم دنيماً يجكى عن رميه قال ابياعيد من عيادى خرج معاهدًا في سبيلي ابيّناء مرضاتي ضمنت له ان رجعته العجده بما صاب من اجود غنيمة وان قبضته غفرت له المحت روايت كرت بي ترجم رحفرت ابن عمر اس ردايت به وه اسع حفر رسع روايت كرت بي الرجم رحفرت ابن عمر المرايت بي روايت كرت بي الله تعالى نے كہا مير به ول سع جر ابنده ميرى دا هيں جہا دك ليے بكل ميں منامن برل كر اگر اسے دالي دارا دل ابنده ميرى دا هيں جہا دك ليے بكل ميں منامن برل كر اگر اسے دالي دارا دل اور اگر اسے تنفی كردل تو اسے كن دول .

## امام ترمذي مي شهادت

- ا عن انس تال النبي صلى الله عليه وسلو يتول الله عزد جل اخور وامن الناد من يحرف يوما الرغاضي في مقام دوا و الترجدي المع مي يوما الرغاضي في مقام دوا و الترجدي المركبة بي السرع وعبل (فرشتول سنه) كبير كم بركمي يحي مجرس دوا. المرس في يجو ايك دن يحي با دكيا است الكل و يكال و ر
- ۲- عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله بتول ان الله عزوجل بيتول انا مند ظن عبدى في وانامعه اذا دعاني رواه الترمذي هم

ترجمہ جعنور کہتے ہیں انٹرتعالیٰ نے فرمایا۔ ہیں اپنے بندوں کے بیتین کے مطابق ہرتا ہوں حب وہ بچھے بلائے ہیں اس کے مائتہ ہوں ،

مادهوتنی ورجوتنی غفرت النعلی ماکان منك ولاا بالی .... الحدیث دراه الدمه الله ماکان منك ولاا بالی .... الحدیث دراه الدمه من مرجم را منفرت النعلی ماکان منك ولاا بالی .... الحدیث دراه الدمه ترجم را منفرت نے کہا الشرات الی فرماتے ہیں اے ابن آدم اجب یک توجمع کی است اور جمعے کہا وارجم سے امیدیں باندھے تیرے جنے اورجم کی ہم المیں نے بہتن ویتے اور جمعے کسی کی بیروان ہیں۔

منتن ویتے اور جمعے کسی کی بیروان ہیں۔

امام ابن ماجبر قزوبنی <sup>رم</sup> کی شهرا دن

من ابی هریرة "قال ولااعلمه الاقدر نعه قال یقول الله سیمانه یا ابن ادم تعزیخ لعبادتی املاء صدر ك غنی و اسد فقرك و ان لعرت نعل ملات صدرك شغلاد لعرا سد فقرانی

ترجمه بهان مک مجھے علم ہے معزت البربرية اسے مغروسے روابيت كرتے .
كدالله تقالی نے فرما يا الله ابن آدم اكچ وقت ميری يا و كے ليے نكال ميں تيرا
سينه غناسے تعبره ول كا بحتا علی كو تجھ سے دوكوں كا اور اگر ترميری يا وسے
نافل رہا تربي تيراسينه معروفيتوں سے مجرووں كا اور تجھے عتاج ہمنے سے منہ بچا دُنگا۔
تال دسول الله عليه وسلم يتول الله سبحانه الكبريا و دوائی والعظمة
اذاری من فازعنی واحد امنه ما القدیت فی جھنے ہم

المنظمة من المنظمة المنظم

س. عن النبئ قال ان الله عزو حبل يقول انامع عيدى اذا هو ذكرنى و تعركت بي شفتاه . دوا ۱ البيب مأجد "

ترجر بصور مسے مروی ہے کہ انٹر تعالی نے فر مایا میں اسٹے بندے کے ساتھ ہو<sup>ا</sup> حب اس نے تھے یاد کیا دور میری یاد میں اس کے دو ہو نٹ کھنے۔

#### امام طبرانی سی شهادت

م قال رسول الله على الله عليه وسلم فيما يو وى عن دميه عذ وجل انه يتول يا ابن أدم افرغ من كنزك عند يحب و لاحرق و لا غرق و لا سرق اوفنيك احوج ما تكون اليه رواه الطبراني يهم ترجم و ما تكون اليه رواه الطبراني يهم ترجم و حضره اليين رب سے روایت كرتے بين الشرنغالي في فرايا الے ابن آدم

الهسنن ابن ماجه صلا الهم بالدنيا على الفيا عدا بالراة من الكبرو التواطنع على الترعني مبدر منهم الفياً عدا

ا پینخزائے سے کچے میرے پاس بھی جمع کا، یہ مال مذعبے گا، مذہ و دیے گا، مذہوری مہر گا میں اسسے ستھے پر را دوں گا، منبئی بھی بھے اس کی عزورت ہو۔

- - ۳۰ عن النبي قال ان الله يتول فأنابن أ دم إنك إذ ا ذكرتنى شكرتنى واذ إنسيق مسيحة مستخدتنى و دواة العالم في الاوسط يه

ابن ابی شیب ( ۲۳۵ هر) ابن حبال در ۵ ه ۲ هر) ما فط البزار ( ۲۷ هر) ابدیلی ( ۲۰ هر) ما فظ البزار ( ۲۷ هر) ابدیم المنهای ما فظ البزار ( ۲۷ هر) ابدیم المنهای ما فظ البزار ( ۲۵ هر) ابدیم المنهای ما فظ البزار ( ۲۵ هر) البنیم المنهای در ۲۵ مرای البنیم البنی در ایات جن در بی اکرم صلی الشرعلید در ۲۵ مرای کرث تنانی کا نام بے اس کی با تیں کہیں سینکاول مک بینچی بی اور عد تین نے آبی دوایات کوالی کرث وقود اور اعتماد سے نقل کیاہے کہ اس میں کوئی کشید نہیں دہ شاکہ الشردب العزت صفر رصلی الشرطلید وسلم مذاکا نام لے کر دسلم سے وی متلو کے علاوہ بھی بار با مبکلام موئے۔ سواسخورست ملی الشرعلیہ وسلم مذاکا نام لے کرکوری دین ارتباد فرما میں ، کوئی حقیقت کھولیں ، کوئی دین ارتباد فرما میں ، کوئی حقیقت کھولیں ، کوئی امراد شاد فرما میں یا نہی یا اس کا نام لیے بغیر کوئی دین ارتباد فرما میں ، کوئی حقیقت کھولیں ، کوئی امراد شاد فرما میں یا نہی یا ہی کی میر وات کا مبر و نیفن الشردب العزت کی دات ہے اور د بی منبع امراد شاد فرما میں یا نہی یا ہی کی میر وات کا مبر و نیفن الشردب العزت کی دات ہے اور د بی منبع فیمن ہے جس سے د شدر سالت کے حیثتے تھوٹے ہوئے ہیں ۔

ایک اہم سوال اور کسس کا جواب

ہیں دھی فیرشلو میں کیا اوامر و تو اہی کاسلسلہ بھی عقا یا ان میں نقط دین کی امرار ورموز اور ترکن کریم کی تاکید و تنفیل ہی کی اشاعت رہی ؟ جواب اشبات ہیں ہے۔ آب ملی اشرعلیہ وسلم کے اوا مروز اہی اسی وحی فیرشلو سے بھی ترشیب یا تے ہتے۔ وحی فیرشلو کے لیے کئی مجگہ احد فی دبی دعیم میرے رب نے مکم دیا ہے، وغیرہ کے الفاظ ملتے میں جن سے بتہ جیتا ہے کہ محم خلاصم خدا ہے دورہ واس کی تلا وت جاری ہور خواہ اس کا فقط حکم جیا۔

#### امرنی دنی وغیرہ کے الفاظ

المذا ميروالاد تأن والعسلب وامرا لجاهلية وسلم المدى دبي بجحق المعاذف و المذا ميروالاد تأن والعسلب وامرا لجاهلية وداة احد على ميرك رب نے گائے بجانے كى جيزوں ، آلات ماز ، بول جليبول امروا المبيت كى يا توں كو شائے كا محم ديا ہے ۔ امروا المبيت كى يا توں كو شائے كا محم ديا ہے ۔

يه رواه سلم وشكرة صلام ملكرة على وكذلك عن ابن مباس رواه الطباري في الاوسط وشرح تقايمت سي المنكرة حدا

- م. ان الله تعالیٰ امرنی ان از و ج ناطرته من علی اِم ترجه سیدتنک میرسد دب نے مجھے کہاہے کہ فاطریح کی شا دی علی سے کر وں ۔
  - ه ان الله امرتى ان السي المدينة طبية يه
  - ترجر ب شمك عجم السرف عكم ديا ب كد مدينه كوطيم كا نام دول.
  - ٧٠ ات الله تعالى الرنى بمداراة الناس كما الربى با قامة الغرائض ٢٠
- ترجمه مجھے اللہ تعالیٰ نے اس تاکیہ سے لوگول کی مارات کا عکم دیا ہے۔ جیسے
  - اس نے مجھے فرائعن قائم کرنے کا یمکم دیاہے۔
- 4 ان الله امری ان اعلمکدمما علمی دان او دیکر اذا قتدعلی ابواب معبر کرد از استدهای ابواب معبر کرد فا ذکو ااسعالله برجع الجنبیث عن مناز لکریم
- ترجم . مجه خدان عم دیا ہے کہ بیں تہیں وہ کھ بتلاوں جر مجم میرے خدانے متنایا اور تہیں آ دائب زندگی محفاؤں جب تم اینے گھروں کے دروازوں بیر بہنج تو الشرکا نام و تمہارے گروں سے خبیت روح علی مائے گی .
  - م عن انسُ قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لاي بن كعب ان الله من امريى ان اقد وكرت عند امريى ان اقراع لي الله سمانى الدقال نعيم وقد وكرت عند
    - دب العالمين قال تعمر فذرنت عينا ه .... متنق عليه
  - ترجیه رحفرت انس کیتے ہیں حضر اُنے حضرات ابی بن کعین سے فرمایا . انشرے مجھے ر
  - محم و ياسب كم مي متهين قرآن بره كر سناون. حفرت ابي بن كعب في كمها بركيا
  - خداست ميرانام لياب والبيان فرمايا . فإل امنون فركم تومي رك العالمين
- محصور مذکور ہوا. فرمایا ہل بحرات ای جمل انتھوں سے اسو بہم پڑے۔
- اور می کنی مثالین ملتی بین که انتررب العزب وی متلد د قرآن کریم اسک علاده می اسخفرت
- صلی الشرعلیہ وسلم سے سم کلام ہوئے۔ آب نے غدا دند تعالی سے مرف قرآن کریم ہی نفل نہیں کیا آپ نے غدا تعالیٰ کی طرحت سے بہرہت سی احاد سیٹ بھی بیان کیں راب خود ارشا د فرواتے ہیں ا

#### 777

اداحد شکدعن الله شیناً فذوابد فایی لن اکذب علی الله عذو حبل به ترجیر بوب می متهار مدست خداست کوئی بات دحد مین انقل کرون تواست می باید مداید و مدست انقل کرون تواست می باید مین که با این مرد و مین خدات عزوجل بر کوئی غلط بات منهی که با و مین اگر کوئی چیز با پینه مهری آب نے اس سے اجتماب فروا یا ترصف کها میراید طبعی تقاضا ہے دین میں بیر حوام منهیں ہے ۔ آب نے ارشا د فروا یا ۔

ایما الناس اند لیس لی تحدیم ما احل الله لی و لکھا شجرة اکدے دیجھا اد کما قال و ایما الناس اند لیس لی تحدیم ما احل الله لی و لکھا شجرة اکدے دیجھا اد کما کا کیا ۔

ترجم و اے دیگر می بیری ہے میں کی بوقع نابسند ہے داس سے میں اسے میں اسے میں کی بوقع نابسند ہے داس سے میں اسے منہیں کھا تا ،

امی حدیث میں آپ نے خدائی بات لفظ حدیث د<u>حد تشکھی سے</u> نقل کی ہے بھواس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کا مبر بھی انٹروٹ العزمت میں ا دراکسس سے صنورم کی زیان ا درعمل میر یہ نیشنان مباری ہراسیں۔



المسديثة وسلام على عباده الذين اصطعر اما بعد

قران کریم النگ کا مہے اور اس کامنیع ومصدر ذات المی ہے۔ صریت منرلفیت وحی متلوز میں کی پہلے سے تلاوست ہوئی ہو) تو

صربيت كالمبنع ومصدر

بنیں کین یہ بات بنی جگر صیحے اور طعی ہے کہ ای کامنیع و مصدر صی الشرر تب العزرت ہی کی ذات ہے ، مقام مدیث میں یہ بات اپنی جگر کے کہ اس کھنے کے اس کے خبد ارشا دات میں القاء رہائی میں میں میں کے کہ اس کھنے کے کہ اس کھنے کے کہ اس کھنے وہ فعدا کی طرف سے ہی تھی ، دی متلو (قرائ یاک ہویا وی فیر متلو (مدیث شرفین) وولوں فعدا کی طرف سے بیں اور المنڈ ہی کے اذن سے کھنے مارٹ بنی مستی اللہ جو کچھ ذواتے والی کے ایم ایس کے ایک میں اس کے لیے جا ایس بنی اس کے ایک میں اس کے لیے جا ایس بنی اور نور اس کی اور دوی دوشنی آب کے لید قیامت کے لئے تبدرات ان قافلول کی مہما اور نور اس کے اور نور الب بی ایس میں آب جو کچھ ذواتے والی تا نوا کی مہما اور نور الب بیل بر برا یہ رسالت میں شدے لئے بند ہے۔

ت بی سم چین ہے اور رون برس بر پر ایران میں ہے۔ کے بدہے۔ افغ معنی بن منبولا شبکا کہ اور منبولی کے بدہ ہے۔ کے بی این قوم میں سے مساویح

عام الناني حواس رساني نرياك تصاور بيشك يهوه بات جيبي بى دومرك البانون مع زبروا ا در آمیں نبوت کا اعجازہے۔ دیگر خصالص اس کے علاوہ ہیں۔

حضرت عيلى على السلم سن بى امرائيل كے ملصے چندعملى مجر سے دكھاسے توفيبى خروں لينے كا

میعلمی معجب زہ تھی پیش کیا :۔

اورمي بتلاديتا بولمهمين بوتم كمعاكرات بواور جوائينے گھروں میں رکھاتے ہو، امیں تمہا سے

مَ أَنَكِكُمُ بِمَا ثَاكُلُونَ وَمَا تَذَخِونَ نَ فِي بَيْنُ وَكُوْ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ لَا يَدَّ تَكُوُ الْ السِّهِ الْمِيرِكَ مَلا يُعَرِف سه مونه كا يوران ن كَنْ تُمُرِّمُ وَمِينِينَ ﴾ ( باسعة الاعدران على المحاكرة المين الحصة مور

مشيخ الاسلام حضرت مولانا شبيرا حدعتما في ليحضته بن :

" يعنى لعبض مغيبات ما صيد ومستعتباريم كومطلع كرما هول على معربات بعد اكيم عمره كاذكركرة ا ببیار کرام کومینی فیروں سے نواز نا ہمینر سے شعبت الی رہی ہے بنوتت کا اعجا زہے کہ بنی غائبات كيليني خبردين اوروه بالكل أي طرح واقع بهومبياكه انهول نه بتايا بمومام مالك نيمؤطا مي حضورملی التعلیستم کے بلام یس می اس قلم کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے بس بات کی خبردی واقعہ ای کے مطالق طبورس آیا۔

فُكَانُ كُمُا أَخْبُرُ كُمُ ملى الشرعليه وسستم كوعنبي فبرول مص عزبت يخبثي

اورواقع ای طرح ہوا جس طرح اس کے ہونے کی اسی نے خردی تھی یہ

ميرامام مالكت في المين اما ديث بيش في إور تبايلهد كرات في جو في المقاوا فعات في الدين الله على تصديق كرنى اخبار المحدميث مي انشار للترالعزيزاس بابسي يعى روايات بيش كي بال مي بهال مجمر يهنا چاہتے ہیں کرا بنیار کی خبروں میں سیّائی کا ہونا ساری امتست میں مجع علیہ ہے۔ محدّثِ شہیر صفرست مولانا الورشاه كت ميريٌ زمات مي : ر

والحاصلان الامة كافة اذا اجمعت علىصعق اخبار الانبياء فخلاف سبنوع من الحيل والتسك بالمعتملات كفريجت

مامل يرسط كرحيب تمام أمتست انبيار كي فرون کی مجانی پر اجاع کرمکی ہے تو اس کا خلاف کسی نوعيتت سيم وكسي عيله سيدا وركسي احتمال سي تمسك كريت بويواكي اضح كفري

في تفسير عنماني ملك موطالهم والكياسي سي فيصل الدي جلد من .

عُلِمُ الْغَبُ فَلَا يُظُوهُ مَكَىٰ غَيْبُ الْحَدُّاةُ مِلْتَ والابعيدكا سونهين فرديّا ابت بعيدى الله عَلَى عَبْبُ احَدُّاهُ مِن ادْتَضَى مِنْ قَرَسُولُ وَ مِلْ اللهُ مِن ادْتَضَى مِنْ قَرَسُولُ وَ مِن عَلَى اللهُ مَن ادْتَضَى مِنْ قَرَسُولُ وَ مِن عَلَى اللهُ مَن ادْتَضَى مِنْ قَرْسُولُ وَ مِن عَلَى اللهُ مَن وَكُرُولِ مِن رَالِ اللهُ مِن ادْتَضَى مِنْ قَرْسُولُ وَ اللهُ مِن ادْتَضَى مِنْ قَرْسُولُ وَ اللهُ مَن ادْتَضَى مِنْ قَرْسُولُ وَ اللهُ مِن ادْتُصَلَى مِن ادْتُنْ مِن ادْتُصَلَى مِنْ قَرْسُولُ وَ اللهُ مِن ادْتُصَلَى مِنْ ادْتُصَلَى مِنْ قَرْسُولُ وَ اللهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُولُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُولُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُولُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُولُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُولُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَاللّهُ مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَلَيْ عَلَى عَنْ مُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَادْ مُعَلِّي مُنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَادُ مُنْ ادْتُ مِن ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَادْ مُنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَادْ مُنْ ادْتُصَلّى مِنْ قَرْسُ وَادْ مُنْ ادْتُنْ مُنْ ادْتُصَلّى مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ ادْتُصَلّى مِنْ ادْتُنْ مُ الْمُنْ ادْتُنْ مُنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُنْ مُ الْمُنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُنْ مُ مُنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مُنْ ادْتُولُ مِنْ ادْتُولُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْم

حضرت مث و عبدالعزيز محترث وصلوي مجي مستحقة بين در

خيوب فامرنود حصافرا يرك

میرس نقال شان این غیب فاص بر این بسندیده بندول کے سواکسی کومطلع نہیں فرا آ۔اور وہ بیندیده بندے اس کے رسول بیں بھواہ بنس طائک سے جول خواہ بنس بشرے۔ مبیاکہ صفرت محمد مسطع نی متی انڈ طاپر سر متھ انڈ تعالی لیٹ ان فاص بندول پر تعبض مغیبات فاصر فلا ہر فرائے ہیں یہ مضرت مولانا افورت اہ معا صب شعیری فراتے ہیں کہ بدا سنت ننا رمنع طع ہے اور کمین ارتبطنی مین ترسول

ہے ہے کرسا راج کوستننی ہے :-

والمعنى ان الاطلاع بلهذه المصفة يختص بالا بنياء عليهم انسلام والملا منها المعتطع فالاطلاع على سبيل المقطع من هو اص الا نبياء

علم غيب خود ما ننے ہي کو کہتے ہيں

خلامہ برہے کہ بای طور اطلاع مطرات انبیا علیہ المسلام کا خاصہ ہے اور اس سے مراد قطع ولقین سے کہا یقینی اطلاع نواص انبیاریں سے ہی ہوگی .

خوق پرکوئی غیب کی بات مخطے توکوئی عاقل اسے علم فیب نہیں کہنا اسے اس کے مسبب نسبت کرتے ہیں ہڑھی ہی سمھے گاکہ فعدا کے مثلانے سے ایسا ہوا سے علم غیب اُسٹے علم

سمج گاکه فدا کے تبلائے سے ایما ہوا ہے علم غیب اُنے علم کو کہتے ہیں جو بات عالم بالاسے لوح قلب پر اُ ترہے اسے علم غیب نہیں کہتے وہ اس کا محض ایک علی ہوتا ہے تھر ام شاہ ولی اللہ محدث دصلوی رحمة اللہ علیہ تھے ہیں :

الوجدان الصرئح يحكوبان العبدعب أفان ترقى وإن الرب رب وان تنزل وان العبد قط لا يتصعف بالعجوب اوبالصغات الملازمة للحجوب ولا يعلم الغيب الاان ينطبع مشئى فى لوح صدره وليس ذلك علما في ما أنيب اشاذ لك الذى يحمن من ذا تنه والا فياء والاولياء يعلم ولا لا بحالة لهم فالا فياء والاولياء يعلم ولا لا بحالة لهم ما يغيب عن العامة الهما المناه المناه

ترجم ۱- ومبان مریح بالاته که بنده کمنی دومانی تنی کیول دکوهائی بنده بی رہتا ہے اور رُبت اپنے بندل کے کان اقریب کیول د ہوجائے وہ رُبت ہی رہے گا بنده و اجب اوجود کی صفات یا دبوب کی صفات یا دبوب کی صفات یا دبوب کی صفات یا دبوب کی صفات میں اوجود کی صفات یا دبوب کی صفات ہو کا درمہ سے کہ جمع صف نہیں ہوتا علم غیب وہ جانتہ ہو گار نود ہود کمی دومرے کے بتلانے سے دبوب ورمہ انہیار وا ولیا رلفتنا الی بہت کی باتیں جائے ورمہ اوگول کی دمائی میں رہول۔

پر جلاکر عنیب کی بات معلوم ہونے میں اگر کوئی اس کا تبلانے والا ہوتو اسے ملم غیب نہیں کہتے زعلم فیب کی دعلم فیب کی کوئی عطائی تم ہے بلکہ اسے خبر عیب کہا جائے گا۔السر تعالی صنور متی الشرعلیری تم کوئی اطلب کر کے ارشاد فسے دانتے ہیں ،۔

له تغييمات البتيملد ا مصلا عن عدا سوره لوسف ع ١١

واطلاعه له وحين لا يطلق اله و بعلمون الغيب اذلاصفة له و يقتدن ن به اعلى الاستقلال بعلمه و ايمناهم ماعلم واو إنماعلم وال

ترجمہ : بیشک انبیار واولیار کاعلم انبیں فعال کے تبلانے سے ہوتا ہے اور میں جوعلم ہوتا ہے وہ انبیا اوا کیا کے تبلانے سے ہوتا ہے وہ انبیا اوا کیا کہ تبلانے سے ہوتا ہے اور بعلم اس علم معاوندی سے مختلف سے جسے ہی کہ انقالی معام ہوتا ہے ہوتا ہے اور علم اس کی ان صفات قدیمہ ازلید دائم وا بریہ میں سے ایک صفت ہے ہوئے تر اور علامات معدور نے سے منزو ہے اور کی کی شرکت اور نقص انقت ہے ہی پاک ہے دوعلم وا مدہے جس منزا الحال میں معاونات کلید وجزئے ما فندید کو ستقلبہ کو جان آ ہے نہ وہ برہی ہے دانظری اور نرما دف ، بخلاف تم معلومات کلید وجزئے ما فندید کو ستقلبہ کو جان آ ہے نہ وہ برہی ہے دانظری اور ما وات الله کا علم مذکور معلوق کے علم کے کہ وہ بدیمی و نظری اور مادر نہ ہوگئ تو فعرا تعالی کا علم مذکور میں ہے سے ساتھ وہ لائن سائن ہے اور جس کی ذرکورہ دو آ تیوں میں نجر دری می ہے ایسا ہے کہ ایس کو گئ دور کر گئے۔ ایسا ہے کہ ایس کو گئ دور کا ور مادت نے بیائی ترک بہیں ۔ سوفی ب موف فعال اور اکا بی جان تا ہے ، فعال تعالی کے علا وہ اگر اجمعن حضرات نے فیلی گئیں تو وہ فعال الے کہ بلانے اور اطلاعے دیتے سے جانیں ۔ جان تو وہ فعال الے کے تبلانے اور اطلاعے دیتے سے جانیں ۔

اسلے یہ نہیں کہا جاسکن کروہ کم غیب کے تھتے ہیں کیونکر میران کی کوئی اسی صفت نہیں جس سے وہ ستقل طور برکھتی نہر کوجان لیا کویں ، اور یہ بات بھی ہے کہ نہوں نے اسٹ ٹو دنہیں جانا بلکہ انہیں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ علامرشائ کے اس بیان کے بعد کسی اور وضاحت کی خرورت نہیں وہ جاتی۔ فقہار کی بات اب کے لمنے ام میکی اب آئے کتب عقائد میں بھی دیکھئے۔ مثرے عقائد نسفی کی منہور مشرح النبراس میں ہے :۔

والتحقيق ان الغيب ماغاب عن الحواس والعلوالضورى والعلو الاستدلالى وقد نطق العران بغي علمه عمن سواه تعالى دمن ادعى إنه يعلمه كهر ومن صدق المدعى كفر والماعلم بحاسته اوضر ورق و دليل فليس بغيب و لا كفر في دعواه ولا في مصديق على الحيزم في الميعيني والمطن في المطنى عند المحققين، و بعذ التحقيق اندفع الاشكال في الامور التي يزعم المحامن الخنيب وليست منه لكو نها مدركة بالمسمع اوالمصرا والدليل فاعدها احنب الانبياء لا نها مستفادة من الوجى ومن خلق العلم العضرورى فيهوا ومن انكشاف الكوائل على حداسهم البراس على شرح العقائر ميه به

الم مجود مهاله ابن عابرين شأكٌ مليدا مستام ان الله بسعان تعالى منف دلعلم النيب المطلق المتعلق بجبيره مسال المعلومة وإنها يطلق المتعلق بجبيره مسال المعلومة وإنها يعطوما وإنها يعطوما والمعلومة والم

م ترجمہ اور تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو کارے توائ اور علم بری اور فطری سے فائب ہوا بین کا آئی نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سہ ہے اس علم عنیب کی نفی کی ہے ، کس جو دعویٰ کرے کہ وہ علم خیب رکھتا ہے تو وہ کافر جو جو اللہ تا اور جو المسلم کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہوجائے گا باتی جو علم ہو اس غسیس سے کسی حاسر (دیکھی کر ایش کی اور جو المسلم کی خربیں ہے ماہل ہووہ غیب نہیں کہ بلاتا اور دیمقیقتن کے زدیک ایسے علم کادعویٰ کرنا مجبری کے اور مزایا ہے وہ کی کی لیسے ماہل ہووہ غیب نہیں کہ بلاتا اور دیمقیقتن کے زدیک ایسے علم کادعویٰ کرنا کھو ہے اور مزایا ہے وہ وی کی راحتیٰ امور میں لیسی کے ساتھ اور فلنی امور میں فلن کے ساتھ اور فلنی امور میں فلن کے ساتھ اور فلنی امور میں فلن کے بات کہ دو علم میں کرنا گھڑ ہے ۔ اس محقیقت ہی ان امور سے متعلق اشکال رفع ہو گئی بن کے بات میں کان مجاب انہ کہ دو محمد واحد یا دلیل سے قامل ہو سے ہیں ۔ ابنی غیب اس سے ہیں حال ہو سے ہیں ۔ اس لئے کہ دو محمد واحد یا دلیل سے قامل ہو سے ہیں ۔ ابنی غیب اسلام کی خربی دی سے ستفاد ہوتی ہیں یا نہیوں میں علم خروری بیدا امور میں سے ان ان کے توال وحقائی کا نمات کا آخت اے ہوتا ہوتی ہیں یا نہیوں میں علم خروری ہیں امور میں سے وال کے توال وحقائی کا نمات کا آخت اس ہوتا ہے ۔

معلیم بروارکدا بنیارکرام اورا ولیا عظام سے بوتھی خبری منقول ہیں وہ سب الشرکے بتلا نے بیجے اور یہ بھی نر مفاکداللہ تعالی اپنے کسی قرب بندے پر ایک ہی دفوعزیب کے غمبر دروازے کھول نے کہ مئزو اسے غیب کی بات مبائے میں فردرت اور تبقاق کے اسے غیب کی بات مبائے میں کمی فرداجہ علی کا متیاج نر دہے بلکہ مختلف موقعوں پرحسب مرورت اور تبقاق کے مصلحت انہیں کچھ ندگی کسال میں وی قرائی مصلحت انہیں کچھ ندگی التری کے التری کے بسلسلہ وی جاری رہا۔ سنجا بختا کرتے ہے سلسلہ وی جاری رہا۔ سنجا بختا کہ بنا کہ بنا کہ بالتدری یہ سلسلہ وی جاری رہا۔

كشف سي على المور محصلة بيل المجراب على المتعلق بيري المعلقة بيل المتعلقة المرابع المتعلقة الم

موتریں اپنے بین جزیلوں کی تنہا دت اس فے کھنٹ میں کی دی اور صحائز کو اس کی اطلاع دیدی اور فرج ظفر موج سے موج سے والب انے بیجراس کی ملی تصدیق بھی ہوگئی ، صحیح بخاری میں اب کایہ اطلاع دینا بڑی صراحت سے موج سے والب انے بیجراس کی ملی تصدیق بھی ہوگئی ، صحیح بخاری میں اب کایہ اطلاع دینا بڑی صراحت سے مرکز دیا ، موجی کھنٹ اج لیا ، کو بھی کھنٹ اجھانی مرحز ابنیا ، سسم من فال انکیا ہے جدا لاسلام اہم غزائی دم ۵۰ معی فرماتے ہیں :۔

" فظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعد هم وقال ابو بكر الصديق رضى الله عنه لعائمة في الله عنها عنده موقال المعاهدة المعاهدة المعاهدة في الله عنها عنده عنه المعافدة المهابنة واختاك وكانت وجدة عاملا فو لمدت بنتاً فكان قد عرف قبل المولادة انهابنت وقال عمر في الناء فعلم منه على المعافدة المحرفة في الناء فعلم منه على المعرفة المحرفة في المناء المحرفة المعافرة الم

ذُلك شعربلوغ صوندا فيه من جملة الكرامات العظية —وعن انس بن مالك قال دخلت على عثمان أسس. فقلت أَوَثَى بعد النبى صلى الله علي وسلم ؟ فقال لاولكن بصيرة وبرهان وفراست صادقة " رسير الإرام المان جه مثل الله

الترعن نف حفرات معالم و تابعين اوران کے بعد کے لوگون میں جی ہوا ہے۔ حفرت مدیق الجری الترعن نے حفرت مدیق الجری الترعن و دو مجالی اور دو ہونیں ہیں اور مال یہ تقالہ اس و قت ایکی بیوی حاملہ متی و لعد میں ان کے ہاں مبیعی بدیا ہو گی۔ ایک کوبل از ولادت علم ہو کی کہ ہی پیدا ہو گی۔ ایک کوبل از ولادت علم ہو کی کہ ہی پیدا ہو گی۔ حضرت عمر فاروق ہی الشرعن نے دور ان خطبہ فرمایا لے سارید بہالا کی طف تو جرا میں الشرعن نے دور ان خطبہ فرمایا لے سارید بہالا کی طف تو جرا میں الشرعن کے تقے بھر منکشف ہوا رکر و مس میں حضرت ساری کو در ایا کہ آب اس المری جان کی کے تقے بھر سب کی اواز کا حضرت ساری کی الترعن کی فورست میں ماہم ہوا را وروف می کر حضور متی التر ملی ہوئے کے موری ہے کہ میں حضرت انس وفنی التر علیہ وسے کہ میں حضرت انس وفنی التر علیہ وست میں ماہم ہوا را وروف می کر حضور متی التر علیہ وست کی ۔ اسب نے فرمایا نہیں لیلی جو برت فراسیت میا دقوا ور در ھان دہے گی۔ اسب نے فرمایا نہیں لیلی جو برت فراسیت میا دقوا ور در ھان دہے گی۔

عنیب کی **براطلاع لعلیم ا**لهاست می مودی اسی کلام نهیں کرانٹرتعالیٰ اپنے مقربین کودہ الب منازکرام ہوں یا اولیار منطام وی، الب م

یا مشف سے عنبی امور پراطلاح بخشتے ہیں ، کوئی ان می سے کمی بات کو از نود نہیں جا ن سکمآ زمی کے پاکس عنیب ماسنے کی کوئی کنجی ہے کہ جب جاہے از نود عنیب کی بات مان نے ۔

تعلیم اللی مبرمواقع مرورت می کارفراری سے مولانا المعل حق نے بجالکھا ہے ار

وماروی عن الابنياء والاولياء من الاخبار عن النبوب فبنعليم الله تعالی اما بطرایت وماروی عن الابناء الله الما اوالکشف ترجم ۱۰ بنياء کرام واولياء منطام سے جربعض بنبی فرزی مروی بی فراتا ان کردی با البام یا کشف کے ذراع تعلم فراستے ہیں سے فردی البیان

ان کی دی یا اہم یا کشف کے ذراج تعلیم فر استے ہیں ہے میں اس کو می یا اہم یا کشف کے ذراج تعلیم فر استے ہیں ہے مو معصور می پیر مرحم کی اخبار عیب ہے اس مجلد ابنیا رکوام اور اولیااً لٹرخبر فدا وندی سے ہزاؤل میوب پراطلاع یا تے رہے توظ عربے کرائخضرت مہلی ہے

عبروستم كوجوبيغيرو اور وليول كمرواريس الترلغالي لا كصول كروزول غيوب إطفالي عليه وسلم كوجوبيغيرو الطفالي المسلاعة المسلام المام الما

عجة الاسلام حضرت مولئنا محدقا بم نانوتوی وم م ۱۲۹ مجر ایک مقام پرسکھتے ہیں:-مجة الاسلام حضرت مولئا محدقا بم نانوتوی وم م ۱۲۹ مجر ایک مقام پرسکھتے ہیں:-رسول الشرسلی الشرعی پرسر کما یہ ارشا د کوعلمت علم الاقلین و الانفرین لبشرط فہم اسی میانب مشرب - شرح ال معتمد كى يسب كراس ارشا دست م خاص وعام كويه بات والتي م على المرسلي الشرطي المرسلي المرس

ان النبي قدملغ من عليه مبلغالم يبلغه بني كه

حضوراكرم سنى المترعليه وسلم علوم كي البي منزل يريبني جهال كوئي بني ببي بنيا.

ا در حضرت شاه معاحب این مرابع نعتب می تحصی بین در

دین او دین حسدا تعلقین اوامل بدی استدار، او دین حسدا تعلقی او المین اوامل بدی استدار، او معاصب امسرار او ناموس اکبر برملا علم او از اقرایین و اخسین اندر مزیر میلا ترجم است کا دین بدایت خلا و ندی اور ایک تلقین بنیا د بدایت به ایت ایسانی وی سے بولئے مرحم استان میں بار میں اور ایک تلقین بنیا د بدایت بیستان میں میں بار میں اور ایک تلقین بنیا د بدایت بیستان میں میں بار میں با

میں کی عزیبات ہرایت کے شارے ہیں۔ اب کے ساتھی واضح طور بیجر بل این ہے۔ اب کام اقلین واخرین سے زیادہ ہے۔

منی الله ملیه وستم کی المرحلی مثانی سابق ناشب مهم دارانسد وم دیوبندایی ایک قصیده برانخفرت منی الله ملیه وستم کے بارے میں تکھتے ہیں ہ۔

معرغیوبابده انبام بها : تختوی البش ی وانباء الوهای در متعدد افبار فیبدی و انباء الوهای در متعدد افبار فیبدی من کی فراتب نے دی اور وہ اکتب کے بعد المہوریڈی برم مین ۔ یہ بشارت اور نو فناک باتوں مردوط چے کی باتوں پرشتمل تھیں۔
مینے الاسے کا حضرت علا شہر احد عثمانی تصفیح ہیں ،۔

له بخذيرالناس ملا تل فيض البارى مبديم مدهم تل نيف البارى عبد صد مل عقيدة الاسلام مده ويميزالبزا

اکوان منیبی کی کلیات و امسول کاعلم حق تعالی نے اپنے ساتھ مختص رکھا۔ ہاں جزیات منتشرہ پر مہبت سے نوگوں کو حسب تعدا و اطلاع دی اور نبی کریم تی الشعلیہ کو تم کو اس سے بھی آنا وا فرا ور عظیم الشان جفتہ بلاحب کا کوئی اندا زہ نہیں ہوسکتا فوائدالقرآن ملاح اوا فرسورہ لقان منظیم الشان جفتہ بلاحب کا کوئی اندا زہ نہیں ہوسکتا فوائدالقرآن ملاح اوا فرسورہ لقان سے منسرت ستی الشیملی وسلم نے باعلام اللی جن فیبی امور کی فیردی واقعات نے ان فیروں کے کا معلی مطابق نبی تھیں ہوجاتا ہے کہ ان فیروں کے کہ من فیروں کے انگل مطابق نبی تھیں ہوجاتا ہے کہ ان فیروں کے

قیملی تصدیق کردی حبب خبرواقع کے بالکل مطابق تکھے تواس سے تعیین ہوما آ ہے کہ ان خبروں کے بستھی تصدیق کردی حب خبرواقع کے بالکل مطابق تکھے تواس سے تعین ہوما آ ہے کہ ان خبروں کے بستھی جنیک اطلاع خداوندی کا رفراہ ہے۔ کیونکہ وہی ایک فرات ہے جو عالم العنیب ہے اور عمیں کے باس ہیں وران مکیم ہیں ہے :۔

قَعِنْدَهُ مَفَا تَجُالُغَيْبِ لَا يَعْلَمُ الْآهُنَ الْمُفَى وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْجُنْرُ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْجُنْرُ وَالْجَنْرُ وَالْجَنْدِ وَلَا يَكُنْ الْجَنْرِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ وَلَا يَا لِمِنْ وَلَا مَا صِلْبِ قَلْا يَا لِمِنْ اللَّهِ فَيْنِ وَلَا يَهُنِ وَلَا مَ صِلْبِ قَلْا يَا لِمِنْ اللَّهِ فَيْنِ وَلِيْ مَنْهِ يُنِينِ هِ

اور الشربی کے پکس ہیں خزانے کے مت مخفی
استہار کے ان کو کوئی نہیں جانتا ہجر الشراعالیکے
اور وہ تمام چیزوں کو جانتہ ہے جو کھیے شکی میں ہئے
اور جو کچھے دریا میں ہے اور کوئی بیتہ نہیں گرا آ مگروہ
اس کو بھی جانتہ ہے ۔ اور کوئی دانہ زمین کے تاریک
حصتوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی ترا ور خشاہ چیز

محرتی ہے مگریہ سب تختاب مبین ربوج محفوظ) میں (مرقوم) ہے۔ م

معس برغیب محصلے اس کا مقام اس کا مقام توں ہوئے ہے۔ کی فری تبلائے اور واقعات اس کی تصریب کو نوب ہوئے ہے۔ کی فری تبلائے اور واقعات اس کی تصدیبی کردیں تولیقیں بجے کے کہ اس کے بچھے علم غیب رکھنے والا (فدالقائی) کا دفراہے جو دی کھی سے یا دی خفی سے یا کشف سے اسے غیب کی فریل بہنچار ہا ہے۔ اگر اس میں ستحدی ہے ابنی ہجائی کا دعوی ہے تو اسمیں بوت تا کھلے تو اس کے ساتھ سمدی اور دعولی نہیں ہوتا۔

ا حادیث میں احبار میں اخبار میں احبار میں احبار میں احبار میں اخبار میں اخبار میں اخبار میں اخبار میں احبار میں میں احبار میں میں احبار میں احبار میں احبار میں احبار میں احبار میں احبار میں میں احبار میں ا

سوصریت اگرایک عام ان انی رہمائی ہوتی یامعنی ایک دورکی تاریخ ہوتی کر ایس ایک عرکز ملت کچھ وقت کے لئے قرآنی ہدایت کوعملاً نافذ کرے اور ایس اسمانی رہمائی ( یہ divine protection) کا عفر شال کا عفر شال زہوتا تواحادیث میں وہ فیکی خریں ہرگز زہوتیں جن کا کسائی عام انسانی سے بالاتھی۔ اسی مدیثیں نیکارٹیکا رکم کہر دہی ہیں کہ مدیث ایک حجبت خدا و ندی ہے ایک فیحی اللی ہے جو فیرمتلوں مورت میں طہور ہیں ای آئی نے جو کھیے فرمایا ہو کررئوا اور جوائب مک نہیں ہوار وہ بھی ہوکر رکہے گا۔

ان اما دیث سے و توار قدر شرک سے متواری اور بھر اخبار واقعہ سے تصدیق بائی بی اس بات بی کو فکر نظر نظر من الشرعلیہ وسلم کو اطلاعات غیبی صرف قرائی دی کے فردیہ ہی زملی مقیں بلکہ اس کے علاوہ وجی غیر مشلوسے بھی آپ کے قلب مبادک پر اخبار غیبیہ کا القار ہوتا تھا۔ اور بہت سے امور ستعبلہ اپنی کسی زکمت کل میں آپ کے لوح قلب بر الطباع بذیر ہوستے سے ۔ آپ ان اخبار و مشام المور ستعبلہ اپنی کسی زکمت کل میں آپ کے لوح قلب پر الطباع بذیر ہوستے ستے ۔ آپ ان اخبار و مشام المور ستا اور محال کی خبری دیتے اور محال کی المحقی المور سی مناب کے خبری دیتے اور محال کی خبری دیتے اور محال کی خبری دیتے اور محال کی محال کے معلومت فی المحال کے معلومت فی المور کی محال کے مصلوب خبری دیتے اور وہی کا منب کے مصلوب خبری دیتے اور محال کے مصلوب خبری کو مختلف کو القاع کے مصلوب خبری کے مختل کے مصلوب خبری کے مختل کے مصلوب خبری کے مختل کے مصلوب کے مصلوب خبری کے مختل کے مصلوب کے مختل ہے ۔

قواعد صدیث مرتب ہیں ۔۔ اسمار الرمال کے ذخیرے موجود ہیں ۔۔ شروح تھی مام کی ہیں اور اسے تکسی قوم نے استی میں میں اور اسے تک میں میں میں میں کی کا مندور وابیت اور فہم و درایت کے وہ ہم رے نہیں ہے جہرے نہیں ہے تاریخ اسلام بجاطور پر مالا مال ہے۔

ا نبیار کوام حبب بھی کوئی غیب کی بات بتلادیں تویہ سب اضار حزئیات، ہی ہوں گے۔ اخب

غيب كي خراب معين مرادين

بالمغيمات معيات مرادمنين،

التررب العزبت كمصلحت سي عيب فاص يركمي كومطلع كردي الميس كوئى حرج نهيس، موحبب کیے کے درج میں سے کوئی مخلوق غریب نہیں جانتی ۔ غیمب کی گنجیاں سبب امٹردت العرّ ت کے إلى ين وعنده مفاتح الغيب لايعلها الاهو (ب الانعاع)

اورقیامت کے بالے بی خاص طور پر فرمایا :-

بخدست پوچھتے ہیں قیامت کوکر کمب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت ، توکہ اس کی فرتومیرے رہ بی کے پاس ہے ، وہی کھول دکھائے گاای

يكشفك ونك عن المسّاعة أيَّانَ مُرُسُهَا و مُّلُ إِنَّمَاعِلُهُاعِنُدُ لَكِنْ وَلَا يُجُلِّهُا لِوَتَبُهَا لِوَتَبُهَا إلْمُ هُوَ أَرْبِهِ ، مورة الاعراث على

كواس كے وقت پر- سويہ بات ميے ہے كمقامت كاعلم ان جزئيات ميں سے نہيں جي إلى التارتعالى نے كسي كواطلاح تجنني بمويد وبي جانآ ب كرقيامت كمب أكري

حضرت امم شافعی (م مه ۲۰ هجر) فرمات بین :-

ابیشک انشرتعالیٰ نے قیامت کاعلم (کرکرل مُرکی) انته حجب عن مُعِيّبه صلّى الله عليه ولمّ

لين بي ملى الترعلية مستم سيمي يرسي ركها ب ا تمرارلعرب سے کسے تھی ایم شافعی کے اس عقید مسے اختلاف بنیں کیا غیب کی فہریں اولیا برقم مونجى كمتى بين - بهم كهر رسيسته كمرا لشرتعالى بنياكوي غيبي خبرول سن أواز تي بين ايكن يريمي ميحسب كرا وليا الشر كوم لعبض اوقامت غيبي امورس اطلاع دى ما تى ب السيت ال فرول مي فدائى مفاظت كى كون خات نہیں ہوتی اور ان کے جرسینے پرقطع ولیتین مرتب نہیں ہوتا جب یک کہ وہ بات واقع نہوجائے۔ یہ صرف ابنيار كي شان سه كرو وغيب كي كسي باست اطلاع دين تو دو قطع دليتين كي ما مل بهور فلا لقالي حبب انہیں محی غیب پرمطلع فرماتے ہیں۔ تواس اطلاع دینے پرخلالی مغاطلت سائی فکی ہوتی ہے نامکن ہے کہ ایس المكر بيجي كم عرف سد وفل شيطاني مو ، يكسى طرح نهيس بوسكة كربني كي خرغلط نسكليه ، فداست اس درج كفر بانام کرسی کے کسب مینہیں ۔ ابنیار پوری قوم میں اس باب میں ممتاز ہوتے ہیں ۔ التُرتعالیٰ کی شان نہیں کہ مرکسی سے اینے احکام کے وہ اپنی بات کھنے اور اینے کلام کے لئے فاص افراد کو فینہ ہے وہ افراد اپنے ماحولیں

له احكام القرآن المام الشافعي مبداقل مك مطبوم داما لتحتب العلميه بيروسنت

فردا ورممتاز ہوتے ہیں اور وہی جانتہ کے ابنا پیغام کہاں أتار سے اور کوئن اس انت کے لائت ہوسکے گا، اُللّٰهُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجُعُلُ دِسُلَتَ ان اُللہِ اُللہِ اللّٰہِ اُللہِ اُللہِ اس موقع کو کرجہاں ( ب - انعام ع ۱۵) ہے ایسے بیغام ۔

المشرب العرّب بركزيده ا فراد كوبزر كى بخشة بي ا ورابنهي اسيف غيوب يرهي اطلاع بخشق

#### علم غیب خاصر باری تعالی کے

میں ، وہ صرف انبیا مربی جنبیں اس انداز میں امور غیبہ پر اطلاع دی جاتی ہے کہ اس میں قطع ولقین کی فیما<sup>ت</sup> بهوء بإل علم غيب ببيك فاصد بارى تعالى بنكسى مخلوق كوعم غيب مصل نهير، زكسي السان مي ثالث كمحبب جانها عنيب كي بات معلوم كرك حبب ضرورت بهو ضرور تمند فدا كے ہى مماج ہول كا اتى بات میم بے کرالٹرتعالی ایٹ مقربین فاص کو اطلاع علی الغیب کی شان سے نواز سے ہیں۔ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطُلِعَكُوْعَلَى الْمُعَنِّ وَلَكِنَّ اللهُ | اورائتُرنبيس مع كمَمْ كوفر في غيب كي كين التر يَعْنَبَىٰ مِنْ تَا سُلِهِ مَنْ يَسَنَاءُ (بُ سُوالُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله البِينَ رسولول مِن سِركوليد. يبإل حرف للكنّ سے استدراک فرمايا بياس بات كى مارصت بنے كەستىنا منقطعه ب اسمىمان موكسي وومرس مقام براكر إلا كهرربيان كيامات توويال كلي اس أيت كي روشني بين بم استثنا منقطع مي أو لیں گے، التّدتعالیٰ اینے کسی کسی برگزیرہ بندے کوئسی غیبی بات پر اطلاع بنیں اور وہ اس کا اظہار عام كريس بلكرتمةى سيركي كرايسابى بوكا وربيروه جربجى واقع كم بالكرمطابق أترسه واقعات أيطح نطېور بذير بهول جس طرح اس نے کہا تھا تو اس قسم کی فبروں سے لينن اور گھنة ہو جا ماہے کہ يہ ( ميغيش اپني طرت نہیں کہر رہاتھا بلکراس کے پیچھے اسمانی شہادت کارفرائقی \_\_\_\_\_ا میں کہیں یا الہم \_\_\_\_ ليكن اس كاموا في واقع نكلنا بتلايما سي كراطلاع واقعى اس ذائب ياك كي طرف سي تعلى بسي تعليم تعدرت ا وردمبت تصرّف سے کوئی فرداو کوئی مگرا ورکوئی وقت خارج نہیں ۔ ان برگزیدہ بندوں میں مب کے مدار ا ورقا فلرسالاً رجناب هيئتهل رسول التُرصلي التُدعليه وستم شخف والتُرتعا ليُ نے آئي پرا وّلين وا خروس كم علوم تصويا وركروارو وغيبول يراث كواطلاع تجنى اور كيرات نے بھى ان غيوب كے بارسے بن ملك الى كام زليا بروله كياك ويت كي والتي الماكي والتاكريم من ب م

و ماه و کان کان الفین بخشین ( بن انگوی) اوریغیبی بات بنافی می کیل بنین اور تفیل کیلی بات بنافی می کیل بنین بر کیست به وسکت بست بنامی اور تفور است بنامی اور تفور است بنامی اور تفور است بنامی اور تفور است بنامی می در است بنامی می کیاس کا آگے تعدید مذہور

میں میں جھے ای قبیم کی روایات کا مطالعہ کیجئے جن کی تصدیق وا قعات نے کی ان اخبار اسحدیث کی روشی میں میں میں می میں بیٹین کیجئے کہ مدیث کامبنع ومصدر کھی ہے شک نمداہی کی ذاست اُب کوئی شخص زکھے کہ مدیث میں ممالی میں ہے۔ مجمعت نہیں ہے۔

مدین کاسب سے پہلا ہا قاعدہ مُرْتب مجوع مؤطا اہم مالک' ہے ہیں ای کی تہا دہ لیے کھر میج فنجاری اور میج سے جندنطا رُمین کہا یک گی اور پھریم کتب مدیث سے جندروایات اخبار اکرٹ کے طور پرشیں ہوں گے۔ واٹھ ویلی التوفیق و سیدہ از متساندا لیحقیق

الم مالک کی شہاوت کے اور اصح الکتب بعد کناب الشر حضرت ایم مالک کی شہاوت کی اس مالک کی شہاوت کے ابدار سے زیادہ سے جا اور اصح الکتب بعد کناب الشر حضرت ایم مالک کی آب مؤطا ہے ہم اس سے اخبارا کوریٹ کا آغاز کرتے ہیں حضرت ایم مالک نے اس موضوع پر ایک تقل باب باندھا ہے اور تبلایا ہے کہ حضورت کی الشر علیہ وسلم مالک کا مؤقف اور بھی تھر مراسے اور تبلایا ہے کہ حضورت کی مالک کا مؤقف اور بھی تھر کر ماسے ہما تہ ہے۔

وہ بات ای طرح ظہور میں آئی۔ اس سے ایم مالک کا مؤقف اور بھی تھر کر ماسے کہ الشر تعالی نے ماکٹ کی ماکٹ کا مؤقف اور بھی تھر کر ماسے کہ الشر تعالی نے ماکٹ کی ماکٹ کی ماکٹ کا مؤقف اور بھی تھر کر ماسے کہ الشر تعالیٰ نے ماکٹ کی ماکٹ کی میں ہے کہ الشر تعالیٰ نے ماکٹ کی ماکٹ کی ماکٹ کی میں ہے کہ الشر تعالیٰ نے ماکٹ کی می ماکٹ کی می ماکٹ کی می ماکٹ کی ماکٹ کی

المُغنِبَاتِ فَكَانَ كَتَمَا أَحْبَى ، مَعْورُ مِنْ اللَّهُ عِلَيهُ وَ اللَّهُ عَلَيهُ وَ اللَّهُ عَلَيهُ وَ ا عزّت بختی اور واقع اس طرح ہوا جس طرح ہونے کی آپ نے خبردی تھی۔

خطرت عبداله تنرب عرف فرماد من منظم فرم و منظم المنت منظم فرم و منظم المنت منظم فرم من

مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرانه قال رأيت رسال معلى الله عليه وسلم يشير الى المشرفت ويقول أن الفتنة همنامن حيث ميطلع قرن المشيطان له

حضرت شاه ولی الشری در بهوی اس بر تشخصته بین بد مترجم کوید بی بین واقع شد که انخضرت صلی الشرطیه وستم فرموده زیر اکد اختلال امرخلافت ممقالم مرد مال برآن ظام رشد و فرامیب باطلدا کثر آل و ثرمشرق بود که عراق و خراسال با ب در د ا ترجم ، مترجم که به جر اسخضرت صلی الشرعلیه وسلم نے ارث او فرایا ، وی بیش کیا اس کے که خلافت می منظامی مصیف جلد با مسلوح صیح برای مبلد و مسئل می میشر کراب الفیق بر با كاجكرا اورلوكون مقاتله اى مقام بإطابر بوار اوراكثر باطل غلامب علاقه مشرق مي بوست وكواق

ام مالک نے مدیث قرن الشیطان کے بعد مجروہ حدیث روایت کی ہے۔ بمیں فتن نوارج کی ج وی گئے ہے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسی تم فرملتے ہیں بہ

مضرت عبدالتُدن عسمُ في معضم الم في عراق والول كواكيد مو قعديد مخاطب كري كها مظا. "الے احل عراق تم حجود نے جھوٹے گنا ہوں کے بالبريس كتف سوال كريت بهوا وربرك برك ا مناہو<del>ں کے</del> کس تیزی سے مرتکب ہوتے ہو "

بااهك العسرات ما اسألكم عن المصغيرة وادكيكم لكلبيرة.

اس میں آپ نے صریح طور پرعراق کانام کیا اور بھرفسند مایا ،۔

مِس نے ایسے والدعبرالتُدبن عمره کو کہتے ہوئے مشا انبول نے کہایں نے حضور کی الٹرعلی دستم سے مناكه فتنه اس طرف سے استے گا ورایب نے ایسے بالقريب كشرق كى طرف اشاره كياجهال سي شيطان

سمعت الى عبدالله بن عبم يعتدل سمعته رسولانك صلحك عليوسلمران الفتنة تحبث مت خهناه اومحك ببيده نعوالمشقح من حيث يطلع شرن التيطات

ا م احمّری ایک روایت می مشرق ی طرف اشاره کرنے کی بجائے عواق کی طرف اشاره کرنے کی تفریح ہے۔

رأيت وسول انتك صلى انتك عليسكم يتيربيده نحوالعراب هأان الفتنة مهناان الفتندمهنا تلاثا كه

"بى خەرىت رسول باك علىرالعىلا**ة د**ائسل كواس حالت بي ديميهاكه أبيت ومست مبارك مصعراق كى طرف اشاره فرا رهي تصفي خرارا

البتذفتنديها لسنع المنطح كاءالبترفتنريهال سنع المنطح كاريه خمله آتيدني بادادمث وفراياره مستحضرت متى التعليروس تم في جيسا فرا يا تفا وليامي طهورين أيا بهبت سيداعتقادي ورسياسي فتخ يهين مسائم ماسخ كربلا كمني ونين بيش أيا حضرت عبدالله بن عرض عراق والول كواس واقعه فاجعهك بارسي مهبت ملامت كرت تق على والب سي كسى عراقى في مسئد بوجها كداح م كى حالت مي كمي کوارناکساہے؟ آب نے اس پرارشاد فرمایا ،۔

مله صیخ سلم ملدم من ۲۹ من مسندام احمد مبلام مملک

**احل العراوت بيستكونى عن الذباب** و قدىتلى ابن ست رسول الله صرف كوانهون فيقتل كيام حضورعليالصلوة والسلم عليه وسلووقال رسول الله صتى الله عليه في فراي و دونول دينا مي ميري كيول بي . وسلمهما ديمانت منالدنيا له

امی ترمزی کی روایت ہے۔

انظروا الخاطذا يسسأل عن دم البعض أ ومتد تستلوا البث بنت رسول الله صلى الله عليه ويسلم

ما فظابن کشیر ( سری جر) اسے ان الفاظیں نظل کرتے ہیں ہد

انظرواالئ احسل العرات قبلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهم يشلونى عن دم البعرضة

بوجير رهي إن ورنواسترسول كوقت كرست بعوك أنهيل كجير كيمي خيال منرأيا . أيك وفع حضور صلى الشعليه وستم في مما ورم بندك مسائق اور تد كسلة دعار فرائي كيرث اورين محصنے بھی دعار کی۔ ایک شخص نے کہا حضور! ہما رہے واق کے لئے بھی دعار ذما دس سکے نے ذمایا ۔

التميل تثيطان كالمبينك بيرا ودفتن الكيس ان فيها قرن الشيطان وتعييرا لمنتثث ا کے اور جورو کم تومشرق میں ہی ہے۔ وان المبضاء بالمستسرق سي

ان النبي صلى الله عليه وسلوقال دخل ابليس العرات فقطح حاجند فيهاتم دخل المشام فنطرد وه هه

حضورعنبالصلاة واسلام في فرايا البس عراق یں داخل ہوار اس میں اس نے نوب کل کھلے ميرشام بس جا وحمكاليس انهول في اس كودمنكاديا

البءاق محتى كم مارنے يو محصيت سوال كريتے

بين حالان يحضور عليالصلاة والسلام كح نواس

اس کی طرف توریحیو محقیر کے نون کے بارے یں

بوصفاب حبكرياوك أت كے نواسے كوفتل

ابل عراق كود مجيم ومجير كنون كربارس مي آو

کر جیکے ہیں۔

لفظ غد كحے يحقيق الم بحد مصدر سے اس كے معنى بلندكلكے بين مراونجي اور متازيز كونجد كهاجا سكمة بيصطح مرتفع كوهى تبعر كهتة بين قاموس بي إن المخد ما اش من من المارض له - رجم : مند زمین کی بلند مطح کوکھتے ہیں ۔ مدینہ مترلیف سے مترق کی ط عراق بي يوسطح مرفع به يركمي خاص علاقے كا نام نہيں ،عرب ہرادینی جار كومبى كہ دبیتے تھے سے مريزوالوں

له صبح البخارى ملدية كتاب المناقب، كه جامع زنرى ملد خذا مديث صبح سك تغييرابن كمثير جلوه مسكل سوره طلر من ممنزالمال مبدم امصلا عن ابن عساكر هه ايضاً يكه قاموس مبدا مشكة کابند با دیرعواق اور اس کے مضافات ہی ہیں کیس جن احادیث میں عواق میشترق کی بجائے لفظ نجد وارد ہے ان میں سنجد سے فمراد عرب کا صوبہ سنجد نہیں جس کے رہنے ولیے سنجدی کہلاتے ہیں بلکہ اس سے مراد سنجد عواق ہے۔ حافظ ابن جوعسقلانی عملامہ خطابی سے نقل کرتے ہیں ۱۔

سندر عراق کی طرف سے اور اصل مریز کے لئے سنجد ا بادیہ عراق اور اس کے مضافات ہیں اور یہ اصل مر سے مشرق کی مباب ہے اور شخد در اصل زمین کی سطح مرتبع کا جمہے اور یہ لفظ غفو سربیتی کے برمکس جے خور پرتی کو کہتے ہیں۔

بغدمن جهة العرات ومن كان بالمدينة كان بنجده بادية العراق وأواجها وهي مش ق اهل المدينة و اصل المجدما ارتفع من الارض و صوخلاف العنور فانك ما انخفض منها لله

علامه عینی ده ۵ مرح مصحصت میں در

إنتما اشارصلى الله عليه وسلم إلى المشموت لان اهلد يومث في كانوا اهل الكعن فاخد ان الفتنة تكون من تلك المناحية وكذاكانت وهى وقعل الجمل ووقعة صفين شم ظهو للحنوارج في ارض بخد و العراق وما وراء ها من المشموت وكان يحذرمت فلك و بعلم بله قبل وقوعه و ذلك من دلالة نبو ته صَلَى الله عليه وسلّم كله

ترجمر بی صفور مستی الدهلیه وستم فی مشرق کی طرف اشاره فوایا کیونکمالی مشرق اس دن اهل گفر سے ۔

ہونے نے بین گوئی فرمائی کہ فیتنے ای کونے سے انھیں گے اولیسے ہی ہوار ، جنگ جل ، جنگ صفین اور

اور پیر ظہور نوارج کے واقعات ، بخد، عراق اور اس کے مشرقی جھول میں بین آئے جھور مستی الشملیہ

وستم ان کے بارسے میں فہردار فرماتے تھے اور ان کے واقع ہونے سے پہلے نشا ندہی فرماتے تھے بجائب
کی نبوت کے واضح والا کل میں سے ہے۔ تاریخ کو او ہے کہ صنف اعتقادی فیت استی معترلہ اور خواری معبد الجہنی نے تقدیر کا افکار امراق میں ہی کیا تھا، جنگ جبل دہیں لڑی گئی بہت معترلہ اور خواری کی تحریف معترلہ اور خواری کی تحریف میں دہیں وہیں مذرع ہوئی ، حبک صفین اس کی صفوں میں لڑی گئی بحضر سے میں درضی الشرعنہ سے بیوفائی انہی عراق والوں نے کی اور سانح کر ہلا بھی پہیں بیش آیا۔

بیوفائی انہی عراق والوں نے کی اور سانح کر ہلا بھی پہیں بیش آیا۔

له فنخ البارى بي منك كه مين على البخارى ما الله

أول

دے سیکتے بھے معلم ہواکہ آب جب بھی کالم ذماتے دی ملی ہویا دی ختی آب کی ہربات دھ کام کی قبیل سے ہو یا اخبار کی قبیل سے خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی . یا اخبار کی قبیل سے خدا کی طرف سے ہی ہوتی تھی .

خیانت کی اطلاع کو فرمت می ایک خص شهید ہوا رصحابہ نے صفور ملی الشرعلی و آب نے مفور ملی الشرعلی و آب نے است کی است کی است کی معاملے کے ۔ زیر بن خالد کہتے ہیں کہ حضور می الشرعلی و کم نے یہ میں مناز بڑھ لو "اس سے محابہ برلینان ہو گئے ۔ زیر بن خالد کہتے ہیں کہ حضور میں الشرعلی و کم نے یہ میں فرایا تھا ان صاحب کم قد غل فی سبعیل المللہ ( تمہارے ساتھی نے مار خشیت میں کچھ خیانت کی ہے) صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھولا تو ہمیں اس کے سامان میں دودر رہم کی مقدار خیات من خسون میں و در رہم کی مقدار خیات من خسون میں و در رہم کی مقدار خیات رکھ ہوا رہا مال بلاء

قرآن کریم سے اس کی شہادت نہیں ملتی کہ الشرقعالی نے کہیں استحضرت صلی الشرعلیہ وسا کوہی سنتھ میں کے بارسے بیں مطلع فرایا ہو کہ اس نے مالی غیمت میں سے کوئی چیز بلاتق یم امیرلی تھی ۔ گر کیمی مقتقت ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے اس کی فیر دی اور واقعات نے اس کی تصدیق کی ، مواکر یہ تسلیم نے کی حضور صلی الشرعلیہ وسلم پر قرآئی وی کے علاوہ بھی وی ختی ہوتی تھی۔ بیسے مدیت کہا جا آہے توان ا خبار غیب میں اور وایات مدیث کا محل آخر کیا ہوگا ؟

ام احدین منبل کی شہادت طرف بھیجا توروائی کے وقت صور متی التہ علیہ وسلم بھی کھے ماتھ ساتھ جلے۔ آب حضرت معاذ محوج جیسے میں فرماد ہے۔ تھے۔ اخریں آب نے یہ تھی سے مایا.

ترجہ دیا ہے معاذ ! ہوسکت ہے اس ل کے بعد تم محصرے نرل سکوا ورتمہاری ا ورمیری الماقات آبندہ میری سبحدا ور قبر برمور

یامعاذاتک عسلی ان لاتلقانی بعد عامی طذا او لعلک ان تمریمسجدی هذا او قبری

ای پر حضرت معاذره رویژے ، حضور صلّی التّرعلیه وستم نے بچر مدینہ کی طرف رُخ کیاا ورفرایار

ان اولی المناسب بی المتقون سن ترجم ، بری حقربی دہ لوگ ہیں جو بہزگار ہیں

کافو او حدیث کیا لنوا ، کہ خواہ وہ کون ہوں اور کہاں ہوں ۔

حضرت معاذر ضی التّرعمٰ کے رونے پر حضور صلّی التّرعلیہ وستّم تستی کے طور پر فرما دہے ہیں کہ مجھ سے

مسندا کا احمد مبلد دہ مفتانا

ظاہری فہدائی کے باوجودتم میرے قریب ہورگے۔ اس لئے کبیدہ فاطرز ہونا چاہیئے۔ اورتم ہی نہیں بوری وسی میں جہاں کہیں تھی فراسے ورنے والے موجود ہیں وومیرے قریبے ہیں۔

وبجصة انده سال حضرت معا ذَكْت بعيف لاستة توحضود منى الترعلير وسلم كا ومعال بوحكاتها معلوم ہوار کہ قرانی وحی محے علاوہ وحی خفی کوسیسم کئے بغیر میارہ نہیں۔

حضرت عبدالترين عرو (١٢ هي سه يوجها كياكة تسطنطنيه اوررومييس سهربيا كونسانتيرنع وكا، حضرت عبدالترف إبنا صندوق منكوايا وراس مصعدميث كي وه كتاب نكالي بين وه حضور ملى التعلي

وستم مد مدیش مولکها كرتے مقع الميس سے ديك كراب نے فرمايا -

تزجر، بم حضومتی الترعلیدوستم کے ادو گرومیسے ہو ( امادیث که دید تھے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا كمقسطنطنيه اور رومسيدين بيط كون شهر فتح مركك اس ملى الشرعليدوس تم في فرمايا مديد مقل

بينما يخن حول دسول الله صَلَّى الله عليه وسلم نكتب اذستك سكولهم صلى الله عليه وسلّعاى المدينتين تفتح اولا أتسطنطينة اوكروس فقال دسول الملك صلى الله عليه وكم مسيح فتع موكار

مدينة هرقل تنعتماولا يعمن

مضور صتى الته عليه وتم في صيع فرمايا تفا وليفطهور من أيا ورروميه ي فتح يه يلي حفرت ميرمعا ويرضي عنه كے عهد می مطنطنیہ فتح ہوا، اِس مدسیث میں جہاں ارشا دائت بوت من جا سب السّروی ہونے کا بنوت بل رہا وہی عبدنبوت میں ہی تخابت مدیث کا بھی بتد میلتاہے۔

ا عن عدى بن ماتم قال بينها ناعند النبي صلى الله علي ولم اذاتاه رجل فشكب اليدالفاقة ثم اتاه اخرفشك قطع السبيل فقال باعدى هل رأيت الحيرة ؟ فلت لم أرها وقد أنبثت عنها قالفان طالت بك حياة لترين الطعينة مترتحك من الحيرة حتى تطوه فبالكعبة 

وكتن طالت بك حياة لتزينالهبل يخدج مل كفدمن ذهب او فضة يطلب من يقيله مندفلا يجداحد العتبله منه كه

تعد؛ مفرت عدى بن ماتم شسے روایت ہے کرا یک نیس انتخفرت مسلّی السُّرعلیہ وسلّی فدرست بیں فام ك مندان المرحلاية مسلكا ملك مع البخارى ملدم منها المعالم منها الم

مقاکه ایک شخص نے آکر غربت و فاقہ کی شکایت کی پیمرایک اور شخص آیا تب نے داستے یں کھے جائے کی شکایت کی ۔ تواب نے نے فروایا عدی اِتم نے جرآ دیکھا ہے ، یس نے عض کیا دیکھا تو نہیں مشناہے ۔ ارشار فروایا کہ اگر تہاری دُراز ہوئی توتم دکھے و کے کہ ایک پُدہ دارعورت جرآ سے جبل کربیٹ اسٹر کا طواف کرے گرا اور فرایا کہ اگر تہا دی زندگی ہوئی توتم کسری کے خرانے فتح کرے گرا اور فرایا کہ اگر تہا دی زندگی ہوئی توتم کسری کے خرانے فتح کرد کے ۔ اور اگر تہاری زندگی مزید بڑھی توتم دیکھو کے کہ ایک شخص تھی تھرمونا یا جاندی خیرات کرنا جا ہے گائیکن کمی کوستی نہائے گائیگن کھی کوستی نہائے گائیگن کی کوستی نہائے گائیگن کھی کوستی نہائے گائیگن کمی کوستی نہائے گائیگن کمی کوستی نہائے گائیگن کی کوستی نہائے گائیگن کے کہ کہ کی کو سائی کو سے کا سیائی کر بیائی کا کائیگن کی کوستی نہائے گائیگن کی کوستی نہائے گائی کو سیائی کے کہ کائی کے کہ کائی کوسٹی کی کو سیائی کی کی کو سیائی کی کو سیائی کے کہ کائی کے کہ کے کہ کر ایکٹر کی کو سیائی کی کو سیائی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کو سیائی کی کو سیائی کے کہ کی کائی کی کو سیائی کو سیائی کے کہ کی کو سیائی کرنے کی کو سیائی کی کرنے کی کو سیائی کی کو سیائی کی کو سیائی کی کو سیائی کی کرنے کی کو سیائی کرنے کی کرنے کی کو سیائی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی ک

حضرت عدی بن ماتم از ۱۰ جی بواس مدیث کے داوی ہیں۔ اس خیبی کی تصدیق ان الفاظ ہیں مرتے ہیں :۔

فرأيت الظعينة ترتمل من الحيرة منى تطوف بالكوبة لا تخاف الاالله وكنت فين افتخ كنوركس في بن هرمز ولئن طالت بكر حياة لترون ما قال إنى البوالقاسم صلّى الله عليه وسلّم يخرج مل كفد له

ترجمه نیس بین نے پُردہ دارعورتوں کو دیکھا ہوجہ و سے سفرکر کے بیت الٹرکاطواف کرتی تفین جہیں فعد کے سواکسی کا ڈرز ہوتا مقااور ہیں آن لوگوں میں تھاجنہوں نے کے رکی کے خزانوں کو فتح کیا اور انگرتم لوگوں نے کی مدقہ کے بارے میں بیٹ گوئی کا مشاہرہ بھی کولو۔ انگرتم لوگوں نے بارے میں بیٹ گوئی کا مشاہرہ بھی کولو۔ حضرت ابوہ بریرہ جمعے بین کرحضور مسلی الشرعلیہ وسستم نے فرایا:۔

اذاهلك كسرى فلاكسرى بعده واذاهلك قيصرفلا قيص بعده والذي نفس معمد بيده لانفقن كنوزهما ف سبيل الله كه نفس معمد بيده لاننفقن كنوزهما ف سبيل الله كه ترجم، ومب كسرى بلك بوگاتواس كه بعدكوني كري نبيل واورمب قيم بلاك بوگاتواس كه بعدكوني كري نبيل واورمب قيم بلاك بوگاتواس كه بعدكوني قيم نبيل واور كه فران فداك داست يي خ ج قيم تيم ميري مان بي ان دونول كه فزان فداك داست يي خ ج

کے مامن کے ۔ واقعات نے بنایا کہ قیصرو کسری کے خزانے واقعی حضرات صحابہ کوام سکے ہاتھ لیگے۔ قیصر کواڑوم ،

اوركسرى كايران ، حضرت عرض كي حبر مكومت بين فتح بوسك وران كي النه واقعى الله كي راه بي التي

المعنى المرقيم وكري كانتان كرباق نزرا حضرت شاه ما مث فربا فرايا و المعنى المنافق المعنى المنافق المعدوشي من المعدوشي من المعدوشي

اله ميح البخسادى ميديم منه ٢٠٠٠ - تله صبح البخارى مبديم مس<u>يم ٢</u>

ولا من دسمة (ترجم) بهروليا اى بوارجية الخفرت متى التزعليدوسة فردى تقى جنا بخرقيم وكسرى التزعليدوسة كالم ولت ان بيروليا الترعليدوسة من الترعليدوسة كالم ولت ان بيروليا التحفرت من الترعليدوسة من الترعليدوسة من التراكم ولت المناوي التركم التركم التلام المناوي المنا

تم بهد جرزهٔ عرب کی جنگ را دیگے، الله نقالی فتح عطا فرایش بیمرفارس کی اوائی ہوگی، تم فتح یاب موگے، کچھ عرصہ بعدر دم سے معرکہ ہوگا یم ہمیں نصرتِ ایز دی حال ہوگی۔

حضرت فاطمرض الترعنها كى وفات كى خبر عنها كهتي بين كرمضور ملى الترعبيوس لم

نے اپنی اُخری بیماری میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی النٹر عنہاکو کہا یا اور جیکے سے انہیں کوئی بات بتلائی حضر فاطمہ رو پڑیں بھرآت نے ان سے اسٹی سے کوئی اور بات کہی ، آپ مشکرا انھیں ۔حضرت عاکشہ کہتی

بي كرئيس في حضرت فاطمه نسب اس كرياد بي الوجها وحضرت فاطمذ الزمراء في بتلايا .

سادنی النبی صلّی الله علیه وسلّ فاخبرنی انه یقبض فی وجعه المدی فید فبکیت ثم سادنی فاخبرنی ان اقبل اصل مبیته البتعه فضحکت ک

ترجہ، حضورمتی الٹرعلیہ وستم نے مجھے دومروں سے پوسٹیدہ کرے اطلاع فرمائی کہ اُس مون میں بیک سے وُنیا سے رخصست ہول کا ہمیں دورلی بھر فرمایا ہما دسے گھرانے میں سیب سیسے پہلے مجھے ملو گی۔ تومیم نیس و

ریب استار معاذرهی النزنعالی عنهٔ نے امیدکومخاطب کے کے مصرف معنی معاذرهی النزنعالی عنهٔ نے امیدکومخاطب کے کے مصرف معنی معاولات کی معالیات کی معاولات کے معالیات معالیات معالیات کے معالیات معا

امية الوصفوان كحقنل كي نبر

عليه وسلم مقدول الخدر قاتل و عن مع البخاري من مستن مستن المعادي من المعاني المعادة والمعادة والمعادة المعادة ا

ترجم با که فدای قسم! میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسستم سے شناکرتم و اُمیتی سلمانوں کے ماعضو قبل موسکے۔ اس بیٹ گوئی کے بعد اُمیم برسم کی حفاظتی تدامیر کے باوجود غزؤہ برریں مارا کیا۔

نكائ بين تقيل حضور صلى الشرعليه وستم في ايك دفعه انهيل ابنا نواب بتلاياكه محيد برمير مع كجير أسم بين كي كي كي م جمال مندر كي لهرول برالتُّدكي داه بس جها دكري كي قيم حم ضي التُّدعنها كهني بين مين في حضور صلى الشرعليد في

له فيض البارى مبديد من ما على ميم من من و مستوس من ميم من و منون ميري مناه

سے گذارت کی دعا فرائیں کہ الترتعالی مجھے ان میں سے کرہے۔ آت نے فرایا: انت من الاقرابین " نُوان ہوں میں سے کرہے۔ آت نے فرایا: انت من الاقرابین " نُوان ہوں میں سے سے دھے وہ میں معاویہ ہیں مند کہت البحد فی زمان معاویہ بن ابی سفیان ۔ ترجہ: دکھیں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے عہد میں غزوہ کے لئے سمندری سفر کیا۔

حضرت الم حلم الله عزوه میں حب سندر سے تبکلیں تو اپنی سواری سے گریوی اور ای میں ائی وفات ہوئی ۔ معجم البخاری ملام مئٹ کلاں

سنحفرت متی الشرعلیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ماطب بن ابی مبتعد کا ایک خفیہ خط ہے کرمکہ کو چلئ وہ خبرسلمانوں کے مفاد کے فلاف تھی اسمحضرت ملی الشرعلیہ وسلم نے اس کے بیچھے حضرت ملی احضرت بیر الشرعلیہ وسلم نے اس کے بیچھے حضرت ملی احضرت بیر اور خرایا کہ روضۂ فاخ کے مقام پر انہیں ایک عورت بلے گی اس کے پاس ایک خطر ہے مقام پر انہیں ایک عورت بلے گی اس کے پاس ایک خطر ہے وہ ہے وہ ہے کرا ور عبیدًا لندن ابی رافع کہتے ہیں :۔

سمعت عليا رضى الله عد يقول لعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير و

المقداد بن الاسعد فقال الطلق احتى تا توا روضة خاخ فان لها ظعينة ومعها

كاب فندوه منها \_\_\_\_ فا نطلقنا لغادى بنا غليلنا حتى استهينا الى الروضة

فاذا نحت با لظعينة فقلنا أخرج الحتاب فقالت ما معم من كتاب، فقلنا
لتخد جن الكتاب اولنلقين الثياب، فاخد جنه من عقاصها فا بينا بدرسول الله ملى الله عليه وسلم فاذا فيه ، من حاطب بن الى بلتعه الى اناس من المشركين من المأمكة يخبرهم ببعض امر دسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه ، من حاطب بن الى بلتعه الى اناس من المشركين

ترجد بی فرصرت علی شد نمنا وہ بیان کرتے ہیں کرصوصتی التّرعلیہ و کی فریخ زبیر اورمقداد بن اور کو میں ایک خطب وہ کو میں اور ارشا و فرایا کہ روف خاخ کے قریب تہیں ایک پرُدہ وارعورت بلے گی، ال کے پاس ایک خطب وہ خط کے اور کی ایک خطاب وہ خط کے اکر ایک خطاب کو خطاب اور ارشا و فرایا ہے بہ و ہاں ایک عورت موجود تھی، ہم نے اسے خطان کا لئے کو کہا تواس نے ایک میرے پاس کوئی خطانہیں ۔ ہم نے دھمی کے طور پر کہا کہ خطانکا لو وگرز ہم تہادی جامر ملائے میں ایک میں ایک خطانہ کی جامر کے ایک میں اللّہ الله میں ۔ چنا ہے اس نے ایف الوں سے خطانکال کر ہما اسے توالے کیا ۔ ہم اُسے لے کر استحدرت میں اللّہ ملیہ وسلم کی فدیست میں ما ضربحت و دیکھا تو اس میں تحدریتھا ۔

مستحفرت مسلّى الشّرعليه وسلّم كاجزماً فبردينا اوريجراس كائماً أخُبرُ واقع بهونا محتب مديث سيطابرُ-

حفرت بهل بن سعد ( ۱ ۹ حی دمنی التُدعنه 'کہتے کرحضور متی التُرعلیہ وستم نے جنگ خیر کے موقع پر ذمایا : لاعطين الموابية غدَّا رجلايغتيم على يديد [ ته. كل مِن شكرِسل كاجهن واليستخص كوم يُروكُ كُلُ يحب الله و دورسوله و بعبه الله و دسوله الله و الله

رسول مع ينت ركھنے واللہ ورضرا اور رسول كوم وب كي ي

صحابة سارى دات سويضة دسي صبح عبن والحس كوديا مباسئه كالهرائيب المسيد د كهمنا تفاكه است جه، مبرح استفرت ملى النظيروس في الدين المين المين المين المين المين المين المين المحمول من كليف المين المحمول من كليف سه اکت نسان کی انکھوں میں لعاب بن لگایا وروعاء دی اکٹ کی انکھیں بالکل درست ہوگئیں گویا پیلے کو تی "لكليف زئقي اكب نے بير صفرت على كو حجن الاعطاء فرمايا.

( السُّرْتَعَالَٰ نے علی کے باتھ برخیبر کی تنج سختی )

فاعطاه وسول الله صلى الله علي وسلو فغتم الله علدكه

تاريخ لواه بدكراب نے بہود كے قلعے كو توراً اور واقعي التّد تعالى نے آب كے بائت يرفتح عطا فرمائى. حضرت اسس منى التُدعنهُ ( ٩١ حبي كبيت بي ١٠

مععد النبى صلى الله عليه وسلم «الحدث» ترجر حضور في النعلير ولم ايك دفع امربها ورجيع أتب كي التعميم المي الوكرمداني ، عمر فاروق ا ورعمّان ذوالنورين رمني التعميم محمل محمل ميها وعقرا يا تواكث فياس بريا ول مارت بوست فرمايا "اسكن احد" رك مدم مرائ مرباي بني ايك مىدىق اوردوتههيرېس.

حضرت عرض ورحضرت عثمان فشك واقعات شهادت في اسمدين خرى من وعن تعديق كرى حضرت الوموسى اشعري رضى الترعنه ' (٢ ١٥ هو) كهيته إن ايك وفع حضرت عثمان غنى محضور صلى الترعاييم کی فدمت میں کسنے اور دمستک دی ایٹ نے یہ بوچھے بغرکر در دازے پرکون ہے ہے حفرت ابوادی سے فرمایا ب بش كابالجنت على بلولى ستصيب كراس أفي والمركوايك أزماش كالبعد حبنت كي

نوش خبری منا دو دواز مکش منقریب مین آنیوالی ہے۔ میمی بخاری ملدن ملاا

وروازي يرأ ينولك حفرت عثمان منصا ورائب كواين خلافت كي خرى دورمي ص ابتايكاما مناكرنا يرا اس سےساری تاریخ واقف ہے۔

س میم ابناری برقست له میم ابغ اری مبده ملک سمی حیم ابنجاری مبده ۱۳۲۸ حضرت عبدالله بن عرض (۱۳) جر مجهة بي : ـ

امر رشول الله صلى الله عليه وسلم فى عندوة موتة ناب بن هاء تنة فقالت مرشول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل نابد مغير وسلم ان قتل نابد مغير فعبد الله بن خالمة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغن وقال عبد الله كنت فيهم في تلك الغن وقال ع

رَحِمِى حضور ملى التُرهلي وسلم في غزوه مو تركيم وقعه بر مع من مار نه كوميم قرفرايا ورفراياكم اكريم شهير موماي توسير حعفر طيار امير بهول محي اور وه مي سنه بيوك توعيرا ديئرين رواطر عبرالتُد كيت بين مُن اس غزوه بين مشركيب مقاء

غرد وهٔ موتدی ویسے می بوا میسے آت فرمایا تھا۔ پہلے دونوں کمانڈریکے بعدد تھے ہے ماہ تہاد نوش کر گئے اور اخریں عبدالتدین روائخ کمانڈر سنے ۔ نوش کر گئے اور اخریں عبدالتدین روائخ کمانڈر سنے ۔

حضرت النس بن مالکٹ دا ۹) کہتے ہیں بر

ان النبى صتى الله عليه وسلم نعن نريد ا و تعبد النبي صقور ملى التراكي و كل تفعيلات معند ا و النبي عند و احد النباس متلات النبي المناس متلات النبي النبي و احد النبي النبي و احد النبي النبي و احد النبي النبي و النبي النبي و النبي النبي و عدياه منا و النبي النبي و عدياه منا و النبي ال

مضور ملی الله علیه کوستم کی انگھول میں راس مدھ کی وہیں کے انسو کھے اورات فرمارہ کھے کہ ایس محفول الله کی اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا

لا تقوم الساعة عتى تقتل فشتان ترجه به آب ملى الدّعليه كساخ وطياكر قيامت آخيه عظيمتان بيكون بينهما مقتلة عظيمة بيلابيك لمانول كو وظيم جامتول كو درميان ايك ببت وعوتها ولعدة

أبين لا الدا لا الله الخ

یہ میٹین گوئی حضرت علی اورحضرت معاویہ دمنی التّرعنٖما کے درمیان ہونے والی لطائی سے حرف ہون پوری ہوگئ ۔ حضرت ابو بھوٹ ہیں :۔

که صبح البخاری جرم مسلا که صبح البخاری عمم صلا سیمیم البخاری ج و مرا

ترمب، مم مضور الترعلي وتلم كى ندمت من ما مرت كالمرت كالمرت كالمرت كالمرت كالمرت كالمرت كالمرت كالمرت كالمرابي من من من المرت كالمرابي والمحار المرابي الدين الدين الدين المرابي المرابي المراب كالمرابي المرابي المرابي والمربي والمربي المرابي المربي والمربي المربي المرب

بين البنى صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فق ل البنى صلى الله عليه وسلم ابنى هذا سيد و العل الله ان يصلم به بن هنت ين من المسلمين ألم فتت ين عظيمت ين من المسلمين المسلمين

حغرست من کهتے ہیں :۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى لعلناً ان يعسلوني .... فانا فاعل ذلك "له

ترجہ؛ حضور ملی الشرعلیہ کوستے سے میرسے باسسے میں فرمایا سبے کرمیری وجہستے سلمانوں کی دیوجماعتوں میں مسلح ہوگی۔

مجھے مذیائے توالو کر کے مکس علی جانا .

چنانچیں ایسا کرم ہبول یر حضرت سن نے یہ اس وقت ارشاد فرایا حبب وہ باہی فانو بھی سے سلمانوں کو سیجانے کے لئے عنان اقترار حضرت امیر معاویہ سکے توالے کر رہے تھے۔

سی سی میں اسٹو ملیدوستم کے کہاں ایک مورت ایناایک معاملہ لائی آت نے اسے کسی اور موقعہ ہر سی نے کیلئے کہا۔ یہ آپ سے اعزی دنوں کی ہات ہے۔ اس عورت نے بوچھا میں دوبارہ اور تواگرائپ کونہ پاو میں رہے کہا۔ یہ میں نہ زیبا

تو کیا کروں ؟ آب نے فرمایا :-

الالعرتجد يني فائق ابا بكريه

ابراہیم بن سعد کہتے ہیں وہ عورت پوجھنا ہائی تھی کہ آئے کے بعد کون آئے کا جائے بین ہوگاجی کے بیس بناکوئی معاملہ السکے ۔ اس وقت بک حضرت ابو بخو خلیفہ ہوئے مقع مذان کی خلافت کا ان دنوں کوئی چرجا تھا ۔ حضور متی اللہ علیہ وسلم خور کھی جا تاہ کی کا کوئی اوا دہ نہ رکھتے تھے ۔ ہے کہ آئی ہے ۔ ہے کہ آئی ہے میا آئی کا جہا تھا۔ کوئی ہوگا۔ قرآن کوئی میں بھی اس کی خبر نہ دی گئی تھی ۔ تا ہم سیحے یہ ہے کہ آئی و واقعات نے تقد دی گئی تھی ۔ تا ہم سیحے یہ ہے کہ آئی و واقعات نے تقد دی گئی کی کہ آئی ہوئے میں نہایا تھا۔ اس کے جا تین واقعی صفرت ابو بجو صدیق ہوئے مسلمانوں کی نگاہ وانتخاب آب بر ہی آئی اور خدا تھا کی گئی تھی۔ آپ سے جات میں واقعی صفرت ابو بجو صدی تھا۔ حضرت ابو بجو صدید آپ ہوئے مسلمانوں کی نگاہ وانتخاب آب بر ہی آئی اور خدا تھا کی گائی نے فیصلہ آپ کے حق میں ہی تھا۔ حضرت ام

نوويُّ آل مديث پريکھتے ہيں :۔ هو اخبار بالغب الذي اعلمه تعالى بدھ

یروه نیبی خبر تھی جو التُرنے اپنے رسول پرِظام رفرانی ۔ م م المؤمنین حضرت مائٹ رصّد بقیم ہی کہ انخفرت مسلّی التّدعلیہ کوستم نے

أم المؤسين خصرت عالت مسر المياني الم البيث الم علالت من محد سعة فرما ! . موسی می شهادت

له ایعنا نے 9 مراہ سے ایفنا جے ۲ میرا سے فیض الباری نے ۳ سی میح ابخاری نے 9 مصرا ھے شرح میم سلم نے ۲ مسلم

احی لی ابال واخال حق اکتب کما فای اخان ان یعنی منمن دیقول قال اما اولی ویا بی الله والمومنون الا ابا بکوف ترج برا بن والد (الجریخ) اور بعائی (عبارمنی) کو باوی ناکر میں ایک عم امرکھوا وول اک لبدیں کوئی (خلافت) کا اسید وار نہ بنے اور یہ نہ دیوی کر بیفے کریں زیاوہ حقوار بول ، مالانکه خدا تعالی اور مومنین الجرکم کے سالم کی برائمی بی کا اسید وار نہ بنے اور یہ نہ دیوی کر بیفے کریں زیاوہ حقوار بول ، مالانکه خدا تعالی اور مومنین الجرکم کو برائمی برائم کو برائمی برائم

فى خذا الحديث دلالة ظاهم المنصاب بحر الصدين ضى الله تعالى عندوا خبار مند صلى الله عليه وسلم سيتعنى استنبل مند ملى الله عليه والله المسلمين يأ بون عقال للا لعنده و فيد اشارة انه سيقع منزاع و وقيد اشارة انه سيقع منزاع و وقع كل فلك - "كه

بھگ برسے ایک ون بہلے کی بات ہے معابر بنی اسجاج کے ایک افرے سے ابوسفیان کے بارے بن جھنے اسے بن جھنے دو اس بن جھ سننے دو اس کی کوئی بات نہ بتانا ۔ عتبہ ہشید اورام یہ بن فلف کی بات بتانا جب اسے پیٹے تو وہ کہنا کہ وہ ابوسفیا کے بارے میں بتائے گا۔ حب جھے وڑ دینتے تو وہ مجراس کی کوئی بات نہ بتانا ۔

مضرت انس بن مالکت کمیتے ہیں کہ استحفرت مستی التدعدیہ دستم نے معرکہ بدرسے ایک دن پیلے بتا دیا تھا کہ کمل فلاں کا فراس مبکہ گرا ہو گا اور فلاں اس مبکہ۔۔۔ حضور سنے فرما یا تھا :۔

والذى نفسى بيده متضربوه اذاصدته كم وتتركوه اذا كذبكم قال عقال رسول الله ملى الله عليه والمسترع فلان ويضع بده على الارمن عليها وهلها قال فما ماط المدهم عن موضع بد وسلم الله عليه وسلم الله والله الله عليه وسلم الله والله وا

ون کوئی کا فرات کی نت ن زده میکسے ادہر اُدھ نہیں ہوار ام نووی مسکھتے ہیں بر

فيله معبن المن اعلام المنبقة احلها احباده صلى الله عليه وسلم بمرع جبابو كقم فلم يتجا وز احدم عد الثانية اخباره مسلى الله عليه وسلم بان العنلام الذي كانوا يضربون يصدق إذا تركوه و يكذب اذا خرو وكان كذا لك في لفس الامراء

واعلمان النبى ملى الله عليه وسلم
كان اخبر همومن قبل اسمار من يقتل فيها
من الكفّار وحيث يصرع فوقع كماكان
اخبر مهم عنى لعربيما وزعنه فيدشبرو
كذلك احبار الانبياء تعكى عن المورقع
ولا يتعمل فيد المذلاف بنبع مناهد والمناقد

ترجمهٔ ای می داد مع زیر آب کی صدافت کی دلیل بن را میں دار مع برنے میں دار آب نے معدافت کی دلیل بن را میں دار آب نے میں دار آب نے میں دار آب نے میں دار آب نے میں دار اور وہ بوری ہوئی ۔
دلا، نوکے کے بائے میں آب نے جو فرما یا کھا وہ کھی حقیقت برمہنی کھا۔

حضور متی الشرعلیہ وستم گفار کے قبل ہو مبانے اوران کے اللہ میں الشرعلیہ وستم گفار کے قبل ہو مبانے اوران کے اللہ میں ایک اللہ میں خوالی اور میں ایک اللہ میں ایک بال یا ہو کے را رہی کی مہنی اللہ کی خروں میں ایک بال یا ہو کے را رہی کی مہنی منہیں ہوار کرتی ۔

منہیں ہوار کرتی ۔
مضرت شاہ مساحب نے فرایا

اس وقت بی بیش نظر صرف یہ ہے کہ استخفرت علی اللہ علیہ وسلم کے خلف موقوں پر جوغیب کی خبریں دیں وہ من نظر صرف یہ ہے کہ استخفرت علی اللہ علیہ وسلم کے خلف موقوں پر جوغیب کی خبریں دیں وہ من وعن پوری ہو میں ۔ اس کے ساتھ حب اس عقیدہ کو جھ کریں کہ علم غیب خاصر باری تعالی ہے ۔ انبیار کرام علم غیب بنہیں رکھتے کسی چیز کو پہلے سے نہیں جائے ہیں ۔ تویہ سلیم کرنے سے یہ جارہ منہیں رہتا کہ احاد میٹ کا منبع و ماخذ اللہ رب العزت کی ذات ہے ، ور استحفرت پر وی عرف قرآن کی صورت میں ہی منہیں ہی تی رہی ۔ احاد بیٹ کا مصدر بھی وجی اللی ہی ہے ۔ استحفرت بردی مغیرت اللہ علی اللہ علی ہے جہ سخفرت کہ اللہ علی ہی ہے ۔ استحفرت ابنی طرف سے الی کوئی بات مذکرت ہے تھے۔ مغیر اللہ علی میں اس کے مزار وں سٹوا میر کا کمر رمزنا اس اخبار المحدیث کا عذان اور کمتب حدیث میں اس کے مزار وں سٹوا میرک کمر رمزنا اس اخبار المحدیث کا عذان اور کمتب حدیث میں اس کے مزار وں سٹوا میرک کا مدریث میں الفار بیت و بیا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیشتر آپ کے اسبت ہوت تے تھے ۔ کسین صفرون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیشتر آپ کے اسبت ہوت تے تھے ۔ کسین صفرون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیشتر آپ کے اسبت ہوت تے تھے ۔ کسین صفرون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیشتر آپ کے اسبت ہوت تے تھے ۔ کسین صفرون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیشتر آپ کے اسبت ہوت تے تھے ۔ کسین صفرون سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیشتر آپ کے اسبت ہوت تے تھے ۔ کسین میں اس کے الفاظ متور میں میں میں اس کے اسبت ہوت تھے ۔ کسین میں المبری جمہوں سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔

# فغ شام فتح ابران اور فتح نمین کی بیشکونی

جنگ احزاب سے کون واقع نہیں۔ آب نے یہ بھی بار ہاٹنا کہ اس بیر مسلانوں نے تھنو کو ملی الشملیہ وَلم کے حکم سے مرینہ کے کرد خندق کھودی کھوائی کے دوران ایک پیٹان ظام ہرو گئی برکدال کام مذکر سے مقابہ سے حصور سے صورت حال عرض کی۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کرکدال اُٹھائی اور اس بیرکدال کام مذکر سے مقابہ سے حصورت حال عرض کی۔ آپ نے ایک روشنی دیجی اس بیر آٹھائی اور اس بیر اُٹھائی اور اس بیر آپ نے علی دیکھے۔ آپ نے بھر دوسری عزب دگائی اور چٹان کا دوسراتہائی صد اُٹھی لوٹ کیا اور چٹان کا دوسراتہائی صد اُٹھی لوٹ کیا اور اپ نے اس کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات دیکھے۔ آپ نے بھرایک اور عزب کیائی اور باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور آپ نے صنعاء ( بین ) کے دروازے دیکھے محر مزاور کہتے ہیں۔ اُٹھی کہتے اس کی بہلی صرب پر فرمایا: اعطیت مفاتیح الشام ۔ جھے مشام کی نجیاں دی گئیں ۔ دوسری عزب پر فرمایا: اعطیت مفاتیح الشام ۔ جھے مشام کی نجیاں دی گئیں ۔ دوسری عزب پر فرمایا: اعطیت مفاتیح الشام ۔ جھے

اور تمیسری صنرب بر فرایا مصح بمن کی کنیال دی گئیں یا کے برای کا کہ برای کا برای کا برای کا برای کا کہ برای کا کہ برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا کہ برای کا برای

یہ خبرصریت میں بیہا دور سے تعلق رکھتی ہے۔ بواسلام کا قرن اول کہلا تا ہے۔ یہ ہم صحابہ یں ہوبہ و لائے ہوں ہوں اور دنیا سے صدافت صدیت کے کھلے نشان دیکھے۔ صدیت میں بھرایس بیٹیکوئیاں بھی موجود ہیں۔ بواس جبلے دور میں اوری منہیں ہوئیں، کئی صدیوں سے بعد بوری ہوئیں برس وقت تعد کی کتا بیں بھی جاری تقییں۔ اس وقت ان خبروں کے بورا ہوسانے کوئی انتا رعا لم ظام میں موجود نہ کی کتا بیں بھی جاری تقییں۔ اس وقت ان خبروں کے بورا ہوسانے کے کوئی انتا رعا لم ظام میں موجود نہ

ك مندامام احمد والنساني

تے۔ محدثین صرف پر دیکھتے سے کہ حدیث ان کے قوا عد کے مطابق صحے اور فابلِ قبول ہے یا نرہ ان حدیثوں کے کتا بوں بیں منکھے جانے پر جب کئی صدیاں گزریں توان کے مصداق ظام رہوئے۔ اُب ان روایات کا ایک ایک لفظ شہادت دے رہے کے حصنور سنے یہ باتیں اپنی طرف سے نرکہی تھیں کہ بلکہ ان میں وی فیرمتلو کا الہا می عنصر شامل تھا۔ مثلاً

من الوم ريره دمنى التُرَورَ كَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمُن اللهُ عَلَيه وسلم سفر فرايا: معن الوم ريره دمنى التُرور كم عن الله ومن الله دمن الله دمن

الامل ببصريىء

رترجہ، قیامت سے بسلے ایک وقت ہوگارجب ادض مجازسے ایک آگ نیکے
گیر وہ اوٹوں کی گردنوں تک اُدینے ٹیلوں اور بپہاڑوں تک کوروشن کر دیگی۔
یہ بیش گوئی حدیث کی ان کتابوں ہیں مزبور ہے۔ بھود وسری اور بیسری صدی میں تھی
گئیں۔ لیکن پربوری کب ہوئی ؟ ساتویں صدی بھری میں ۔ اب کسی جبت سے اس وہم کوراہ نہیں
ملتی کہ پربیشگوئیاں بعد الوقو ران کتابوں میں جگہ پاگئی ہیں۔ مرگز نہیں۔ یہ روایات حدیث کے
الہا می بہلو کا کھلانشان اور حدیث کے وی غیر متلو ہونے پر ایک روشن بر بان ہیں۔ حافظ ابنِ
مجرعسقلانی (۲۵۲ مد) اس حدیث کے تحت سمجھتے ہیں ؛

قال القرظبي في التذكرة قد خرجت ما ربالعجا زبالمد بينة وكان بد وُها ولازلة عظيمة في ليلة الاربعاء بعد العتملة المثالث من جادى الاخرى سنة اربع وخمس وستماة واستمرات الى ضعى النصاريوم الجمعة الثا فسحنت وظهريت الناريقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلالعظيم عليمه اسور جي طعل عليه شراريين وابراج وها ذن وترى رجال يقودونها لا تعرعى الا دكته واذا بتدوي ترج من جموع ذلك مثل النع واحروا زر لا له دوى كدوى الرعد يا خذ الصخور بين يديه و ينتمهى الى محط الركب له دوى كدوى الرعد يا خذ الصخور بين يديه و ينتمهى الى محط الركب

سلے متحے بخاری جلد م ص

# مركول كي المقول عراول برحله

معاویربن عذیج کہتے ہیں۔ بین صفرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بھاتھا، کہ میرے بیٹے ہوئے ان کے پاس اُن کے کئی عامل کا خطا آیا کہ اس کا کمی متعام برترکوں سے متعالمہ ہوا اور اس سے انہیں مار بھکا یا ہے۔ اس برحضرت معاویہ رضی اللہ عذیم بہت بریشان ہوئے اور لکسے انہیں کہ جب نکہ میں نہ کہوں تمرکوں سے نہیں لڑنا۔ اس وقت تک ترک مسلمان نہوئے سے اور لکسے انھاکہ جب معاویہ رضی اللہ عند کے ذہن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حد سبت فقی کہ جب سے نہ اور کی میں مدون اللہ علیہ وسلم کی یہ حد سبت فقی کہ جب شک ترک تم سے نہ اور یہ منہیں نظرانداز کرنا ، ان سے نہ اور نا ر

ا ترکوا اکشرک ما ترکوکم کے است کا کہ است تعرض نزگریں۔ ( ترجمہ ) ترکوں کوچپوڑے رکھو ، جب تک وہ نودتم سے تعرض نزگریں۔ حصارت معاویہ رضی الٹری نہ نے اس عامل کو یہ بھی انکھا کہ بیں سنے تعفود اکرم صلی الٹریلیہ دلم سے گنا ہے کہ ترک عربوں کو بکال دیں گئے ۔ اس مدیث کی تصدیق تحفرت امیرمعا دیر رفنی الشرعند کے دل میں فتی ۔ آپ کا پینے مامل سے حدیث کی روشنی میں بات کرنا ۔ مصفرت معاویہ رضی الشرعنہ کی تصدیق رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل سبھے ۔ وہ دل سے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی مبر بات کو بچار سمجھے بحث بوت تو لیلے سیاسی اُمور میں وہ اس طرح حدیث کی روشنی میں نہ پھلتے نہ اس طرح اس کی کھلے بعنہ وں تلقین کرتے ۔
میں وہ اس طرح حدیث کی روشنی میں نہ پھلتے نہ اس طرح اس کی کھلے بعنہ وں تلقین کرتے ۔
مؤارزم شاہ نے لینے عہد میں اس حدیث کی خلاف ورزی کی اور چنگیز خال کے قاصد و کوقتل کر ڈوالا - بھرکیا ہوا ، وہی کچھ ہوا ، جس سے بچنے کے لئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرج بالا ہدا بیت دی تھی۔ بغداد کی تاریخی تباہی اس کے تیج میں علی میں آئی۔ یہ ساتو سے مدی کا واقعہ سے ۔ کا واقعہ سے ۔ طبرانی کی ایک روایت میں میرالفا ظریمی طبتے ہیں :

یر پیشگوئیاں جب صربیٹ کی کتابوں میں تھی گئی تھیں راسو قت ترک دنیا میں کوئی طاقت مرسقے ریضورسنے فرمایا تھا م

لاتقوم الساعة حى تقاتلوا قوماً تعالىم الشعس وحتى تقاتلوا ترك صقارا لا تعين حموا لرجوه فرف الا نوف كان وجوهم المجان المطرقة كه

(ترجیر) قیامت ناکے گی جب کک تم اس قوم سے نازالو، جن کے بوستے بالوں سے بنداز اور جب کے بوستے بالوں سے بنداز وربیہ چون کی جب تک تم ترکوں سے بنداز وربیہ چون چون آنھوں ولئے ، مُرخ جبروں ولئے ، مُرخ جبروں ولئے ، مُرخ جبروں ولئے ، مُرخ جبروں کے ان کے جبرے لیا ہونگے ، جیسے ڈھالیں ہوں ۔

تابع گواه سند که اسکه صد باسال بعد و می کینظهر مین آیا یا بس کی مخرصا دق مصنوراکرم مالانزمایی م منطح نبر در سنطح سفھے۔

# مرسف برقران کے سامے

#### أز؛ معرولا عسكرمه خالد محموص زيرم

اکمد دکنته وسکاری عباده الذین اصطفیٰ یه بات نفسیل سے آب کے سامنے آئی ہے کہ قرآن مجیدائینے ماننے والوں کو ہر لحظ اطاعت مول گاتم ویتاہے۔ قدم قدم پر مدیث کی طرف متو جرکر تاہے تو یوں مجھنے قرآن متن ہے تو مدیث اس کی شرح، قرآن کام اجمال ہے تو مدیث اس کی فعیل، قرآن کریم پڑل اُجلیٹ کا اللہ کا امتثال ہے تو مدیث پڑل اُجلیٹ کا اُرسی

اس کی اصولی نظائر کس کس انداز میں مرویات صریب موبود ملتے ہیں۔

## کیا قرآن صدمیت برابر کیے ما فازعلم ہیں ؟

فران صربت میں مثلیت کا دعوی

اس سے انکارنہیں کربعض دوایات میں اکد وانی او خیت انکیتاب و میلکہ معکر کے رابٹر کے ساتھ اس کی مثل اور بھی عطار فرمائی گئی ہے کے سے الفاظ ملتے ہیں لیکن بہاں شکیت سے مشیت من کالوتوہ مراونہیں، قرآن مجد صفات باری تعالی مخلوق کیسے ہو کئی ہے ؟ حدیث مراونہیں، قرآن مجد صفات باری تعالی مخلوق کیسے ہو کئی ہے ؟ حدیث قول وفعل بغیر ہے اور سغیر خود مخلوق ہیں ' ہو مخلوق سے صادر ہو وہ غیر مخلوق میسا کیسے ہو سکت ہے۔ سو ہیاں مشیست سے مراد مشلیت نی انجز ہے بعنی جس طرح قرآن مؤمنین کیسلے حجت ہے۔ قانون اور شرع ہے۔ ای

طرح مدین بھی مؤمنین کے لئے قانون اور شرع ہے۔ شرع مدیث کا مرتب میں گودی المی ہی ہے۔ لیکن عبر قرآن اور صریت کی اپنی اپنی ہوتی ہے اوڑسلمانوں کے لئے ہر داد ما خزعلم ہیں اور اُ پینے اُ پینے درج میں رہتے ہوئے کیساں حبّت ہیں کمنی کا بھی کوئی عمداً اُ نیکار کرے تو وہ کھڑی دلدل میں گرجا تاہے۔

#### صریث میں قران بحیثیت منتع برانیت ہے | صریت میں قران بحیثیت منتع برانیت ہے |

مدیث کے لڑیجیں ملکم قرآن کی طرف متوج کیا گیاہے اور بنایا گیاہے کہ عام محدثین قرآن کریم کو مہیشے مبنع ہلایت تسلیم رقے آتے ہیں۔ المصنف البن ابی شیئر میں ہے۔ (یزمیم ابن جان بداسٹ)

را، حضرت زیر بن ادقم آنحف مت متی الشرعلیہ وستم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرایا۔ إِنِّنے عَلَیْ کُونَ کُونَ کُونَ اللّٰهُ دی وَ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُلْمُنْ اللّٰهُ مُلْمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُلْمُلْمُ مُنْ ا

ٷڎؘۮؙڗٛڴؙڎؙۏڲڴؙڡؚ۫۫ؠٵڶؙؽؙڴۻؚڷٷٳڮۼۮٷٳؽٳۼڞٙؽؘؿؗۯ۫ۑڮڮؾاب<sub>ٳ</sub>ٮؾڮ

اور میں نے وہ چیز صیور ٹری ہے کہ اگر تم نے اس سے تھی کی تم کہ بھی گراہ نہوںگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔
رم) حضرت عبداللہ بن ابی اونی سے بوجھا گیا کہ حضور متی اللہ علیہ کو سلم نے کسی کے لئے کوئی و مستت فرمائی ؟ آپ نے
نے کہا بہیں ۔ اس نے کہا ہمیں تو آپ نے و مستت کرنے کا حکم دیا اور نور کوئی و مستت نہیں فرمائی ؟ اس بہ صفرت
عبداللہ بن ابی اوفی شنے کہا اکھے کی بہتیاب اللہ عکر قدیم کی کہ آپ نے فرآن کریم کو لازم میزنے کی وہ فرنسے درمائی ہے۔
فسے دمائی ہے۔

(٣) حضرت جبر بن طعم مي مجته الوداع بي حضوص الته عليه كسات تقد التبارات الم الله الله الله والتي المن والته الله والته الله والته الله والته وال

ا منداحد كافي البدايه لابن كثير من المستحدة التي متى الشرعلية والأورا لطيالسي والأومنية المن ابن اجر النس الجري للبيه على مندا في واؤد الطيالسي من الد

ترجمہ بہ تہیں بشارت ہوکراس قرآن کا ایک براالشرکے ہاتھ ہیں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ ہیں۔ اسے مضبطی سے بکڑے رہنا۔ کیونکہ تم اس کے ہوتے ہوئے کبھی ہلک اور گراہ نہیں ہوکئے ۔ لہ اس کے ہوئے کیا کوئی شخص کہدسکتاہے کہ صدیث دراصل قرآن کے خلافت ایک بھی سائٹ ہے کہ صدیث دراصل قرآن کے خلافت ایک بھی سازش تھی جس کا مقصد لوگوں کو قرآن سے ہٹانا اور احادیث کے کردلانا تھا ؟ کیا ان احادیث می صریح طور پرقرآن کریم کومنی ہوایت کے طور پرنہیں مانا گیا ؟ کچھ توسو جسے اور انصاف سے کام لیجے۔

# صديث من قرآن كي طرف بيوع

استخفرت ستی الشرعلی و ستی مبائتے سے کنص قرآئی اِ ذکھ تفضی المند ورک سو کی اک اُسٹ ایک سی سے کے فیصلے اور ارشا دات بنات نود سندا ورج تت ہیں کمی مؤمن کوئی نہیں کہ میسی صدین بلنے کے بعدائ بری سندکا کمطالب کرے یا قرآئ سے اس کی دلیل مانگے ۔ بھر بھی اکب متن الشرعلیہ و سلم نے قرآن کی اساک حیثیت اور اس کے اسل مین علم ہونے کا بار ما اظہار فرمایا ہے ۔ حضرت الوہری ایک کہتے ہیں کہ حضور اکرم ممالیہ علیہ و سلم نے کئی بار فرمایا ۔" بما ہوتو اس باب میں تم قرآن کریم بھی پڑھ لو۔" ایک کی عادت مبادک تھی کہ مدین بیان کرتے کرتے ہمی کی میں اس قرآن کی بھی نشا دھی فرما دیتے ۔ قرآن کریم سے یہ متنت منا کہ بھی توعین مصمون کے لئے ہوتا اور کہی یہ فراد ہوتی کریہ بات اس عام کم قرآئی میں اس ہے ۔

اب ہم چندائیں روایات بین کرتے ہیں جن میں انخفرت میں انٹوملیدو تم نے مدیث بیان کرتے ہوئے نور قرآن باک سے اس کی تائید بین فرمائی۔ ہم آج کے اس مومنوع کو قرآن اس بیٹ کے عنوان سے بیش کرتے ہیں اس سے میضمون کھن انہے کہ مطالعہ مدیث ہیں کہاں تک قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کیسے اس کی بیان میں کہاں تا ہے کہ مطالعہ مدیث کی اس قرآن کریم ہی ہے۔ فوٹا تا ہے۔ یوں کہیئے مدیث کی اس قرآن کریم ہی ہے۔

## حضوصلی لنرملی سلم کا مدست بیان کرتے وقت قرآن برصنا

له رواه البزاد كافى الرخب الربيب للمنذرئ ميم ابن حبان مايم المطبوم مصر و رواه الطبانى فى الجير كما فى مجع لزدا ماي ان تمم روايات بين قرآن كريم برا قنصار كيا كيا ب كروه اطاعب رسول كى دعوت لين بوري على بلسنة كو مبنى شال ب كانى غبل المجهود مده ا بَلَى بَارَبِّ قَالَ فَهُ كَلَكِ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا كَا فَا قَرَ أَفَ إِنْ مِثِثْتُمْ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ فَى كَيْنِمُ أَنْ تَفْسِدُو ا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطَّحُولَ اَدُ حَامَكُولِهِ

رم) حضرت عبداللہ طبی مدمار نے ہیں کہ ایک شخص حضور متی الدعلیہ وستم کے کیس مدمار نے کیلئے اور ایک کیلئے اور کا کہ ایک بیارے کے بیاری کا ماری کی کہ ایک ایک ایک ایک برای کا ایک کہ ایک کہ ایک بریصورت کیا کڑاں گزری۔ آیٹ نے فرمایا :۔

وَمَا يَمُنَكُنِى وَانْتُمُ اَعْوَانُ الشّيطُوعَلَى اَخِيكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَفَى يُحِبُّ الْعَفْوَ وَإِنَّكُ لَا يَنْبَيْ لوالِ اَنْ يُولَى جِسَدِّ اللَّ احْتَامَهُ ٣٥

ارترجہ ) اور اس سے جھے کونسی چیزروک سکے ؟ اور تم اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار بن کرتر ہے ہو- الترتعالیٰ معا کر بنوالے ہیں اور معاف کرنے کوئپ ندکرتے ہیں ۔ اور ہاں یکسی ماکم کے لئے جائز نہیں کہ اس کے پیس حدکا کوئی معام رکیس ہے تے مگر ہے کہ وہ اس حدکو قائم کرنے ۔

له صبح بخاری مهم مطبوع دملی که کیا سوده محت عا که المصنف مرای ، مسندا تمد مرس ، سن تحری بیصقی مراس - مراسع

سایر نبیس مِلنا؟ اورکیابیال مدیث پر قران کی اصولی سربرای کار فرمابنیس ؟

و زحم، " وه فطرت التُدسي ولتُنسف مي يولوگول كوشخليق تختي ـ التُركادين نهيں بدلماً ، يہي تھيك وين ہے • پرسد و دروو

فائم رہنے دالا!

لسخضرت متی الشرعلیہ کوستم نے جو بات بیان فرمائی وہ اپنی مگر سندکا مل اور تق کی حجمّت تھی مگر اس برجھی حضور سنے اسے قرآن باک سے مستفاد فرمایا۔ دیکھیے مدیث پر قرآن کے سلسے کس طرح وسید مع بھیلے ہوئے ہیں کچھ تو موجے اور حق کا ساتھ دیجئے۔

ا کیب اور روایت میں ہے کہ حضور مسلی الشرطید وسٹر نے الشرنعا کی کا نام کے کرا کیک بات کہی ہو وان باک میں ان الفاظ میں ہیں ملتی اور بھراس وی غیر متلو کی تائید میں قرآن کی ایک آمیت تلاوت کوری، ملاحظہ فرما ہے ہے :۔

(٣) عَنْ آئِفَ هُ مَ يُرَةً فَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَكُلَّا وَاللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَا عَنَى ثَا أَنْ قَالَ اللهُ لَعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

له بخاری شریعت مین و کله سیل الروم عله - سیله صیح بخاری صرفه می کله با عد السبحة

(۵) عَنْ أَبِي هُرِيرَة "أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَكَنِهُ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱) عَنْ إِن هُرَيَ قَيْ الْمُعَامِ الْمَبْقَ حَالَى عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَةِ شَجْدَ لَا يُسْبِرُوُ اللَّهَ الْحَدَى إِلَى اللَّهُ الْحَدَى فَي ظِلْمِ الْمَا تَحَدَّى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

ترجمہ بسکین وہ نہیں سے ایک تھجود اور دوکھوری اور ایک تعمداور دولقے لمیں مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچے ، پربہزگاری سے کام ہے ۔ اور اس پر آپ یہ ایت الماوت فرائی : قیر فیصر فیصر بریا ہے کہ کہ دکھوں النّاس اِ نحت فا کھ

ترجمہ : تو بیجائے گا ان کومیرے کی علا مات کے ما تصورکہ لوگوں سے لیٹ کر سوال نہیں کرتے ، اس صریت برقر ان پاکسیس طرح سائے نگان ہے وہ اظہر من اشعس ہے ۔

(۸) تصرت الوالم مراحل سے دوایت ہے کہ مضور مسلی الشرعلیہ وہم نے ارتا دفرایا:

مُن مُن اللہ علی العب الم علی العب المحفظ من علی اُر وُناک مُرثم مَن الله الله الله وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن عِلَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ترجمہ : اُب نے فرط مالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اونی ادمی

بھرات نے یہ ایت الادت فرائی: ملا سرو

إنشيا يخشن الله مِنْ عِبَ ادِةِ الْعُسِ كَمَاءُ

بے شکب الندسے اس کے بندوں میں سے مانسے والے ہی فیسے ہیں ۔

سيات مسيح پر قرانی شبها دست :

(٩) معفرت الوبريرة منكة بي كمعنور انداد فرايا :

وَالَّذِى لَفِيْنَى بِسِيدِهِ لَيُوُسِّكُنَّ اَنْ تَبَنُّولَ فِيثِكُمُ ابْنُ مَوْيَمَ حَكَمَاْعَدَلاٌ نَعَكُسِرُ الصَّيلِيْبَ وَكَفَتُ لُ المستنزيُ وَلَيَسَيُّ الْمُسَرُّبُ وَلَيَفَيْنُ الْمُسَالُ حَتَّى لا يَقْبَلُهُ اَحَدَالُ حَتَى تَكُوْنَ السِّجُدَةُ الُوَاحِدَةُ حَدَيراً مِنْ السُدُنياُ وما فِهُا

توجمہ بقسم ہے اس فرات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیدلی بن مریم تم میں حرودا تریں گئے۔ حکم ہوکر ، عادل دہیں گئے۔ مسلیب توٹیں گئے۔ نیز ریکا کھایا جانا برند کریں گئے۔ الڑا یکول کا سلسلہ دکسہ جلے کا کہ کوئی اس کا لینے والانہ ہوگا ۔ یہاں مک کہ ایک سجدہ دنیا وافیہا سے بہتر ہوگا ۔ یہاں مک کہ ایک سجدہ دنیا وافیہا سے بہتر ہوگا ، یہاں پر حصرت ابوہر برة منے فرایا :

ُ وَالْتُ رَوُا إِن مِشْتُنْ مُ وَإِنْ مِنْ أَحْدُ لِ الْكَتِ دِ إِلَّا لَيُؤْمِنِنَ بِهِ قَصِلَ مَوْتَ الْاَكْنِهُمُ الْعِيمَةِ مَدَكُونُ عَرَكُهُ مُ شَهْدِيدًا مِنْ

ترجمہ: اورتم چا ہو تو قرائ کریم سے پڑھ تو ۔۔۔۔۔۔ اور کوئی مذہبے کا اھل کہ بین سے گر یہ کرمزوں ایجان لائے گا اس پر رصفرت میٹی پر اسکی موت سے پہلے اور ہوگا قیامت کے دن کی برگواہ ۔۔۔۔۔۔۔ یہود کا ایجان یہ ہوگا کر صفرت میٹی بے شک خدا کے پنیر ہیں ' اور اس کا کلم بو بدون بس لبٹر ' مریم کی طوف اترا - اور میسا ئیوں کا ایجان یہ ہوگا کر مصفرت میٹی بے شک ببٹر ہیں اور بہنی بغیر ہیں خدایا خدا کے بیٹے ہر گزنہیں ،گویا یہ وقت،ان دونوں طبق کے کو ہوگا اور سب طبقی ایک منتبر اسلامی ہیں بخدایا خدا کے بیٹے ہر گزنہیں ،گویا یہ وقت،ان دونوں طبق کے کا ہوگا اور سب طبقی ایک مشتبر اسلامی ہیں اجا کہ بہ کی اس ایت کی تعنیر ہیں صفرت ابو ہر رہے کا مذہب ہیں ہے کہ بہ کی صفیر یہاں صفرت ابو ہر رہے کا مذہب ہیں ہے کہ بہ کی صفیر یہاں صفرت میٹی علیدا سلام پر ایمی بھی ہوں نام میٹی ملیدا سلام پر ایمی بھی موت مریں گئے ۔ ایم کو وی موسلے ہیں :

فَيْسِيهُ وَلَاكَ مُنْ طَاهِدَ وَقُمْ كَا أَنَّ مَذُهُ مِنَ أَيْ هُدُونَ أَيْ هُدَوْدًا فَي الْمُنْ وَأَنَّ الضِيْدُ

فى مَوْتِ إِلْيَا عِيدُ وَ إِلَى عِيدُ اللَّهِ عِلْدُ السَّالِمِ السَّلْمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّلْمِ السَّلِمُ السَّلْمِ السَّلْمِي السَّلْمِ السَّلِمِ السَّلْمِ السَّلِمِ السَّلْمِ السَّلِمِ اللَّمِ السَّلْمِ السَّلَّمِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلْم

له میم انجاری جلدامن ای برسندا محرملدا منواعی ب مورة النبارع ۲۲ سی فردی ترح مسلم جلدا مند

ترجیہ بہیت کی تفہیریں اس بات کی واضح والاست کے معطابی موتیا ہے " پیم ضمیر صفرت میں کی علیہ السال م کی طرف توثی ہے ۔ " موتیا ہے " پیم ضمیر صفرت میں کی علیہ السال م کی طرف توثی ہے ۔

(۱) مضرت عمان بن صین کے ایک مزید کے دوشنص مضور صلی الدّولم کے پاس کے اور کہا: م کرا بیٹ مت ایکٹ کی است اس الدین کو کیکڈ حُوٰق فیٹ و اُسٹی کی فیض عکی ہے ہے۔ و مَعْ فَی فیصِ عَرِی مَسْ مَنْ قَدَر مِسْبَقَ اَ وُفیٹ کیسٹنٹی بِلُوْن بِ اِجِسْ اَ مَا اَسْسَعُوبِ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

مترجمہ: آپ کی کمیا رائے ہے کہ ہو لوگ آج عمل کرتے ہیں اود اس ہیں مشقت برُ واشت کرتے ہیں کیا یہ چیز ہیلے سے فیصل تقدیر ہے یا وہ آگے جل کرسا منا کرتے ہیں ہو کچھان کے بنی فیتے ہیں اور ان پرجمت قائم ہوتی ہے۔

م ب نے فرایا نہیں بات وہی جگے تھی کا فیصلہ تضا و تدریں پہلے سے ہو جگا ہے تھے آب نے فرایا: \_\_\_\_\_ وَتَصْدِلِقُ وَ لَكُ فَى جِسْمَا بِاللّهُ عَزْوجِلٌ وَلَعْسُ وَكَا اَسْتُواهَا مَا لَهُ عَزْوجِلٌ وَلَعْسُ وَكَا اَسْتُواهَا مَا لَهُ مَا وَ دَعْلُ اِللّهُ عَلَى اللّهِ عَزْوجِلٌ وَلَعْسُ وَكَا اَسْتُواهَا مَا لَكُ فَى جِسْمَا مِعْمُ وَ دَهَا وَ لَعْنُ وَ عَالَ لَكُ فَى جِسْمَا مِعْمُ وَ دَهَا وَ لَعْنُ وَ عَالَ لَكُ فَى جِسْمَا مِعْمُ وَ دَهَا وَ لَعْنُ وَ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا مُعْمُ وَ دَهَا وَ لَعْنُ وَ عَالَ لَكُ فَى حِسْمَا مِعْمُ وَ دَهَا وَ لَعْنُ وَ عَالَ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الل

ترجمه : اور کس کی تصدیق کتاب الله میں موجود ہے۔ فرا یا بتسم ہے جی کی اور جبیا کہ اس کو شکیک نبایا دیں سکھا دی کس کو ڈھٹائی اور بچے کر طینا م

(۱۱) وَعَنْ عَلَىٰ الْمَاكُ عَلَدِ بَحَدُ الْلَهِ صَلَى الله عَلَهُ وَسَلَمَ عَنُ وَلَدَيْنِ مَا مَالَا اللهِ عَلَى الله عَلَهُ وَسَلَمَ عَنَ وَلَدَيْنِ مَا مَالَا اللهِ عَلَى الله عَلَهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ و

(١١) حَنِ ابْنِ عِبَا مِنْ عَنِ الْبِنِى صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ اَخَذَ اللهُ الْمِنْ اَلَمُ عَلَى الْهُ عَلَيْ وَسَلَمَ كُلَّ ذُرِّ يَتَةٍ ذَرَ آهَا فَنَثَ حَمُ مَ بَيْنَ يَدُ يُهِ بِنَعْمَانَ يَعْفِى ْ عَدُ خَدَ قَالَ الْمُدُورِينَ مُسلَبِهِ كُلَّ ذُرِّ يَتَةٍ ذَرَ آهَا فَنَثَ حُمُ مَ بَيْنَ يَدُ يُهِ بِنَعْمَ وَالْمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(۱۳) وَعَنْ عَبُدُ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَطَّ لَنَا تَسُولُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللل

شرجه :- مضرت عبدالتربن مؤوص روایت به که مضور ملی الشرطیه وسلم نے ایک وفعه ایک کیمینی افتر جله :- مضرت عبدالتربن مؤواین بایش مختلف کیمینی اور فرمایا پیرشیطان کے داستے ہیں مہردا کیتے پر فبلان کے داستے ہیں مہردا کیتے پر فبلانے کے لئے شیطان موجو دہے۔ بھرآب نے دائیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّ هٰذا حِرَاطِی مُسْتَقِیعًا فَا اَنْہِ عَنْ کُ اِنْ اُلْمَانِ موجو دہے۔ بھرآب نے ایک تابان کی پروی کود۔ مُسْتَقِیعًا فَا اَنْہِ عَنْ کُ اِنْہِ مُنْ مُنْ کُوری کُود۔

(0) وَعَنُ اَ فِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ كَيْهُ الطَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ كَيْهُ الطَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ اللهُ

له سوره اعراف بيدع -۱۱ - آيت ۱۷۱ - ۱۷ مشكواة نتريب منت سي مورة انعاب آيت بها معدد انعاب آيت بها معدد انعاب آيت المها معدد انعاب آيت المها معدد انعاب منتاكا

توجَعد ، حضرت ابوموئی شرکتے ہیں کہ استخفرت متی الشرعلیہ کستے فرایا کہ الشرنعائی ظالم کوخرور فرمیل آتا ہیں لیکن حب گرفت فراتے ہیں تورم ای کی کوئی صورت بن نہیں یاتی کس پر بطول استدلال کے یہ ایت تلاق فرائی قرکذ لِکَ اَحْذُ کَرِبِّکَ اِ ذَا اَحْذَا لَقُوی کَوهِی خلالِ عَدْ می کریرے رَبِ کی پچواہی دسخت ) سے جب وہ بسیوں کو ان کے فلام کی وجسے رپولے لیے

(١٢) وَعَنْ عَالَشَة رضى الله عنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّوَاوِيْنُ ثَلَّتُ وِيُوَانُ لَا يَضُولُ اللهُ الْإِشْسَ الْ بِاللهِ يَعْثُولُ اللهُ عَنَّوُجُكُ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِدُ اَنْ يَشْسَ كَ عَبِهِ (بيه عَنْ )

حفرت آم المؤمنين فراتی بین که استخفرت نے فرایکه الشرکی تمن عدالتیں بین جن بین ایک عدالت میں کسی شرک کے مقدمے فیصل ہوں مے۔ بھرات نے یہ کسی شم کی بیشت ملاوت فرائی اِن الله کا کیفیف اُن کمنٹ کے سات بیا ہے۔ بیا کہ کمنٹ کے سات ملاوت فرائی اِن الله کا کیفیف اُن کمنٹ کے سات بیا ہوں گے۔ بیا کا الله کا کیفیف اُن کمنٹ کے بیا ہوں گے۔ بیا کا الله کا کیفیف اُن کمنٹ کی بیا ہوں گے۔ بیا ہوں گار کا الله کا کمنٹ کی بیا ہوں گار کا الله کا کمنٹ کا کا کا کمنٹ کا کا کا کمنٹ کا کا کا کمنٹ کا کمنٹ کا کمنٹ کا کا کمنٹ کا کا کمنٹ کا کا کمنٹ کا کمنٹ کا کا کمنٹ کی کمنٹ کا کمنٹ

كرب شك الشرانعا في شرك معاف نبيس فرامي كه ـ

دیکھے صفرت بنی کریم ملی الترعلیہ وستم مدیث اور قرآن بی کس گہرے دلط کا اظہار فرادہے ہیں گویا مدیث بنیع قرآن سے ہی ایک جیٹ مدیث وراس میں قرآنی حبال وجمال ہی اپنی لہزی دکھادہے ہیں۔ مدیث بنیع قرآن سے ہی ایک جیٹ مدیمی والہ ہے اور اس میں قرآنی حبال وجمال ہی اپنی لہزی دکھادہے ہیں۔ معنور مسلی الترملیہ وسلم قرآن وحدیث کا بورلیا ہیسان فرط رہے ہیں وہ اس حدیث سے واضح ہی

له مورة بود مي ايت سنا عه مشكوة شريف مصل عده مورة الله يت الناء كله مورة الله عن الناء كله منداه مرابع المرابع من مناه من النام عن النام

میائبہمی کوئی کہ سکتہ ہے کہ صدیث قرآن محفلاف ایک عجی سے ذش ہے۔ اگرالیا ہوتا صدیث پر قرآن کے انسے وسیع سائے مرکز بھیلتے۔

(۱۹) أم المؤمنين مضرَت عالث مِتديق من في وي كاكم المخفرة من الشرطيري المراه المرالمؤمنين مضرَت عالث مِتد المحتمد المح

ہی کی ملی شکیل تھے۔

ک بیا سورة النعر کے میمے بی ری میابی

تربر ارتب نے فرا بار برخص اس بات کا دعی ہے کہ مصور ملی الشرعلی و لیے بیٹی اتفا استراک میں سہارا اسکائے بیٹی اتفا ۔

ہے ۔ اس نے فدا بر بہت بڑا جیوٹ بولائے ہے (راوی کہتے ہیں) ہیں سہارا اسکائے بیٹی اتفا ۔

ہم المومنین کی بات فن کرسیدھا بیٹی آبا اور عوض کی کہ ام المؤمنین نجے بھی سوال کرنے کا موقع دیجے اور فتوی دیے اور فتوی دیے اور فتوی دیے اور فتوی دیے اس کو افق مہیں بردی ہا۔ کہ افرائی اور دیکھا)

اس کو افق مہیں بردی ہا۔ کو کفک آر افر فنو کہ آر انہ کہ اس کے بارے ہیں انہے مورت میں اسلیم اسلیم میں اس کے بارے ہیں اسلیم اسل

کیا گیا سے لوگوں کک بینجادیں اور اگر ایب ایس ذکریں تو آت نے فرلیفٹر رسالت کائی اُدانہیں کیا)

ہی فرط یا کر ہوشخص یہ دعویٰ کرے کر حضور صلّی التّرعلیہ وسلّم کل استندہ کے بادے میں فہردے سکتے تھے (کہ کیا

ہین آنے واللہ ہے لین عالم الغیب ہے ہو وہ بھی فرا پر جبوط با ندھڑا ہے اس لئے کدر بت العزت فرط تے ہیں فحل کریڈ کے ممکن فی استمال ہو وہ کوئی لئے ہوا کوئی ہیں

لایڈ کے کہ ممکن فی استمال ہو وہ الا کہ مین المفینہ ہوئے الله الله نمین واسمان میں غیب کوف اکے ہوا کوئی ہیں

ماست سے است سے فرام ہی ہیں ۔ کیا یہ اما دیٹ قرآن کریم کی توشیح و تشدیر کے ہے یا اس کے فلاف ایک بھی

سازت ہے ؟

۱۹۵ استحضرت ملی الترعلیہ وستم قرآن پاک سے اس طرح واسب نہ رہے کدایک ایت ہوکسی فعاص موضوع پرانری ہو اوراس طرح کاکوئی دو مرائم کم اس کے علاوہ موجود ہو۔ توائپ کو اس آیت سے وہ دو مرائم کم می یاد اجا آتا ۔ ام المؤمنین حضرت عائث معدلیقہ محمدی ہیں :۔

لُمَّا مَنَ لَتِ الآياتُ الْآوَا خِوْمِنْ سُورَةِ الْمَقَرَةِ خَرَجَرَشُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ<sub>رِ</sub>وَسُلَّمُ الحالثَ بِى ثُنَّةَ حَرَّمَ الْحِجَاءَة فِي الْحَيْدَ مِنْ عَدَى مِنْ الْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَ

جب سورة بقره کی اخری آیات نازل بوی توصنور آلی الم علیه و آم نیابر تشریف بے ماکوشل میس کی مجارت کے حوام ہونے کا اعلان فر فایا) الم مجاری نے اس مدیث پر باب باندھا ہے۔ باب قول پیجی آلات الدیور وی نوری بارے میں ہیں۔ سود کی حوامت الدیور وی نوری بارے میں ہیں۔ سود کی حوامت میں المقد د قاحت سود کی حوامت کی طف متقوم ہوجانا، حضور متی الشرید وسلم کے زوق و آئی اور قرآن کریم کے وسیع پیکھیے ہو سات میں بار میں کی خردیا ہے ۔ (۱۷) وَعَن علی وضی الله عند قال قال دَسُولُ الله حالیه وسلم مای علی کی فردیا ہے ۔ (۱۷) وَعَن علی وضی الله عند قال قال دَسُولُ الله حالیه وسلم مای علی کی فردیا ہے ۔ (۱۷) وَعَن علی وضی الله عند کا فرد الله کی فردیا ہے ۔ (۱۷) وَعَن علی وضی الله عند کا فرد الله کا کو من المنتوب منافق کو من المنتوب منافق کو من المنتوب منافق کا کو من المنتوب کو منافق کو منافق کو منافق کو من کو منافق کو من

اسخفرت منى الشرطيد كم في الكانت سي كم تنفها دفراً الم حفرت على فرات بين بدر المنظرة وكانت من المنظرة والمان المنظرة والمنطقة وال

اله بي المل ع ه ميع بخارى ملطة مبداك متفق عليث كوة من كل بي واليل عا

رترجمہ، سوحب نے دیااور ڈرتا رہااور سیج جانا بھلی بات کو اسے ہم عنقریب بہنچا میں گے اسانی میں اور حس نے نہ دیا اور بے پرواه رُ ہا اور حکوم جانا بھی بات کو اسے ہم عنقریب بہنجاین کے تنگی میں۔

ابيت كريم ست مضور ملى الشعليه وسلم كالهستشها وحديث يرقران كريم كے بيڪيلے ہوئے وسيع سا تولت

محاب كرام كاعتبده مخفاكه بيثيك حضودمكى الشعلير وستم كا عمل ا در دہ تمام امورجن کوات نے اسپے سکوت سے رند بخنتی اسهم میں قانونی چیشیت رکھتے ہیں ،لیکن پیپ

صحابه كرتم كالمضور كي عدسي بيان كرية وقت قران سيد كستشهاكرنا

حضرات بماسنة شفے كه الترنعالی نے بی صنور متى الترعليہ دستم كو قرآن سكملا يا اور اسس كابيان مجھايا ہے . مو قرآن كم كووه بالهشبه بنبع أعلم الدمل الامول مسنيت تتعے اوركمي حضومتى التّرعليه وستم كه بيان كرده صنمون پر قرآن كريم كى کوئی آیت بھی پڑھ دینے منظے ۔ یہ آپ لئے نہیں کہ اس آیت سے اسس صنمون کوسٹ ندفراہم کرنے کی ضرورت بھی بکراس کے مرید کرفران وصریت پس ایک تطبیعت دنبط بهیشه است. کے سلسف بہرے ۔ فرمودہ رسالت توہرمال بیں حجدت اورکٹ ندہیے نیکن اس برقرآن کی سربراهی می اپنی جب کرقائم مینی میا ہیئے۔

صعدابه كرام مالمين قران سقوان برياندي سفر في كرام ربركة كامايه تقا وه جهال مي قع مناسب محصة قرآن كريم كى اس امونى ميشست كاراز كصول دينشا وربداد تباط كمجي استشهاد كى مورست كجى اختيار كرمايا. بهامت مم خدروایات بیش کرتے ہیں جن می مختلف محار کام نے مدیث کی سحت کے بارسے میں قران پاک وا، حضوت الوهرية كمنت بي كحضور ملى الترمليدو المسف ارشاد فرمايا بر

تَغْضُلُ صَلَوْةُ الْجَهِيْعُ صَلَوْةُ إِحَدِكُمُ الْتُحَارِكُمُ اللَّهِ الْمُعَارِبُهُا مَا رَقِيدِ ثَمْ مِن سَعَ مِرْتُعَى كَيْ مِن مَن كَيْمَا وَتَهَا مُمَا وَ و هده بخصیر قریت می مین جسز استی استی درج (توابین) زیاده مید اور دات مے وتجتمع ملا فكة الليك وملافكة الركضة اوردن كون مطع لجرى نمازم مع

النمارف صلوة الغبر له إبوتير

إسع مديث كوميني كرف كع بعد حضرت ابوم رو فنف قرال كرم سه ال براستشهاد فرمايا.

ترجمه : - مجعرا بوم رود نف كها الرما بوتونم يرابت معى المُصلاء انقرآن الفعبركان مشهودا •

شعيقول ابوهريرة اقسطاوا إنقرآن الفيجركان مشهقدا

بيك فرآن يرصنا فيركابو بآسك الكارو بروبونا لينى فرشتونكارا سندسونار

إست قسم كى روايات بترويتي بي كرمها برائم اورمدتين عظم في بيشر مديث كو قران ك تابع مجهد

له مبح بخادی متربیت مبلدی مساهد می موروبی اسرائیل ع و ب ما .

74.

رم) حضرت سعید انخدری دمنی الله عز کہتے ہیں کر حضور صلی الله علیہ وستم نے فرما یا کر جنت والے مؤمنین کرام من ہگا رکومنین کے بارے میں اللہ اتحالی سے جنت کی درخواست کریں گئے اور اللہ اتحالی فرما میں گئے لکال لوہرائس ک شخص کوشیں کے دل میں ذرق محرمجی ایما ل ہو۔ ادست او ہوگا۔

یہ وہی صفرون ہے جو مدیث کا ہے سواب تو مدیث کی تصدیق ہوگئی ا ورمعلوم ہوگیا کہ وصبیح تھی ۔فولیمے معابہ کرام ہو کسی ہتم سے مدیث کی تائیدیں قران لارہے ہیں۔ کیا ب بھی کوئی کہرسکتہ ہے کہ مدیث قرآن کے

من ايك عمى سازمش متى -

مريم اورحضرت عبيئي كمي

حضرت ابوبرری نے دان کرم کی یہ سمیت تلاوت کی امام احدر ایت کرت کی ۔

رجہ بیر صنت ابوہر رہ نے فرایا پڑھو اگرجا ہو انی اُعِیٰ اُمُسِیْ اُلکَ کَ دُرِیْتُهَا مِنَ الشّیطان انجیہ میں اِس کو اور اس کی اولاد کو تیری نیا ہیں دیتی ہوں شیطان مُردود سے م

تُدَيِّدَ قَالَ اَبُوهُ رَبِيْرَةٌ ﴿ إِنْ اَنْ اِلْهُ الْنَالَ الْمُوهُ رَبِيْرَةٌ ﴿ إِنْ الْمُ الْمُ الْمُ ال مِشْتُ ثُمُ إِنِّ الْمِيْدُ عَا بِكَ وَذُرِّيَّةً كَامِنَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال الشّيطُلُوا لِرَّحِبِيْم مِنْ الْمُنْ الْمُرْجِيْم مِنْ اللّهِ الْمُرْجِيْم مِنْ اللّهُ الْمُرْجِيْم مِنْ الْم

دم حفرت عبدالشدين مسعود تشعيم وى بهد

كَيْتَذَعْنَ عِنَ هَدُ الفِّراكَةُ مِنْ بَيْنِ أَظَهُر كُمُرُ لِيسرى عَلَيْهِ فِي لَيُلَةٍ فَلاَ يَنَقَىٰ فِي ْ فَكُبُ عِبْدِ مِنْهُ وَلاَ مُصْعَدِي مِنْهُ شَكَى وَلَيْمُ وَالنَّاسُ قَعْنُ كَا كَالبَهَا يُمْ لِيَ

یہ قرآن تہارے سامنے سے لیے با جائے گا اس پر ایک دات آئے گی کر کمی بدے کے دل میں اس کھابی تر اسے گا ۔ در سے گا در سے گا وگرمی کریں گے اس طرع کرج پائیوں کی طرع با کو فالی ہو کرہ جیلے۔ مور سے گا در سے گا وگرمی کریں گے اس طرع کرج پائیوں کی طرع با کو فالی ہو کرہ جیلے۔ مور سے گا در ایست کرہتے ہیں کہ اس پر مصنوت میدالند بابن مسعود ہے یہ ایست پر مسی ۔ محقوق میدالند بابن مسعود ہے یہ ایست پر مسی ۔

تُحَرِّفَ مَنْ عَبُ اللهِ وَلَكُنُ شِفُ اللهِ وَلَكُنُ شِفُ اللهِ وَلَكُنُ شِفُ اللهِ وَلَكُنُ شِفُ اللهِ وَلَكُ اللهِ مَا لَكُ اللهِ عَلَيْنَا وَكِيدًا وَ عِنْ اللهِ عِلَيْنَا وَكِيدًا وَ عِنْ اللهِ عِلْمَا وَكِيدًا وَ عِنْ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ وَ عِنْ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهُ الل

معنرت مرائٹہ ابن مسود منہو قرآن پاک کے بہت بوسے مبیل اعتدر مالم ستے ۔۔۔ مس طرح مدیث پر قرآن پاک سے سندال کے ہیں ، دور آول میں مدیث اور قرائن ہی طرح ایک دومرے کوالازم تھے اور مدیث کو مجمی مجمی قرآن کے مقابلے ایک متوازی افذ نہیں مجھاگیا تھا۔ امرا لمؤمنین مضرت عرش ہے مروی ہے اور ) اُطْلَبُ وَ الْعَدَائِلَ فَیْدِ الْبَاء سالہ کا فضل لکا ہی داہ سے طلب کمرو ،

بعن ادفات بیوی کی شمست سے فاوند کے لئے رزق کی داہیں دیجے ہوجاتی ہیں۔ انسان الی شنگی ہیں مُبتلا ہوتو ایک علاج رہی ہے کو نکاح کی کوششش کرے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس داہ ہے کسی محتاج کوفنی کر دیں۔ حصرت عریف نے اس پر یہ ایت پڑھی جحدت عبدالرزاق ہی دوایت کرتے ہیں۔

وَمَلاَدَعُمُنُ إِنْ يَكُونُفُ ا فُقَرَاءَ يُعِنُهِمُ اللهُ مَرْجِمِه: الرَّوهِ فَقَرَارِجِي بَوْل تَوَابَيِنِ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

و منجے صفرت عرام نجس معلیت پرائے میں اپنے مؤقف پرقران سے سند لاتے ہیں کہ س معلیت مال میں یہ سے موقف پرقران سے سند لاتے ہیں کہ صمول سے مال میں میں مدائے بازگھ شہ ہے مصفرت ابن عباس شہر ہوجھا گیا کہ کوئی مسلمان کسی تن بی سے خواجی یا جبایہ پرز مین نے مسکما ہے ، اس ہے فوا یا ہم ہوئے فوا یا ہم ہوئے فوا یا ہم ہوئے قران کریم کی ہے ایست ملاوت فرائی ۔ \* مُم مُنگُ اُ اُستِ اِس پرائے قران کریم کی ہے ایست ملاوت فرائی ۔ \* مُم مُنگُ اُ اُستِ اِس پرائے ہوئے ہوئے ہوئے ہے ۔ اس ہے کہ اللہ توب دکوع ہوئے ۔ سے اللہ کے اللہ اللہ توب دکوع ہوئے ۔ کے المعتقب ابدائرزاق ملے جو اللہ توب دکوع ہوئے ۔ کے المعتقب ابدائرزاق ملے جو اللہ تا میں مدائے ہوئے ہے اس کے المعتقب ابدائرزاق ملے جو اللہ تعدید کے اللہ تو میں میں میں انہ کے اللہ تو اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی میں ہوئے اللہ کے اس میں میں میں انہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں میں کے اللہ کو اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کا کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ

مصرت عبدالند بن عباس بر تباه نا چاہتے ہیں کہ اصل کتاب کی اس دُرجے میں توقیر بھی قرآن پاک کے اس منشام كے خلاف ميے كروہ كسى بات بيں ماسخت مذربي تم ماسخت بهوجا وكر" اور ان لوگول مسے جو ايمان نہيں لاتے المثدير-اور آخرت کے دن پر اور دین بی کو اختیا رئیس کرتے میمال مک کردہ ماتحت ہوکومسلمانوں کو جزیرا دا کریں " روم روم حضرت مبدالندابن مسعود ست مروی به -

حبوقی شہمادت مشرک کے برابر ممناه شار کی کئی ہے۔ عُدِلَتُ شَهَا دَةُ الزَّوْرِ بِالسِّرُكِ بِاللَّهِ لِكَ اور اس پرحصنرت عبدالندابن مسعود هندنے استشہاداً یہ بہت پڑھی جمیں شرک اور حصُوبی قسم کو پیماؤگرکیا ہے۔ ۔ ترجمه وسونيجة ربهو بتول كالندكى مدا مرك سه" فَاجُيْنُو الرِّجُس مِن الْأَوْتَان ادر بیجتے ربرد حجوث بات سے دھھوٹی قسم سے وَاجْتَبِنُوا قُوْلُ الذُّورِ عِن

حضرت عبدالتدابن سنودكا يربطيعت استدلال اس بات كى خبرد تياست كم اكابرصحابة قران كى كبرائى بين اترب بوف يت مديث الرقران ك ملاف ايك متبادل داه بوتى تومدميك كالرمير قرأني دولت سه اس قدر مالا ماك (4) مصرت الويجرمديق شف المخصرت ملع كى وفات برخطبه ديا اور فرما يا -

فُمَنُ كَانُ مِنْكُمْ لِعَنْ وَمُحَدِّ مِداً مُعَرِّ مِداً مُعَمِّم وَمِن مِن مِحْدِ فَي عبادت مُواسع تومحمر مرتاب توالنزنعالي توزنده بي وبنيس مركار

فَيَ النَّا عُجَمَّدٌ اخَدُمُ أَتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَى الْمُعَالَى وَلَا اللَّهُ اللّ يَعْبُدُ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ حَتَّى لَا يَمُونَى تُكُ مِنْ

اور ميركستشها دا يرايت يوصى امام بخارى المستفل كريت بي .

ترجيه: اورمحد ملى التروليد ولم توايك رسول بي ماب سے پہلے بہت سے رُسول ہو چکے بھر کیا اگر وہ فو<sup>ت</sup> جومخة يا مارے محية توكياتم ألتے يا وَل بيرما وَسكے؟ ا ورج كونى الشي باوك بيرجائي محاروه بركز الندكا كي مربكا وسك كا اورالترثواب صع كاشكر كزارول كور

تم لا حده الآية . وَمَا هُحَدُدُ إِلاَّ رَسُولِ لا اَفَايِنُ مُّاتَ ا وُقُتِلِ الْفَلْبَيْمُ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبُ عَلَى عَلَى عَقِيدِهُ فَكُنُ يُتَضُرُالِلهُ سَيْسَطُ الْكَسَيَجَزُى اللهُ اللَّهُ كِرِينَ عَامِل

ديكه يصر المراس المراس المركم وقع يركس صغائى ساقران باكست استدال كريسيه بي بحضور كي وفا مح بعديد اب كابيرا خطبه تفا يكوياصحابرام كاستضوركى وفات مح بعدست ببها اجائ قرآن باك كى اساسى مروابي بوا ده، ترجان القرآن معنرت عبدالله ابن عباس معهم وي ہے۔

عَن ابن عباسٌ قَالَ إِنَّ الرِّيمَ تَعْطَعُ مُ مُرْمِهِ وَصَرْت عبداللهُ ابن عباسُ مِع مروى به كردى ك المهنف جلد ٢ مسلة من موره جي على يك تله المعنف جلده منهم من العران ١٥ يك

كَ إِنَّ النِّعُنَّةُ ثَكُفَّرُ قَ إِنَّ النَّهُ عَزَّوجَلَّ رَشَّتَ لُوصُ بِي مِلْتَ بِي اوْنِمَتُول كَى نَاشُكُرى بِي مِو إِذَا قَادَبَ بَيْنَ النَّعَلُقُ بِ لَمْ يُورَحُورُ فِي مِاتَى جِهِ لِيكِن النَّدَعَ وَمِل جِب ولول كُوجِورُ فِي مَنْ يَحُ الْمَالِمَ بَيْنَ النَّعَلُقُ بِ لَمْ يُورَحُورُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَنْ يَحُ اللَّهِ اللَ

والمسائية شي الله من عباد والعُلاً ترجم الشراس كندون مع ورقع وي

(۱) ایک شخص کا بہودی باپ مرگیا وہ زندگی میں تواسکی خدمت کرنا رہا گیکن اس کے بنا ذہر میں رکھیا محدیث حبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ اس پر حضرت جدالہ نہن حباس نے یہ ایت کا دت فرائی ۔

فَكُمُّا تَنَبَيْنَ لَدُ اَنَّهُ عَدُقُ مِنْدِ تَرْمِد : بِعرِجب كُفُل كُيامِعزت دِهِمِ مِركه وه وَمُن تَكِرَّا يُمِنْ فَهُ التَّرِيرِ مِن التَّرِيرِ مِن التَّرِيرِ المُن ال

دیکھامیحابس طرح روزمروکی صروریات میں قرآن سے استنہاد کرتے تھے مدینے کی راہ سے قرآن پاک مکس رسائی ان کے لئے برمی دولت مجمعی جاتی تھی ۔

له المصنّعت لبدالرزاق جلداامك الادب المغرد للبخارى ما الله سورة انفال ع من سلة المستف مبدا مدا

مالعین کرائم کامنے مون کو قرآن کی طرف کوٹا ا مالعین کرائم کامنے مون کوقران کی طرف کوٹا ا وقت كسيكي ايت كى ظاورت كرنيت تقصاور بيات ال كے ملقهٔ درس مام محلی كرم لم محصرا فلا من قرال مرا موبالمنسبسبس مال بصاماديث قران كريم كى مفره من قرال كفلاف بغاوت منين مذاس يكونى سأرش بن جریج کہتے ہیں انہوں نے حضرت عطار (مساللہ معی) سے مربر غلام سے ہدے ہی ایک مستلریکیا اب نے اس مے بو اب مصوراکرم متی الشرطیہ کوستم کی ایک مدیث بیش کی کراگرا سے پکس اس فلا محصوا اوركونى مال نبين تواسے أینے غام كوكس رقم برازاد ہونے كاعبدر دینا جاسبیے اور بھراس مضمون كوفران كريم فالر كوات بوت ايك ايت وصوى موال وجواب درج زيل سهر وكييدا المعتف ملده مدا

ترمد در کیاکوئی شخص سسے یکس ایک علام محموا ا در کونی مال نہیں غلام کی تدبیر رسکتا ہے ( ومستت كريم رمير ازاده ازاده است استفرايان اود كيرا مخفوت متى التُدعليد وكسلم كى اكيب مدست وكرى جائب نے أیت دُور میں اس علام کے بالے يس جوايت مالك كي وفات كے بعد ازاد بونا تھا

ايد برالرجل عبدة ليس لهمال خيرة قال تعرذ كرفقال اللبي صلى التلاح عليه وسلعرفي العبدالذي وبرعلى عهدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النه المنى عنه مِن فلان شعر تلاع كطب الم والذين إذا الفنعتى الكريش منوا ولدين تروارا

ار نناه فرائی حضور ملی النتر علیه وسستم نے فرما یا۔ النتر تعالیٰ اس خلام سے اس مالک کی نسبت منی ہے بہر مفرت مطامن اس بربرابت بره دی-

، اورالتركے بندے وہ بیں كرحب خرج كري توند بے ماأر ائل اور ندى سے كاليس اور

ہے اس کے بیج میں درمیانی داہ۔

ملمار تابعین کا انداز عمل بتاراسی کرمدسی ان کے بال قرائی عموات کے ساستے ہی برطی اور

رم، ام تفسیر خرت مجارد نے فرایا محل مومن شیهدد دامون کسی در می در جدی شید جساس بقرآن كريم كى يرآيت الماوت فرانى عن عباهد شال كُلُّ مُون شَبِه يُد خُفَرَت لَا قَالَذِيْنَ آمَنَو بِاللَّهِ وَمُ سُلِمٍ أُولَئِكَ هُمُ مُ الصِّنَةِ يُفَتُونَ وَالسَّهُدُاء عِنْدُ مَ يَجِعُمُ مِ

اله يعنى اس على كوالمترى والوس ازادكر في كسبت اسمايية وارتول كاخيال كرناجا بيد كبي ووتوننكرى من محمر وي مج ولترتعالي عنى بدرس كى داوس كجير نهى ديا جلسك تواس كالجيونقصال نبين . كنه كي سورة الفرقان ع سك المصنف ملدك

رمز-مؤمن شهيرها آپ ناس بريابت الاوت كى دَاكَذِينَ استَى باعله و دمس به الله المعنى باعله و مسله الله المعنى باعله و مسله الله المعنى المعنى باعله و مسله المعنى ال

حفرت مجا برکار لطیعت استدلال آپ کے ملت ہے۔ دیکھا آلین معزات کس اوج بات بات پر در کریم سے مشک کرتے تھے۔ کیاا ہے محملی کی کہر مکتہ ہے کہ مدیث فران کے فاوت ایک بجی مازش تھی۔ وال کریم سے مشک کرتے تھے۔ کیاا ہے محمل کے ہم مکتہ ہے کہ مدیث فران کے فاوت ایک بجی مازش تھی۔ (۱۲) حضرت ابن جر بجے نے حضرت مطارسے پوھےا۔

المترجُلُ فيطلِقُ وَلَا يَبِينَ اَبَنَ تَحْتَدَ ؟ مردطاق في ورت واورات كزار في يجبر المن في في المن والمن والمن في المن والمن في المن والمن في المن والمن في المن والمن والمن في المن والمن في المن والمن في المن والمن في المن والمن والمن في المن والمن وال

ب بھرآیت بڑھی۔ اور ذکلیں وہورتی جہنی طاق ہوئی، بے گئرے گرخوکری مرتک ہے اُن ابن جریج نے پوچھا کیار است اس باب میں ہے۔ آپ نے فرایا بال بر روزمرہ کے مراکل ہیں۔

اب نے دیکھا البین مغرات اپن اپن ان مؤدیات یس کس اوج ذان کریم کی ان رہ ع کرتے ہی یہ بی یہ اس کے بی یہ بہت کے بی یہ کے مدیث بقرائ کے مسلمت دور کس بھیلتے گئے ہیں۔ اور محاربہ و نامبین نے مدیث کو ممیر قرائ کرم کے مسلمت کوئی متبادل ما فز علم برگز زمج گئی تھے۔

دم، حفرت مجابرٌ ففرا عمان ان المرك نكاح دني ما كاوداس برائيت معامنتها وفرايا. محدث عبدالرزاق رُوايت كهته بين.

عَن جُهَاجِدٍ قَالَ فِي مَنْفُوكِةٍ نَصْرَانِيَّةٍ لَا يَنْبَرَىٰ اَنْ يَتَنَ وَجَهَا الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللهُ الل

اله المن من الله العن العن العن العن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعنى ا

قِنْ فَتَدَا تِنَكُوْ الْمُسْعُونَا حَتِ اللهِ الْعِيمَ الْمِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَادِينَ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ الله

مِحَدَثِین کے ہاں مدیث پرقرآن کے سلسے کہتے گہرے ہیں۔ ایم بغوی سے اس طرح نٹروج کرتے ہیں قال اللہ شیعیانۂ تعالیٰ۔ فکڈ جکاء کے مُرِعِنَّ اللّٰہِ نُحُونٌ تَکْکِتَابُ مُّدِینِ چَمَٰدِی بِدِ المِثْلُّهُ مَنِ التَّبِعَ رِضْعُان کُ سُبُلُ استسکرمِ اُنْ

ترم ، ۔ بے شک تہاں ہے ہیں آئ ہے اسٹری طرف سے رکشنی اور کتاب فل ہرکرنے والی مسے اللہ ہلایت کرما ہے اس کو حوال ہوا رائس کی رمنا کا۔ سلاتی کی را ہیں ۔

(۱) وَقَالَ اللَّهُ شَبِعَان وَنَعَالَىٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَدِيثِ أَقَدَّ لَكَ تَعْلَىٰ وَلَا تَعْدَى اللَّهِ جَدِيثِ أَقَدَّ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ جَدِيثِ أَقَدَّ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ جَدِيثِ أَقَدَّ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ جَدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حبل الله عَهُهُ وقَالَ البوع بيد المنع تصمام بعبل الله هواتباع القران وترك الغرقة ته مبل الله عنه المنه على الله كامطلات الله كامطلات الله كام كالله كالم كالله كالله

رم، وقال الله جُعانه و نعالی و البِّفُ و البِّفُ احسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ مَّ بَكُمْ لَهُ يعنى إسبِّعُ النُعْرَان عَلَى ترمه : - اورمپوبهر بات برجواری تمهاری طوف تمهاد سے رُب کی طوف سے . اورا کے بھی منتف مواقع سے بندرہ مجے قریب ایات قرآنی ذکر کی کئی ہیں۔

له بل المائده آیت هاسه است که بی آل عمان آیت نمبر ۱۰ سی سند لبوی میدنه است میست البوی میدنه است مین المائده آیت مین میدنه است مین المائده آیت مین مین مین مین الموسی الموسی الموسی مین الموسی مین الموسی مین الموسی مین الموسی الموسی

ميح بنارى كاكآب المجمد يدل شروع بهرتا ج. باب فرض المجد بقلة لقائى اذا نودى للصافة من يوم الجمعة فاسعوا الحليدة كرالله و ذر واالبيع مبرًا براب الكسوف سے بيه به باب قول الشرع و عبل و نجعلوم درفة كم المكم تكذبون ا على السركان الزكاة يول سروع مي به باب وجوب الزكاة و قول الشرع و مبل و اقتبوا الصافة و أقوا الزكاة ا مثل مي باب ما قع الزكاة و قول الشرتعالى و الذهب بيك ون الذهب والفضة ولا ينفع بها في المنا من المنا من المنا من المنا من المنا الله من المنا الله مبل الله من المنا سالحافات من المنا سالحافات من المنقوا و الذهب المعمود في سبيل الله مبل مقوا

الم مجارى محاب المناسك رجى كالخازين كرت بير - باب وجوب الح ونظلم وقرل الشرتعالى و لله على الناس ج البيت من استطاع اليه سبيلا مهدا مصالح مي الناس عي البيت من استطاع اليه سبيلا مهدا مصالح مي المسجد المحدم مواد المناس و المسجد المحدم سواء خاصة المقول ان الذين حكو والمعدد وحد عن بيل الله والمسجد المحرم الذى جلناه للناس سواء الحاكمة فيه والباء اصلا سيم الله والمسجد المحرام الذى جلناه المناس سواء الحاكمة فيه والباء اصلا سيم الله والمسجد المحرام الذى جلناه والمسجد المحرام الذى جلناه والمناس سواء الحاكمة فيه والباء اصلا سيم الله والمسجد المحرام الذى جلناه المناس سواء الحاكمة في البناد المناسبة بالمحرة والمناسبة بيرم المهدي المحرام المناس المحرام المناسبة بالمحرام المناسبة بيرم المهدي المحرام المناسبة والمناسبة بيرم المناسبة والمناسبة والمناسبة

باب تقدُ غزره بدر وقل الشرقائي ولقد نصوب والله بيد والمنتم الخله .... وقوله تعالى والد تعالى والمنتم المله المدعب الطائفتين انها لكدمبد المستوب باب قرل الشرقالي الدتستغيرة من ويبكو فاستجاب لكم المستوب باب قرل الشرعزو مبل الشرقالي الدتستغيرة من ويبكو فاستجاب لكم المستوب باب قرل الشرعزو مبل

ولاجناح عليكو فيماعر صنته مهمن خطبة النباء مثاك

میم کہاں تک ان ابواب کا استقصار کریں جگہ کہ امادیت کرتر آئی آیات کے تاج بہنائے گئے ہیں۔ صحیح سیناری کا پر داسسلم اسی طرح قرآن کے سائے میں آگے کہ بھیلیا گیا ہے کتاب التفییر واس کا ایک مستقل بڑا باب ہے یعب میں تقریبًا ہرسورت کے سخت کچے درایات بہنے کی گئی ہیں کیا اب بھی کوئی صاحب علم و دیا نت یہ بات کہ سکتا ہے کہ تدوین حدیث وراصل قرآن کے خلاف ایک عمل سازمش تھی جس کا مقصد لوگوں کو قرآن کریم سے دورکر ناتھا مساق الی کلف ایم مقان عظیمہ۔

حضرت امام ملی نے میں صبح کے باب خرد نہیں باندھے۔ اس کیے اب ہم من ان دسوں کی طرف رجرع کرتے ہیں قرآن کرتم میں ہے ،۔

واذقر يحب القرآن كاستمعواله وانصنوالعلكم ترجمون دب الاعراف اخريس

ترجه . تران کرم حب پرهام ای تواس کی طرت پوری طرح کان دهرد اور

جب رہر تاکہ تم بیررهم کیا جائے .

اس میں کا فردل کوتھی متنفر کیا گیاہہے جو قرآن پاسے جانے پر شور کرتے تھے اور لغو کلائی کرتے تھے کہ جب رہر اور اسے سُنو۔ ہرسکتا ہے تم رہائے خدا وندی ( دا سُرہُ اسساں م) میں اسماؤ کردئین اہیت جربکتہ نمازکے بارسے ہیں ازی تھی کیھ

اس بیمسلمانوں کو پا بندگیا گیا کہ حب ا مام قرآن بڑھے دسورہ فاسخہ ہو یا اس کے بعد کی سورت، تو مقدی امام کی طرف کان لگائے رہی خود نہ پڑھیں جُپ رہیں ۔
امام نسانی ا امر کی طرف کان لگائے رہی خود نہ پڑھیں جُپ رہیں۔
اس ہیں سے باب با ندھتے ہیں ا در اسس کے سخت آسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کی یہ حدیث نقل مرک نے ہیں کہ حب ا مام پڑھے تو تم جُپ رہو ، ا خاقوا فانف توا۔ امام سلم الی جی جے ہیں صفرت

مخيرملدس مستك

ابر سرریه کی اس حدیث کے متعلق کھنے ہیں کہ میرے زویک بیر صحیح ہے۔ امام نمائی کا ترجمتہ الباب الم خطر سم ا

تاديل قرام زومل واخآ توك القرآن فاستمعاله وانصتراله لكوترون والمعرفة المجدودة المعرفة المجدودة المعرفة المعرف

و مام ننا بی این سنن کا اسفاز ہی کمسس طرح کرتے ہیں ، ر

ابوعدالزجل احدسب شعيب بنعلى بن مجزالنسائ تأويل توله عزو

جل ادا بمتعرالي الصافرة فأغسلوا وجرهكدد الديكم الحسس المرافق

سنن ننائی کی بیہ بارہ سنہا دہیں ہہ بانگ ، بل کہتی ہیں کہ عمد نمین نے مدیمت کو ہمیتر قرآن کے ماسخدت مگر دی ہے دسے قراس کے مقابل نہیں رکھا اور مذعد بیث کا معصد نوگوں کو معا ذائشر قرآن سے دورکر تا مختا ، اگر عدمیث نوگوں کو قرآن سے دورکرنے کی کوئی سازش ہوتی

کے صیحتی میم عبدا میں امام سلم نے حضرت ابرہریٹا کی مدیث کو اپنی عیمی میں مگرمتیں دی کیونکہ اس بریب کا اتفاق نہ مقا، فإل آپ نے حضرت ابرموسی انتعری کی روایت سے اس حدیث و ا ذ ا قوآ خانصتوا کو اپنی صیح میں بُوری سندسے روایت کیا ہے کیونکہ اسس پرسی کا اتفاق ہے۔

توذخائر مدین کی ترتیب کمس انداز میں مذہر تی جس کی سجیس نغائر صحیح سنجادی سے بارہ نظائر منان سنائی سے اور نظیری امام بغری سے ہم ہے سامنے بیش کر میکے میں ۔۔۔

"انخضرت صلی الله علیه وسلم فی ا ما دیث میں کی دفته کتا ب الله کی بسقت کا ذکر فرایا به اور وه ا ما دیپ ابنی محدثین سفر وایت کی بین بربن کے فلاف عجی سازش کے کردار ہونے کا الزام سبے ہونے خلاف عجی سازش کے کردار ہوئے کہ الزام سبے ہونے خلاف عجی سازش کے کردار ہوئی دور کو ہوں میں اللہ وسلم طواف کی دور کو توں سے فارع ہو کرسی کے کی شہادت بھی بیاجی مصنور اکرم صلی اللہ وسلم طواف کی دور کو توں سے فارع ہو کرسی کے ساتھ ان الصفاد السروة من شعاد رائد اللہ وقت میں اللہ میں کا آناز کرستے ہو می فرایا:

نبدأبما بدأ الله بد فبدا بالصفاور قل عليد حتى راى البيت و كبرالله و وحده أي

ترجمر: بهم معى و بال سے شروع كرستے بيل جهال سے فداتعالى سنے اس دعكم ) كوشروع كيا - آب سنے صفا ہے أسے شوع كيا كوه صفا پرچ طسعے اور امب نے بہت السَّر شریعت كو د بچھا اور كيركهى اور الشردب العزبت كى توثيد كا كلممر (لا البر الا الشر و صدہ لا شركیب لر) كہا -

اب آب ہی کہیں مدیث کا یہ طرز بیان اور می نین کا یہ انداز روایت قرآن کریم کو انتقالے کے کہا تھا سے کہ جاتھ سے دروایا ت بیں ترکہ رسول النوسلی الشر علیہ وسلم سنے فرمایا:

الشر علیہ وسلم کو اس طرح بیان کیا گیا سبے کہ حضور صلی الشر علیہ وسلم سنے فرمایا:

وانی قد قرکت فیہ ہے مانی تضلوا بعدہ ان اعتصدت مبد کتاب اللہ یا میں ایک اللہ عیام ترجب: اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جارا ہوں کہ اگر تم سنے آتے تھام بیاتو تم کھی گراہ نہ ہو گے اور وہ السرکی کتاب سبے۔

کیے اوا دیٹ میں بھی قرآن کریم کی طرف رخبت دلائی گئی سہے باان میں مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا گئے سہے باان میں مسلمانوں کو قرآن سے دُور کیا گیا سہمے ؟ قرآن سے دُور کیا گیا سہمے ؟

منن ابن اجرکو دیکھئے۔ حضرت جابربن عبدالنر انصادی رضی النّہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسمحضرت صلی النّہ علیہ وسلم نے ایک خطر کھینچا۔ دو لیجرب اس کی واپیش طرف انگا پُس اور دو بابش طرف اور خط اوسط ( درمیانی انجر ) ہر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ یہ السّہ کی سیرھی داہ سبے اور بھراپسنے یہ ایست ملاوت فرمانی ۔

وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه الم تنبعوا السبل فتغرق بکم عن سبیله و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه اسکی بیروی کرواور دوسری ایل بیر می گرواور دوسری ایل بیر مزیر بیروی کرواور دوسری ایل بیرمزیر و که وه تجهاس کی داه ست عظما ننر دیس -

ان روایات کے ہوئیں صدیبا کوئی مجھ ارتخف پر سوج سکتا سہے کہ محدثین صدیت مع کرسنے میں لوگوں کوقران کریم سسے دور کرسنے کی سازش کئے ہوئے ستھے۔ امام طحاوی ( ۱۲۱۱ ھ) کی نشرح معانی الاثار کو پہنچتے ۔ ایپ کو اس سے خطبہ میں برالفاظ

انام حاوی (۱۹۱۱ه) می مرح معای الامالا ویجیے را بیب تواس سے مقیری ملیس کے ۔ لما بشید لدمن الکتاب الناظق والسند المعجتمع علیما ۔

کیااس میں کتاب اللہ اولین درسے میں تسلیم نہیں کی گئی اور کیاسندے متواترہ اس کے ساتھ لازم منہیں رکھی گئی اور کیاسندے متواترہ اس کے ساتھ لازم منہیں رکھی گئی مدرسٹ کی تعلیم بیشہ سے میں رہی سبے کہ دین کے اصل ما خذکتا باللہ اور مندست نبوی ہی ہیں۔

امام بہمقی (۱۵۸ هر) کی منن کرئی کو لیجئے یہ کتاب الطہارت سے یوں شروع ہم تی سہتے۔ قال اللہ جل شناء وا فزلنا من السماء ماء طمعوراً ( وقال) فلم تحدوا ماء فتیہ مواصعیداً طب ( پ ۵ ، الما کده ع ۲ ) ماء فتیہ مواصعیداً طب ( پ ۵ ، الما کده ع ۲ ) مدین سے دا فلی مطالعہ میں آپ متنے دور تک یطے جائیں گے۔ یہ حقیقت آپ سائی

که بیک الانعام ، ۱۹ می شرفیت جلدا ص ۹ سی منن کبری جلدا ص ۲

ایک تفصیل سنے ۔ اکففرت صلی السّری کے حدیث کتاب السّری ہی ایک تذکیل اور اسی اجال کی ایک تفکیل سنے ۔ اکففرت صلی السّری الدرصیا برکرام سنے قرآن کریم ہیں ہی جلوہ بیرا ما فذکھ ہوا ما فذکھ ہوا ما ورصیا برکرام سنے قرآن کریم ہیں ہی جلوہ بیرا ما فذکھ ہوا ما فذکھ ہوا ما فذکھ ہوا میں اور حدیث جمیشہ قرآن کریم ہیں ہی جلوہ بیرا درجو سنے دونوں کا مبداء ذات اللی سنے۔ وی متلو لینے بُوت میں قطعی سنے اور وی غیرمتلو اگرمتوا تر منہ ہو تو ہے لینے بُوت میں طنی سنے ۔ طنی کا حق سنے کہ وہ قطعی سے اور وی غیرمتلو اگرمتوا تر منہ ہو تو ہے لینے بُوت میں اس کے شوا ہرب نے شمار ہیں ۔ وہ قطعی کے مایہ ہیں سیطے اور تا ایری ورماست میں اس کے شوا ہرب نے شمار ہیں ۔

قرآن الحدیث سے ہماری مراد بیں سبد کہ صربیث سے موجودہ لطریجر میں قرآن کریم کے بارسے میں کیا تصور ملتا سبدے اور کمتب صربیٹ میں کیا باعث ارمتن صدبیٹ اور کیا باعتبار درجر قرآن کریم کوکس مقام پر رکھا گیا سبدے سے تمت بالخیر۔

-

•

#### چېنې صربى<u>نى</u> • چېنېنې صربىنى

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

### مجتب صربت من مدنت سيمراد

اس و قت موضوع کلام مخریر و روایت سے قطع نظر ان مقرب صلی الندعلیہ وسلم کی تعلیمات کا متن ہے اور حجیت مدیث کے عزان میں ہم مدیث کواس کے بالکل اسس کے اتبدائی معنوں میں لے رہے ہیں۔ آسخفرت صلی الندعلیہ وسلم نے خود تھی اسے اپنی تعلیم کے لئے استعمال فرمایا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ خود حضور اکرم صلی الندعلیہ وسلم کے سامنے بھی استعمال فرمایا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ خود حضور اکرم صلی الندعلیہ وسلم کے سامنے بھی

استعال بردًا رياسيد معام كرام است ال معنى من عام استعال كرت ريب. اورآج اسي معنى کے اعتبارے مم حبیت مدیت پر گفتگو کریں گئے۔ اس جے کے موضوع میں مدیث اور سنت دونوں

حنرت زيربن ابت مهمي كرحنوراكم على الدعليه وسلمن فرايا. نضرا الله احرء سبع منآ حديثاً فعفظ حتى يبلغه غيره دمامع تر نزى عبده صن معزت مقدام بن معد يكرت كم مِي كرحفورصلى المترملي وسلم نے فرايا . يوشك الرجل متكثا على الديكة يحدث بحديث من حديثى فيعول بيننا وبينكم كتاب الله ومتن ابن اليمبدا مسر مشهر رشيد محديث ينح صدوق د ۱۸۱ می ایک مرال کے جواب میں استخرت سے روایت کرتے ہیں ۔ الذہین ِ مَا نَوْنَ مِن بعدى و يروون حديث نسنتى ﴿ مَعَانَىٰ الاحْبارَمَ صَعْرَرَاكُمُ صَلَّىٰ الْعُرَاكِمُ مِلْ ن فرایا من حدث عنی بعدیت بری انه کذب نهواحد الکاذبین معیم میرا ملا جا مع ترندی جدد صروی دن روایات می معنوراکرم صلی انتدعلیه وسلم کادبنی تعلیم کسینے نغطر مدیث

استعال فرما ما بعراصت مذکور ہے۔

الصحفرت ابرمررة في في حفوراكم ملى المرعليه وملم كى غدمت مي كذارش كى . انى اسمع مذا حديثاً مکٹیرا۔ د صحیح بخاری جلدا صابع) معنرت ابر سے پیزر وامیت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے حضور اکرم کی كى خدمت مي كذارش كى . ذهب الرجال بعديثك فاجعل لنا من نفدك يوماً ناتيك فيه تعلمنا م اعلا الله روميح سخارى مبدو ملك ، حفور أكرم صلى الشرعديد وسلم كرب سفراب كى تعليمات ك بيئه تغظ معربيث كابداستعال عام تمتار شيعه روايات بي تمي ندكور بيه كرحفرت على خد معنوراكم ملى الشرعليه وسلم كى مندمت مي كذارمشس كى . إعداع لى حد يذك يأرسول الله و اصول كافي حيد الصلى اسے النرکے ربول آسی این مدیث میرسے لئے ایک بارمیر بیان فرادی سے ان تعربیات سے پترچلتا ہے کہ حضورہ کی تغیمات کے لیئے لفظ مدسیث کا استعمال ان و لوں عام تھا۔ ك حفرت انس بن مالك كيتم بيركه انه ليمنعنى ان احد تكوحديثاً كتيرًا ان البنى عالمن تعدى على كذبا وليتبوأ مقعده من الناد دميم مخارى ميدامث وعنوت ابن عياس كتيم م. اناكنا غفظ الحديث والحديث بجغظ عن رمول الله (منن ابن ماجه ميدا صلا) معرب مبدالتربن معودة كيتم بم كدا ذاحدتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا بدالذى هواهياً

سے مراد صفور اکرم میلی الشرطیہ وسلم کی تعلیم ہوگی اور اس ا عتبار سے یہ موصور ع اب کی ہم سنت کو شامل ہوگا۔ استعمال الشرعلیہ وسلم اپنی تغلیمات کے لئے سنت کا لفظ می عام استعمال فرمات سے بھی۔ سواس وقت مدیث اور سنت کو ہم ایک معنی ہیں لے کرعبیت صفیٰ بر کبیث کر دہیے ہیں بیر محبیت مدیث کے عزال ہیں ہجاری مراد خود قبیت بیغیم میں بیر محبیت مدیث کے عزال ہیں ہجاری مراد خود قبیت بیغیم میں اس محبیت محب کا ماصل اب کی ذات گائی کا تو الا فعلا اور سکر آ حب اور سند ہو تا ہے۔ امت ماس ہے کہ تنتی یا سے زندگی کی را میں تلاش کرے۔

اور سند ہو تا ہے۔ امت ماس ہے کہ آب کے نعتی یا سے زندگی کی را میں تلاش کرے۔

اس سنتی سے وہ شکوک و شہات ایک طوت رہ جاتے میں جو بعض گو شوں میں تب مدیث اور ان کی تدویا ہے جاتے میں۔ کتب مدیث کا سند AUTHORITY ہو کا خبرواحد صدیث اور ان کی تدویا ہے جاتے میں۔ کتب مدیث کا سند AUTHORITY کا عقبار اور صدمت اور سندمرسل کی تنفسیل یہ سے علی مرضوعات میں اور ان پر آئیندہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ یہ مرضوعات میں اور ان پر آئیندہ کسی وقت گفتگو ہوگی۔ یہ مرضوعات احتقادی نہیں۔

نقط ایک علی درجہ رکھتے ہیں۔

والذى هواهدى والذى هواتقى رسنن وارى ميدا صيبه عن المرتفى المرتفى المسيمي يانفط اس طرح منقول بهد وايات من مقرت على المرتفاوند كورب اذاحد تنو بعد بن فأسندوا الى الذى حد تنكو بعد الله في مبداول ماه)

له حنوراكرم من الشرعليه وسم نے فرایا. تدكت فيكوا مرين أن فضلوا ما تعسكم بهماكتاب الله و سنة نبيه. ( مؤطانام مالک مسلام) حنوراكرم على الشرعليه وسم نے فرایا اصوحر و افطر واصلى وارق وا تذوج النساء فن رعب عن سنق فليس منى و ميح بخارى ميره مسلام ايك مديث مي فليل منى و ميح بخارى ميره مسلام ايك مديث مي فرايا. من احيى سنة عن سنق قداميات بعدى كان له من الاجرمشل من عمل بهدا و تر نرى عبر ا صرف اسم خورت على الشرطيه و ملم نه يه مي فرايا. عليك دبسنتى وسنة الحناناء الواش بن المهد بين روا ١٤ اجرحاؤ « ( معالم المن الخطابي ميره منه) شيم محدث شيخ صدوق بمي روايت كرت مي اوراس مي فقط سنت اس طرح لات مير لاعلا ولك هف توايا سنتى و رامول المن فيل مدين من وايت كيا ہے . من دعب عن سنتى فليس منى (امول في عبر الا عبر المول عن عبر المول منت ميرى سنت سے كريز كيا وہ عجرے نہيں ہے۔

# جيت بيغمبرايك اعتفادي مترسك

جینت بغیر اینی سخیر کی انتمار نی Authority ایک اساسی اوراغتاوی موضوع به حرون اُولی کے معتر لد کا انکار حدیث بھی محض ایک علمی اختلاف تھا کہ خبروا حدجت ہے این ہائیں ؟ جینت بینیر کے اساسی اوراغتا وی موضوع کا انکار مز تھا۔ قرون اولی کے اِن اختلافات ہیں خود بینیر کے اساسی اوراغتا وی موضوع کا انکار مز تھا۔ قرون اولی کے اِن اختلافات ہیں خود بینی خوات کر المی کھی زیر بجٹ منہیں آئی تھی مذہبی مذہبی ہوں کہ میں اسلام کی تیرہ سوسالہ تاریخ میں کہمی کسی سلمان نے انکار کھنا۔ ما فط این حزم در دیم می مکھتے ہیں :۔

الب سنت خواد جی شعید، قدریہ تمام فرقع آنخوت کی این احا دبیت کو جو ثعثہ را ویوں سے منقل ہوں برابر قا بل جبت سمجتے رہے بیباں ک

# مغزله كاابكار فجنيت ببغمير كاالكاريزيها

مغزلہ کا یہ فلاف سرمایہ مدیث کی اخبار احاد reports سے اخلاف تھا جمیت بغیر کا امکار نہ تھا۔ ان کے شیخ ابو علی جبائی نے مدیث کی صحت کے لیئے عزیز ہونے کی شرط لگائی ہے جسسے واضح مہر اسے کہ وہ احمولاً عمیت بغیر کے قائل سے افران علی کرون نفر کو زیا دہ سے زیا دہ راہ دسینے کے لیئے خبروا حدک انکار کی اولینا ان کا ایک علی حربہ تھا۔ بعض او قات یہ اس اویل سے مدیث کا انکار کر جاتے تھے کہ یہ صفمون ان کے درم میں فران باک کی فلاں آئیت کے خلاف سے المذابی المؤالہ مائی اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤ ہیں زعم میں فران باک کی فلاں آئیت کے خلاف سے بھی لہذا یہ اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤ ہیں

که الاحکام جدا ملا کے و کیجئے ترریب الراوی السیوطی صلار البتہ مغترلی مفکر جناب الوالحمین ممری ازروئے عقل عبا وات بیں خبرواحدی بیروی کے قائل سفے۔ (الاحکام اللّه مری حبد احث) سعه گنه گارسمانوں کی شفاعت اسخفرت صلی الله علیہ وسلم کی منہایت واضح اور محکم روایات سے تابت اسے۔ گرمخزلدیہ کہدکران سب احاویث کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سب احاویث قرآئی ارشاد منات علیم شفاعة المندا فعین۔ وقی المدرش عن کے خلاف میں مالائکہ یہ آمیت اپنی جگر خود مشاب

بوسکا. اس انداز فکرسے بمیں علمی سطح پرمہبت اختلاف ہے بیکن ہم یہ بات بورے و توق سے کہ سکتے ہیں کہ اس میں بینیمرکی Authority میٹیت کا سرگز انکارتہیں جمبیت بینیمرکا موضوع کہیں بھی اور کہی بھی اسلام میں اختلافی تنہیں رہا۔

# جحيت بيغمبرمرف نظام حيات بكسنهين

جهال يمك لغظ محبيت كاتعلق ہے۔ يه ايك قانون تعبيرہ يحبيت بيغيرسے مراد بيا ہے کہ سخر کی ذات ہو قالزتی باب Legal position بیل منت کے لیئے سندہے۔ کین اس سے یہ رنسمباحا سئے کہ مینمہ منداکی سربات اسٹے بینیر صرف اسلامی نظام کی تمکیل ىذېرگى. يكە يىغمەخداكى سربات دعىدائى تىنىمەكئے بغيراميان مىي قائم مېنىررىتا بىغىرخداكى سر بات کو محبت اورسند تسد کرنا صرف ایک نظام کی تکمیل ہی منہیں تقاعنائے ایمان تھی ہے۔ ا دراس کا اصُولًا اقرار مذکرنا کفرے بین لفظ مجیت نظام جیات سے آگے جاکر سخاست ر خرت مک کوموعنوع بنا آسید را آگرایک ایسے مک بیں رہ ر ہے ہوں جہال اسلامی نظام حیات نا فذخهین اور و بان آب مجالات حضور کی تغییمات کو محبت ا در سندنهین ماسنته تو اسب مسلمان منهيل ره سيحته به مخصارت صلى التدعليد وسلم كى واست گرامي كو حبت أور رند ہا ننا اساس ایمان ہے اور اس کے بغیرا خرت میں کسی کی تخات مہیں بیں آپ کی OBEDIENCE محض ایک ماکم کی پیروسی اوراطاعت منہیں راس معضلف سو کی ایک حاكم كى تعيل احكام محض ايك انتظامى سئاس ئاسب بمكر ميغير خداصلى النوعليد وسلم كى تعيل ارشاد ایک دیمانی مسکر بھی ہے ۔ سب مصرالا منہ بھیرنا کفر مبر گا۔ قرآن یاک نے اسے متعدد ا در محاج ما دیل ممتی . اس سے کفار مراد لیئے جا سکتے ہیں . کا فر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول ندہو كى رتغفيل كمينة و تحفية وعلام الموقعين لابن القيم عبده صليه، قرآن كريم من شفاعت بالادن كا قراريُورى صراحت سے دومرى عبرموج وسيد. من ذاالذ محسب يشفع عند كا الا با ذنه . ( ت ابقره ع ۱ ) کون ہے جواس کے إلى کمی کی شفاعت کرسکے ؟ وال اس کے اذان سکھ مرسكاريصورت متنى ہے اوريه افان تعيم مرت مسلما بزال مح ليئے ہو سکے گار

### عزان سے بین کیا ہے۔ ہم یہاں اُسے مرف دس عزالاں سے ذکر کرتے ہیں ۔ مربر کر مہالی شہادت کر بیغم سے رو گردانی گفرے فران کی بہلی شہادت کہ بیغم سے رو گردانی گفرے

تل اطبعوا الله واطبعوا الرسول فان تولوا فان الله لا بحب الكافرين له ترجر. آب كه دير كر الله تفالى كى اطاعت كرو اوراس كے اس فاص رمل كى اطاعت كرو. آب كه دير كر الله تفالى كى اطاعت كرو اوراس كے اس فاص رمل كى اطاعت كرو. سو اگريرمنه بھيري توجيئ كافرول كوينز نہيں كما. سو آنخفرت على الله عليه وسلم كى اطاعت صرف ايك حاكم كى چينيت سے نہر عالم كى چينيت سے برع كم كا اطاعت مذبحير نے كو كُفر قرار وے رہا ہے بي يہ آيت ايك حفور ميل الله عليه وسلم كى اطاعت سے مذبھير نے كو كُفر قرار وے رہا ہے بي يہ آيت ايك كم حاكم كى حجيت كا مبتى نہيں دے دي حجيت بيني كرا عقيدہ بيان كرد سى ہے اور حق بر ہے كر آب الله كے بيني بير اور الله كو بيني بير اور الله كو بيني دول يہ الله كا الله كا الله كا كوب الله كا الله كوب الله كا الله كوب الله كا كوب الله كا الله كا الله كا كوب الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا كوب الله كا كوب الله كا كوب الله كا كوب الله كا الله كا كوب كوب الله كا كوب الله كا كوب الله كا كوب الله كا كوب الله كوب الله كا كوب الله كا كوب الله كوب الله كوب الله كوب الله كوب الله كوب الله كا كوب الله كوب ال

# النرك ببغميركي اطاعت مشرك نهين

یہ بات بھی ملحوظ دہے کہ بیغیری اطاعت صرف بایل جہت نہیں کہ آپ کوالٹدکا بیغیر بان لیا جائے۔ آپ کو بیغیر بیغیر بانا دراصل الٹدئی ہی اطاعت ہے کہ اس کی سریات کواصولا اینے لئے امت نے اسے مانا۔ بیغیری اطاعت کا مفہم یہ ہے کہ اس کی سریات کواصولا اینے لئے جبت اور اس سے اصولا منہ بھیر ناکفر تسلیم کیا جائے۔ قرآن کرمیم کی اس میت نے است پر دواطاعتیں فرض کی ہیں۔ ایک الٹدی اور دوسری بیغیری۔ جربیغیر کی اس اطاعت کر جا اور اس اعتبارے اطاعت کر تیا اور اس اعتبارے اللہ کی اطاعت کر جا اور اس اعتبارے آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں۔ بیغیر کو سری اطاعت اللہ کی اطاعت میں۔ اس کی اطاعت میں کا طاعت میں اطاعت میں اطاعت میں اطاعت میں اطاعت میں اطاعت میں اور دو سری اطاعت میں دو اور اس کی اطاعت میں دو اور اس کی اطاعت میں اور دو اس کی اطاعت میں دو اور اس کی دو اور کی دو اور اس کی دو اور اس کی دو اور اس کی دو اور کی دو اور اس کی دو اور کی دو اور کی دو کی دو کی دو کر کو کو کی دور کی کی دور کی دور

شرک کاسرال بدا نہیں ہوتا ۔ یغیر کی ہر ابت خدا کی بات شمار ہوگی ۔ لیکن شریعت کو اگر خدا اور اس کے رسول ہیں تعتبہ کیا جائے کہ کچے باتیں خدانے فرض کیں اور کچے اس کے بیغیر بنے ، کچے چنری خدانے ملال کیں اور کچے اس کے بیغیر بنے ، کچے چنری اللہ نے حوام کیں اور کچے اس کے بیغیر بنے ، اور ان تصریحات میں یہ احتقاد رکھا جائے کہ آب اپنی طرف سے تعلیل و تحریم کا اختیار کھتے اور ان تصریحات میں جو ام کرویں اور جے چاہیں حل کردیں ۔ تو اس متم کے عقیدہ سے الحاق بند رسول ب شک مثری قرار پائے گی ۔ کیوں کہ اس صورت میں موضوع اطاعت صرف اللہ کا حکم بھی میہاں حکم کے گئی میہاں حکم کے گئی ہے۔

#### در از کرم کی دوسری شهادت که رسول کی اطاعت الند کی بی اطاع<del>ت ہے</del> قرآن کرم کی دوسری شهادت که رسول کی اطاعت الند کی بی اطاع<del>ت ہ</del>ے

من بیطم الرسول نقد اطاع الله ومن تولی منا ارسلناك علیهم حنیظاً.

ترجمید بواس رسول ی اطاعت كرتاج وه به تمک النه کی اطاعت كرام بیجا و مرحم النه کی اطاعت كرام بیجا و مرحم النه کی الماعت به النه الماعت به النه اس آمیت میں واضح كیا گیاہے كر رسول كی اطاعت النه کی ہی اطاعت ہے ۔ النع سی نے رسول كو احكامات وسیئے كہ وہ انہیں اس كے بندون كر بہن اوراسى نے مكم ویا كہ اس كے رسول كی اطاعت كی جائے ۔ سوسر پہلومی ملال وجوام اوراوام و قوامی كامصة خلاكی ہی ذات رہی اور بیغیراس كے ترجمان ہوئے . سوسر پہلومی ملال وجوام اور اوام و قوامی كامصة خلاكی ہی ذات رہی اور بیغیراس كے ترجمان ہوئے . سواسس میں مشرك كاكوئى بہلومی خلاکی ہی ذات رہی اور بیغیراس كے ترجمان ہوئے . سواسس میں مشرك كاكوئى بہلومی خلاکی ہی دارت رہی اور بیغیراس کے ترجمان ہوئے . سواسس میں مشرك كاكوئى بہلومی منہیں ہے .

یہ بات بھی ملی ظررہے کہ بہاں اطاعت رسول کومضار ع بیں اوراطاعتِ خدافدی کو مضار ع بیں اوراطاعتِ خدافدی کو مضار ع بیں اوراطاعتِ خدافدی کو مضار ع بیں لایا گیاہے کہ مہر دو اطاعتیں متعل میں۔ سوہیں بیہ حق منہیں کہ بینی ہرکہ احکام کی اصل قرآن کریم میں تلاش کرتے رہیں کرا نشر نے اپنے بینی ہرکہ یہ مکم کہاں اور کیسے ویا تھا۔ اس لیے کہ بینی برفدا کی بات آگے میہ جانے میں بالکل معصوم میں۔ ان سے خلطی ہو ہی نہیں کتی ۔ اس میں حق منہیں بہنچیا کہ بینی ہرکی کسی بات کی بیٹر آل کے دُریے ہوں ، یہ قرآن کا کھلا انکار ہو ایس میں حق منہیں بہنچیا کہ بینی ہرکی کسی بات کی بیٹر آل کے دُریے ہوں ، یہ قرآن کا کھلا انکار ہو

#### مرین کی تدیری تنها د که امرول کی مخالفت ماعدا خدا وندی کو دعوت بناہے قرآن کی تدیری تنهها د که امرول کی مخالفت ماعدا خیا وندی کو دعوت بناہے

قرآن پاک مومن کی اس ذمہ داری کو ایک دو مرسے مقام پر اطاعت رسول کی بجلئے امرسول کے دا جب انسلیم ہوئے کے مطاب امرسول کے دا جب انسلیم ہوئے کے مطاب امرسول کے دا جب انسلیم ہوئے کے مطاب رسول در امل بیسے کہ امرام رسول کے آگے تسلیم دا نقیا دہو۔ سو ذات رسول کو صرف تسلیم کرنا کا فی نہیں۔ امر رسول کو تسلیم کرنا اس کے ساتھ لازم ہے ادر امر رسول کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت و بناہے۔ قرآن کریم کہتاہے ،۔

و فلیحداد الذین یخالفون عن امره ان تصبیه مزقت او بیسیم عذاب الیم. ترجید سووری و و لوگ جرآب که امر کا خلاف کرتے میں کر آپرے اس کا علافت کرتے میں کر آپرے ان کوعذاب وروناک.

مہاں یہ بات بھی داختے ہوئی کہ امررسول کی اطاعت عمم عاکم کی اطاعت مسلم ملکم کی اطاعت مسلم ملکم کی اطاعت مسلم ملکم کی خوالفت سے مرف قانون کی گرفت بخت ہوتی ہے کوئی فذاب منہ منہ اُر آ ایکن امررسول کی مخالفت سے مباا وقات عذاب بھی نازل ہوئے ہیں ترآن کریم مہر اِت تندیم کرنے کو اور ول سے تندیم کرنے کو تقا خائے ایمان قرار دیتا ہے۔

#### ر ان کی جو تقی شهرادت کرمون کو امررسول کی مخالفت کاحق نہیں قرآن کی جو تقی شہرادت کرمون کو امررسول کی مخالفت کاحق نہیں

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الحنيرة من امرهم ومن بيص الله ورسوله نقل ضل الأمبيناً. محمد الحنيرة من امرهم ومن بيص الله ورسوله نقل ضل الأمبيناً لأمبيناً. محمد اوركسي مومن مردا وركسي مومن عورست كويه حق منهير بينجياً كرجب مقرر محمد و الشراوراس كارسول كوئى كام توانبين البين كام كاكونى اغتيار

ا فی رہے اور جس نے نا فرمانی کی اللہ کی اور اسس کے رسول کی سودہ میرلارا ہ سے مرتب کے کرکر۔ میرلارا ہ سے مربح جرک کر۔

یہاں تھنا، رسُولُ کے تُنایم کے سے یہ مراد تہیں کہ بیغیر کو بیغیر ہواں لیا جائے۔ بیغیر ہان

لینے کا اقرار خود نظامومن اور مومنہ بیں بہلے سے موجود تھا۔ بہاں اس بیغیر کے ہر فیصلے کو
تندیم کرنا ہر مومن کے لیئے تھا صائے ایمان قرار دیا جار ہا ہے۔ امر رسول کی اطاعت مذھرت
اقرار رسالت ہے اور نہ یہ حکم حاکم کی اطاعت ہے۔ ملکواس کا تعلق اقبی ایمان کے ساتھ
ہے۔ ماکم کی اطاعت نیا برحکومت ہوتی ہے۔ بیکن امر رسول کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت
اور آخرت کی منفرت کے لیئے ہے اور یہ ایمان کا تھا ضاہے۔

#### در این کی بالخوین شهادت که النه سط تعلق اطاعتر رسول می قام بر رسکتا ہے۔ قرآن کی بالخوین شہادت که النه سط تعلق اطاعتر رسول می قام بر رسکتا ہے

قل ان کنتو مخبون الله فا تبعوی بحبب کوالله و یغفر لکرد ذوبکو. ترجمه آمیب کهرویجئے اگرتم النوسے مخبط محقے موتومیری اظاعت کرو الدتم سے محبت کرسے گا اور متہارے گنا و مخبی وسے گا.

الله تعالیٰ سے بہت میت ایمان کا جزولازم ہے۔ ایمان دالوں کی علامت یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کو قرآن کریم نے اطاعت رسول سے دالبتہ کیا ہے۔ اس سے پتہ مجت کہ خدا پر ایمان اطاعت رسول کے بند برصاد قرکے بغیر کھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے بند برصاد قرکے بغیر کھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے بند برصاد قرکے بغیر کھی قائم نہیں دہ سکتا۔ ایمان کے بند سرم بات ہیں آپ کی اطاعت کا ادا دہ مشرط ہے۔

اظاعت بینی و تر واری صرف اس کی تعدیق سے ادامنہیں ہوتی ہوتی اسکے ساتھ مومنین کسی خبیر منہیں ہوتی اسکے ساتھ مومنین کسی خبیر منہیں محبس سے اُ تھے کہ کی اجاز میں جمع ہول تر آپ کی اجاز میں جنہیں محبس سے اُ تھے کہ کی اجاز منہیں محبس سے اُ تھے کہ کی اجاز منہیں ، قرآن کریم میں ہے ۔

#### مران کی هیمی تنها دت که هرگوشه زندگی میں اذن رسالت در کارے۔ قرآن کی هیمی تنها دت که هرگوشه زندگی میں اذن رسالت در کارے۔

انما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله واخا كانوامعه على امر جامع لعريذ هبواحتى يستاذ فوه- ان الذين يستاذ نونك او للعك الذين يومنون بالله ودسوله فأخاستاذ نك لبعض شانهم فأخن لمن شئت منهم واستغفر لهموالله. ان الله غفود م حيم.

ترجم. ایمان دا لے دہ بی جربقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور جب بوں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں توجیعے نہیں جاتے۔
اس کی اجازت کے بغیر ہے۔ شک جرلوگ آپ سے اجازت ماسکے بی سود ہی ہیں جو مائے جرب وہ بی ہیں جو مائے بی اللہ اور اسس کے رسول کو سے بیچرب وہ آپ سے اجازت مائیں اپنے سی کام کے لئے تو آپ اجازت دے دیا کریں ان ہی سے جس کو جا بی اور استخفار جا ہی اللہ سے ان کے لئے۔
کریں ان ہی سے جس کو جا بی اور استخفار جا ہی اللہ سے ان کے لئے۔
کریں ان ہی سے جس کو جا بی اور استخفار جا ہی اللہ سے ان کے لئے۔

مافظ ابن قیم اعلام الموقعین میں رقمط از ایس:
حب اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کے لیئے لازم قرار دیتے ہیں کہ مومن حب
اپ کے ساتھ دکسی میں مجمع ہوں تواج سے اجازت کے بغیر کہیں
مذ جائیں تویہ بات ایمان کے لئے بدرجہ اولیٰ لازم ہوگی کہ مومنین کوئی بھی
قول اور کوئی علمی مسلک آپ کی اجازت کے بغیر اختیار مذکریں اور دظا ہر
جے کہ آپ کی اجازت کا علم امنی احادیث سے ملے گا حراب سے مردی
ہیں کہ آپ نے کسی بات کی اجازت وی ہے یا مذہ

وران کریم کی اس ایت سے معلوم ہوا کہ حب اسٹ کے حکم کے بغیرکسی امر ما مع سے جا ما مجی درست نہیں تو اسپ کی اعباد ت کے بغیر محض اپنی رائے سے کوئی شرعی حکم اختیار کرنا کیسے ورمنت ہو سکے گا۔ آپ کی اطاعت کو لازم مباسنے کا اقرار ایمان کے لوازم ہیں سے ہے۔ ما فظ ابن قیم ایک دومیری مگر کھتے ہیں ،۔

جُرشخص کتب سیرت اور روایات صحیح بی الم گناب اور مشرکین کے آب کی رمالت کی شہادت دینے اور آپ کوسچا کہنے اور اس شہادت کے انہیں داخل اسلام مذکر نے کے واقعات بیر عزر کرے گا. وہ جان نے گا کہ اسلام مرف آب کے بہجان لینے یا صرف بیجان لینے اور اقرار کرنے کا نام نہیں بکبر اسلام اس کے اور اربہجان، اقرار، انقیا ور فرما نبرواری کے لیئے تھبکنا اور آب کی اطاعت اور آپ کے وین کوظا برا اور باطنا لازم کیڑنے کا نام ہے بے

معدم ہراکہ ایمان میں نقیدین و اقرار کے ساتھ انقیاد اور انتزام طاعت ہی ایک ایک علی حقیقت ہے ایک ایک ایک عقیقت ہے جو ایمان و گفر کے بابین ایک حدِ فاصل ہے جے عبور کیئے بغیر خدا کی باوشاہی میں محدی واضل نہیں ہوسکتا. یہ انقیاد اور الترام طاعت کسی شرط سے مشروط منہیں. رسول بھیج ہی اس کی اطاعت کی جائے ،

معا ارسلنا من دسول الاليطاع بأذن الله

ترجمہ اور منہیں مجیجا ہم نے کوئی رسول گراسی مینے کراس کی مکم الہٰی کے متحت تا بعداری کی ملم الہٰی کے متحت تا بعداری کی مبلئے۔

یمی وجہ بے کر رسول معصوم ہوتے ہیں بینی مرحصیت کے لئے شریعیت اُمت کے لئے شریعیت بنے ایک لئے معلیت شریعیت بنے اس کے لئے شریعیت بنے گا۔ یہ بات منظور یاری تعالیٰ نہیں کہ معصیت شریعیت شریعیت بنے اس لئے محمت باری متوجہ ہوئی کہ بینی ہوں سے معصیت صادرت ہوا ور مذکوئی نفزش باقی رہے۔ بیس اس نے ان برگزیدہ ہمتیں کوشان عصمت مجنی اور مقام رسالت سے بعید ممہرایا کہ اس سے کوئی خیانت سرز د ہو۔

ما کان انبی ان یغل<sup>یم</sup> مسی بنی کے لائن منہیں کہ وہ کسی فتم کی خیانت کرے۔ میرین متعام نبرت کو برقسم کی خیانت سے نیت کی ہر یاعمل کی باک قرار دے رہی ہے۔

ك زادالمعادمبدم مده عنه في النارع و عنه بي أل عران ع ١١، أيت ١١١

عصمت رسالت تقاعنا کرتی ہے کہ رسول جم بات کامکم دے وہ یقینا بھی ہو اور جم اللہ کامکم دے وہ یقینا بھی ہو اور جم اللہ کام سے روکے دہ یقینا رُا ہو جم جیز کی اجازت دے وہ طبیب ہو اور جم چیز کو حرام بہائے وہ خبیت ہو۔ قرآن کریم اس بہج کو حضور اکرم علی انٹر علیہ دسم کی صفات میں وکرتا ہے۔

یا مرد هر بالمعروف دین نہ ہو عن المن کو دیک له مدالطیبات دیجر هم علیم مدالطیبات دیجر هم علیم مدالطیبات دیجر ہم علیم مدالے النہ است میں اور مول کا در روکہ ہے ان کو اچھی باتوں کا اور روکہ ہے ان کو اچھی باتوں کا اور روکہ ہے ان کو اچھی باتوں کا در روکہ ہے ان کو ایسی باتوں کا در روکہ ہو ان کو ایسی باتوں کا در روکہ ہو تا ہو مول کا در مول کا در روکہ ہو تا ہو کا در مول کا در روکہ ہو تا ہو کا در مول کا در روکہ ہو تا ہو کہ کرا ہے ان کو ایسی باتوں کا در روکہ ہو تا ہو کہ در مول کا در روکہ ہو تا ہو کہ در مول کا در روکہ ہو کو کہ کرا ہو کہ در ہو کا در روکہ ہو کہ کرا ہو کرا ہو کہ کو کو کہ کرا ہو کہ کرا ہو کران کران ہو کران کو کو کران ہو کران ہو کران کران ہو کران ہو کران کران ہو کران ہو کران کران کران ہو کران کران ہو کران کران ہو کہ کران ہو کران ہو

حقیقت بیرہ کہ رسول کی اطاعت متعل ہے کسی مٹرط سے مشروط اور کسی تیدسے متیر نہیں ، بال بیر نبیت هزود ہے کہ ایمپ کی ہربات اللّٰہ کی طرف سے ہے ۔ بھیر آپ کی ہربات اللّٰہ کی طرف سے ہے ۔ بھیر آپ کی ہربات اللّٰہ کی طرف سے ہے ۔ بھیر آپ کی ہربات اللّٰہ کا امنت کے لیئے جنّت اور مسند ہے ۔ خواہ آپ کی اصل قرآن کریم میں ملے یا بذر امّت اس بات کی مُتلف نہیں کہ امر رسول کی اصل قرآن کریم میں تلاش کر ہے ۔ ایمپ کی ہربات کے لیئے کسی اور ولیل کی تلایش اور عزودت نہیں ہے ۔

مجتبدین اور اولی الامرکی اطاعت اس بات کی متعافی ہے کہ اس کی اصل کیاب و سنت میں مرجود ہو۔ کیوں کہ وہ حفرات بذات خود مجت اور مند بنیں ہوتے اور ان سے بحالات اختلات کیا۔ اس کی گرانی بھی ول میں رکھنا انبان کو خدا کی با وثنا ہی سے باہر کر دتیا ہے۔ قرآن پاک میں اولی الامر کی اطاعت اطاعت رسول کے تا بع ہے کیوں کہ اولی الامر مصوم منہیں گراطاعت رسول اطاعت مشروط منہیں ، رسول خودمصوم میں انٹر تعالی نے انہیں بزات خدا ور مدی سے مشروط منہیں ، رسول خودمصوم میں ، انٹر تعالی نے انہیں بزات خود محبت اور مندی سے مشروط منہیں ، رسول خودمصوم میں ، انٹر تعالی نے انہیں بزات خود محبت اور مند بنا باہے ، اور ان کی اطاعت منتقل عمر ان کی ہے۔

#### در از این می ساتوین شها و کهرمول کی اطباعت حاکم کی اطباعت مختف به قرآن کی ساتوین شها و کهرمول کی اطباعت حاکم کی اطباعت مختف به

المالله واطبع الرسول واولى الأمرمنكوفان تنازعتم في شي عفودوة الى الله والرسول المنتم تومنون بالله واليوم الأخور في المنار هم

ترحيه. اسے ايمان والو! عكم الوالله كا اور مكم ما نورسول كا اور أن كاجرتم میں سے اولی الامربرل بیراگر کسی بات میں تھیکڑیڑو تواس کو لوما کہ الله كى طرمت اور دسول مرحق كى طرمت ، اكريقين ركھتے ہوائلد برا ورقيامت ون ير. یهان مین اطاعتیں فرض تبلائی گئیں۔ ، ، اللّٰر کی اطاعت ، یو. رسول پاک کی اطاعت. سراولی الامرکی اطاعت \_\_\_\_\_گر نفط اطبیوا صرف دو بار لائے.الدسول کے لیئے نفط احلیعوامتنقل طور بروار د مجوار مگرا ولی الامرکی اطاعبت اسی اطبیعوا کے مانحنت رکھی گئی۔ ہو الدسول ير داخل تقل اس كا حاصل بيسب كه اولى الامركى اطاعت مي تومترط سب كه خدا اور اس کے رمول کے احکام کے خلافت نہ ہو۔ ان کی اطاعت کے گا بعے ہو بھین رمول کی اطاعیت ہی یہ شرط منہیں لگائی گئی کیو بھر اس کی سربات الٹرکے مکمسے ہوگی اس کے خلاف منہیں ہوسکتی۔ رمول کی ہرمیرا دا اور مبر میر بات پر خدا کی حفاظت کا بہرہ ہرتاہہے ۔ سر پیغمری اطاعت اورایک ماکم کی اطاعت بیں حرمری فرق ہے ادر ہے بات آیات گذشتہ کے صنمن میں بھی اجمالاً ذکر کر دى كئى سب راطاعت رسول كى اس حيثيت كرسم فرا اور واضح كرسته بي در و ماکم می اطاعت گا ہوں کی خبت ش کا سبب نہیں بینی کی اطاعت سے گناہ تھی و ما کم کی اطاعت رز کرنے سے عذاب نہیں ہوتا، پیغیر کی اطاعت رز کرنے سے عذاب أترني كا انديشه مع ماکم کی اطاعت ایمک کر انتظامی اموریک عمد و دست کا قرار تعاضا کے ایمانی ہے۔

الم کی اطاعت مرف انتظامی اموریک محدود سے۔ گرینچر کی اطاعت کا افرار تعاضا کے ایمانی کے ہر

ك بي النوراكيت ١١ مل بي النورع ٩ أيت بزمه مل ملك بيك الاحزاب ع ٥

و ماکم کی اطاعت اس کی موت کے بعد لازم نہیں بینمیر کی اطاعت اس کی موت کے مدمی دیمی کا زم رمنی سیار

ب با را المراعت خدا کی اطاعت شمار منہیں ہوتی گر بیغیر کی اطاعت خت دا کی اطاعت کہلاتی ہے اللہ اطاعت کہلاتی ہے۔

ر ایم کی اطاعت عزوری منہیں کہ را وصواب فرر میسمی راہ ہو گریم پینی کی ہریات لاز ا

ر سے اور در وہ مواسب ہے۔ و ماکم کے ہر ضفاہ کے خلاف ایل ہوسکتی ہے گرینے برکہ فیصلے کے خلاف کہیں ایل نہیں ہوسکتی و ماکم سے اس کے فیصلے کی دلیل پر بھی جاسکتی ہے۔ گرینے برسے اس کے فیصلے کی دلیل

ماکم سے اس کے ضطے کی دلیل پوچی جاسکتی ہے۔ گریم بینے ہے۔ اس کے ضیطے کی دلیل است کی سنت کی دلیل است کی تشریح کی درخوا انگی تنہیں جاسکتی بینے پرکا فقیلہ خودایک دلیل ہے۔ وال آپ سے کسی بات کی تشریح کی درخوا کی کئی تنہیں جاسکتی ہے۔ وال آپ سے کسی بات کی تشریح کی درخوا کی شکتی ہے یہ طالب علم ہے بینے پرکی وات سے مکرا و تنہیں بند اس کے حق ہونے میں کوئی ترق دستے۔

مرار به مرای می مورشها در می برول انقیاد ایمان بری قائم نهبیل مونار

م خلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك ينما شجر بينها مرثم لا يجدوا في انفسهم حربًا مما قفيت وليسلموا تسليماً على

اس آست نے واضح طور پر تبلاد یا کر بینمیر کی اطاعت صرف ایک مکم اورمنصف Arbitar کی حثیت سے ہے۔ اورمنصف Arbitar کی حثیت سے نہیں بینمیر کی حثیت سے ہے۔ اور مکم کے فیصلے کو ماننا ایک قانونی تقاضا ہے۔ قانونی تقاضا ہے۔ اس برا میان کو توف منہیں رگر بینمیر کے فیصلے کو ماننا امیان کا تعاضا ہے۔

ید حکم کے فیصلے کے بارے میں دل میں گرانی ہونی کوئی عیب بہیں گریفیر کے فیصلے کےخلاف ول میں گرانی رکھنا ایمان سے محروم کردیا ہے۔ سرپیٹیں آمدہ بات میں سیفیر کو حکم تسلیم کرلیا میں بنار بر مکومت نہیں بنار بررسالت ہے۔ آمیے کے ہر فنصلے کے آگے تعلیم والقیاد لازم ہے۔ سیت ندا دینے سیاق و میاق کے مطابق اطاعت رسول کی فرع ہے۔ اس آبیت سے بہلی س بي من الطبيان كيا كيا سيد.

ومأارسلنامن رسول الإليطاع بأذن الله

ترجه ورمنهس بمبيجا سم في كوئى رسول ممروس كيئه كداسكي باست حكم البي سے مافي علم الكلي الهيت بيل الل ضابط كوحفنو راكرم صلى التدعليه وسلم كى اطاعست كه لازم بوسف ير منطبق كياكيا بي اور ميراس مركوع كا اختمام ومن يطع الله والرسول فأولنك مع الذين انعه الله عليمه مركبا كياسيد عب مي ان لوگول كي دجن يرالشركا انعام سيد) بيرصفت في كر کی گئی ہے کہ وہ النرا در اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ۔ ا ہل اسلام اس مِنتفق ہم کہ بینم کا حکم ہونا اسس کے قاصنی ہونے کی حالت میں محدو و منہیں ملکہ الشرتعالیٰ نے آپ کے Judge in his

منصيع كرحجبت اورمند قراره ياسير اوراس كى اطاعيت كومطاقيًّا فرض تظهرا ياسيد. امام ثنافعي اس ایت کے عموم سے استدلال کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہی منہور شيعه مخدمت علامه كليني بهي الم معفرها وق نسيداس آييت كاعموم اسي طرح روابيت كرت مرتع الم اگر توگ ایک اندی عبا دست کریں تمازیں قائم کریں زکڑہ دیں بیٹ انٹر شریف کا جج بھی کریں اور رمفنان کے روزیے مبی رکھیں بھرائیسی چیز کو جيدا للرتعالى نے ياس كے رسول نے مقرركيا ہو كہيں كہ صحیح بات اس كے برعكس بيد يابد اسيد ول مي ركهين تو وه اس بات سعد مشركين منهرس کے بیراس بر صنرت امام نے یہ است تلا وت کی فلا و دمیک رد يؤمنون حتى يحكوك بنيا شجر بدنه حرثم لا يجددوا في النسه مرحرها

م م اصول کا فی عبدا صنوس ك كتاب الام عبد عصراه ا

مما قضيت وبيلموا بشلما. كم

معلوم ہواکہ رسول باک کا سربر فیصلہ حبت اور سندہے۔ اسب جس جیزی ا جازت ویں۔ اُسے ا بنانا اور حس جیزے روکیں اسے رکنا عزوری ہے۔

# قران کی توین شہادت کہ بینے میرکا ہم واجب القبول ہے۔

مااتاکدالرسول فخناد کا و مانهاکد عنه فانتهوایه ترحمه حوجیز بهتیس ایشه کارسول و به ایست به لو اور حس

ترجمہ جرجیز بمتبیں الٹر کارسول دے اُسے کے لوا در حیں چیز سے بمتبیں روکے اس سے کاک جاؤ۔

اقاکھ الدسول مرف مادی چیز دن غائم دغیرہ کے بیے ہی نہیں ،علم و بینے ،بات ،کہنے اور درجہ دہتام دسینے کوئی اتباء سے تباید کرسکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے .

مد فع الله الذمیت امنوا منکھ والذین او تو االعلم درجت میں استان

ترجم. اند البرکر السب ان کے لیے جرتم میں سے ایمان لائے ور دسیئے سکتے علم، درجات ۔

اد توا العلم كم الفاظ أت كم سائن من التياه المكلمة كر الفاظ بحى ملا خطر كيجبًر حضرت دا ود عليه السلام كم يارسه من فرمايا ،

اتينأه الحكمة وفصل الخطاب يمتح

ترجم. ہم نے اسے تدبیراور بات کی قرت ضیلے دے رکھی تھی ۔

کیا بہاں قرل پر ایتاء کا نظر نہیں آیا۔ اگر بہاں ہم سکتا ہے تر منا اقاکھ الدسول میں رسول کی سازی بائیں کی سازی بائیں کی سازی بائیں کیوں نہیں آئیں، و مسندیؤتی المحکمة فقد اوقی خدیا کا کشار کی الفظ کی سازی بائیں کی افظ نہیں ہے۔ مطاب مکست کے لیے ایتار کا نفظ نہیں ہے۔

ك في المناراتين ١٥ ك في الحشراتين، عن في المجادله البيت المك كل ص اليت ١٠

که نوجدا عبد امن عباد نا اندینه دحمة من عند نا و علناه من لدنا علما. ترجمد بهران و و نوس نے یا یا ایک بنده مهادے بندوں میں سے جس کومم نے مکمت دی تھی اورا سے سینے یاس سے علم دیا تھا.

تربهال حكمت كونفظ المديناً سع بيان منهي كياكيا . ضرت يحي عليات كم ارس مي فروايا ، -و المديناه الحكوم بينا و حذا فا معسف لد فاو ذكوة وكان تعيّاً بم

و امنیا ۱۶ معلوطبیا و عنای سب که کار در در این طرف سی شرق دیا ترجمه را در هم نے کمسس کر سبین میں می مکم که نا دیا دور اینی طرف سی شرق دیا

اور دي البزكي اور تميا وه سيخ والا.

کیا بیہاں علم کی بات طبیعت کے شرق، مزاج کی پاکیزگی کونظ ایتار سے بیان نہیں کیا ہے؟

یہ آیات اس بات کے شرابہ میں کہ اماکھ کے نظ کچہ مادی چیز مل سے ہی فا حن نہیں۔ علم عکمت اقدال ادر بات کہنے کوعمی اس سے تعمیر کرتے ہیں۔ اسخفرت صلی انسرعلیہ وسلم حس طرح غنائم نفسیم فرواتے بھے علم بھی با ننظے تھے اور سرکسی کو اسپے اسپے فران کے مطابات متنا تھا۔
عد نمین حدیث انما آنا قاسم فرد الله معطی کو باب غنائم میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے عد نمین حدیث انما آنا قاسم د الله معطی کو باب غنائم میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے باب الدرق میں اسے سی نے دروایت نہیں کیا۔

حفرت عبداللر بن معرورہ دورہ مرد اس طبقے کے اسا و متھے جنہیں حفرت عرائدہ فراندہ میں اللہ میں معروت عرائدہ کا میں اللہ میں کہ اس اللہ میں کہ آپ نفط ایتاء کے مراف میں اللہ میں کہ آپ نفط ایتاء کے عربی اللہ میں اس نے فرمایا اللہ میں استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ا

تر جہد، شرنتائی بدن کو کر وسنے والی گدوانے والی بادں کو بخوانے والی اور آفز آئن حسن کے لئے وا نترل کو دریتی سے ، رتوانے والی عور توں پر بعنت کرے ۔ سہب کے یاس ایک عورت اسی اور اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آب فلال فلال

کے جا الکہف است ۱۶ کے بال مریم است ۱۱ کے متدرک ماکم مبدر صدی شکرہ مائی

عمل کی عررترں پر نعنست کرنے ہیں۔ اسپ ۔نے خر مایا ،۔

ما بی لا العن مسند لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن هوفی کتاب الله

ترجه بيركيون ان پرنسست مذكرون چن پرسول صلى الشرعليه وسلم تے لعشت

کی ہے اور ج قرآن کریم میں ملعون عمہرے۔

ده عدرت حیران مهونی اور کها میںستے قرآن پڑھائے میکن ہیں نے کہیں میامیت المدہ

تنهيل برهي اس يرحضرت عبدالترين معدورة سن فرما يا ال

لئن كنت ترأتيه لقد وحدتيد. اما قرأت ما المأكو الرسول فحذوه وما نماكم عند فانتموا <sup>كله</sup>

ترجم. اگر تر ف خران پر حا برتا تر تراس مین به آیت یا لین کیاتونے به است بنالین کیاتونے به ایست بنائی کیاتونے به است بنائی ما اتاکہ الدسول غذوره وما بفاکه عنه فائته واست رسول جرمتہ بیں دسے و ملے لاا در جس سے روکے اس سے دک جا کہ۔

اس سے پتہ جلا کہ است ماا قاکع الدسول فندوہ یہ استحترت میلی انٹرعلیہ وسلم کے حجلہ احکام و داور کر کرنٹہ البیا انہیں حس میں ہم حجلہ احکام و داور کرکو نثا مل ہے اور اسپ کی تعلیمات کاکوئی گوئٹہ البیا انہیں حس میں ہم مرار

سپ کی کسی بات سے سرتانی کرسکیں

حفرت یزید بن عبدالرحلن ( ح) کی عظمت قدر سے کان واقت تہیں آپ
سنے ایک تُحرم شخص داحام والے مسلمان ) کو سیام ہوئے کروں میں ویکھا۔ آپ نے اسے
اس سے منع فر مایا ہے۔ اس نے آپ سے کہا کیا یہ قرآن باک میں ہے ، آپ نے اسس
سے منع فر مایا ہے۔ اس نے آپ سے کہا کیا یہ قرآن باک میں ہے ، آپ نے اسس
سے جواب میں یہ آبیت یہ ھی ،۔

مااتاكم الرسول فخذوه ومأنفأكع عنه فانتهوا

ترجمہ. رسول جرمتہیں وے وہ نے اور حس بات سے روکے اس ویک جاؤ۔ معلوم ہواکہ ماا ماکھ الدسول سے عمیت مدیث پر کمستدلال کیا جا سکتا ہے اور لفظ ا تیار کچے مادی چیز دل سے خاص نہیں ہے۔

ا دون البخاري وسلم سله في المحشر سله ترجان السنه جلد ا صدا

فاذا امرتكوم شخص فاتوا مند مأاستطونته وما منديكوم

ترجہ رجب میں متہیں کسی بات کا مکم دول تو تم اس پرجہال کک تم سے ہوسکے
عمل کر و اور حب کسی چنرسے متہیں دو کول تو تم اس چور دو۔
تو اس کر بم میں ماا تاکھ المدسول میں ما کو نکرہ لایا گیا اور حدیث میں بھی افزا امر چکھ دینے میں بنی و کو نکرہ ذو کر کیا گیا ہے۔ اس میں حضور صلی انٹر علیہ وسلم کے منزاروں حکم آگئے اور
ان میں سے ہرایک کے متعلق یہ کہا سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں مرجود ہے۔ آکے عمد م نے
ہراس بات کو جو حضور کے کرائے اپنے اند رسمولیا اور شی و کا نکرہ ہو فا سرحکم نبری کوشامل
مرکیا ۔ ماعل دیکہ یہ حدیث اور یہ بیت ایک کلیدی ورجہ رکھتی ہیں بحی سے احادیث

نبری اورسنن رسالت کے جُرلہ خِرُ استے کھکتے ہیں ۔

#### زیر قرآن کی دسویں منہا دست کر حضور سربات میں ایک عمُدہ بنونہ ہیں ۔ مران کی دسویں منہا دست کر حضور سربات میں ایک عمُدہ بنونہ ہیں ۔

الله كان لكرفى دسول الله اسرة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخرو ذكرا لله كان يرجوا الله واليوم الاخرو ذكرا لله كثيراً له

ترجیہ، بے شک تم داکول کے بیے اس رسول میں ایک عمدہ منونہ موجو دہے مبر اس خفس کے بیے جو انتار کے پاس حاصر ہونے کا یقین اور ہمخوست کے دن کی امیدر کھتا ہو اور خداکو کنٹرت سے یاد کرے .

واقيموا العساؤة واتواالزكؤة واطبيوا الرسول لالمكم ترجون -

ترجمه. اور تماز قائم کرو اور زکرهٔ ادا کرو — اور دمول کی فرمانبرداری ر

كراه بست كالمهمم يدمهرواني برد

میل کی راه میزاطبعدا الله کا ذکر بنیں — الشرک دو مکم نماز ا در زکرة کے مذکو رہتے۔ ان پر ممل کی راه میزاطاعت رسول کے کوئی زعتی اس سے اس سے میں عرف اطبعدا الوسول کم از کا دنماز اور زکرة کی راه بمیں معلوم ہو جائے معلوم ہواجی طرح نماز وزکرة خدا کے مکم ہیں۔ اطاعت رسول بھی اسی طرح بالاستقلال ایک مکم ہے۔ اطاعت رسول بھی اسی طرح بالاستقلال ایک مکم ہے۔

أيت للتذكان لكعفى دسول الله السوة حسنة البين عمدم سع الخطوت على المعليرالم

کے ہرممل کرٹا مل ہے اور آب اینے تمام اقرال و اعمال میں ہمارے لیے عمدہ نمورہ ہیں ۔ اس برصحام کرام من اور اکا برتا ابعین کی نہا تیت عمدہ شہادتیں تھارے پاس موجود ہیں ۔

ا حفرت قبا وه در ۱۱ می کیتے میں حفرت عرد هنی الشرعن نے بینے سے منع کرنا جا اللہ است حسنته به اللہ عند کان لکھ فی دسول الله اسوة حسنته به فرایا بیل شخص نے کہا کیا الشرتعالی نے مہیں فرایا الله کان لکھ فی دسول الله اسوة حسنته به فرایا بیل کیوں نہیں به اللہ سے منع کرنا جا ہے سے دیم نہیں کہ ادر این میں ہے ۔ یہ نہیں کہ اس براب نے اس اراد کے کرکرک فرما دیا در داین میں ہے ۔ فتر جہنا عمل میں اللہ فتر دی این میں اللہ فتر دی اللہ میں اللہ

ترجمہ رکیا بہتارے لیے حفدرصلی السرعلیہ وسلم کی ذات برگرامی میں اسوہ حسنہ
سنہیں ؟ میں نے کہا کیوں بہیں ۔ آپ نے فرمایا بھر اس سے و ور ورم ،
مور ترجمان القرآئ حفرت عبدالله بن عباس سے زیادہ قرآئ سمجھنے والا کون ہوگا ۔ آپ
سے زیادہ قرآن کریم کے سیاق و سباق پرکس کی نظر بھتی ۔ آپ نے حب یرسسکہ بیان فرمایا کراگر
کوئی شخص فتم کے ساتھ اپنے اُوپروہ چیز حوام کرے جواللہ نے اس کے لیے حوام بنہیں فرمائی تو
سے فتم کا کوارہ اوا کرنا ہوگا یہ کونارہ بمین ہے وہ چیزاس پر حوام نہ ہو سکے گی ۔ اس
بہت نے بہرسیت تلاوت فرمائی ۔ لقد کان لکھ فی دھول الله اسوۃ حسنة میں

ك المعنف لعبد الزراق مبدا صاب تل البنا مبده مصل تل ميح النجاري مبدا موسيم علم

مم. حضرت عبدالشرين عباسس في في مي فرما يا ..

ترجم بی بے نزر مانی کم اللہ کے لیے اسپے آپ کو یا اپنے بیٹے کو فر مرکع کے اسپے آپ کو یا اپنے بیٹے کو فر مرکع کرے گارے اس کے لیے ایک میندُ صافر باتی ہیں دینا ہوگا (اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو خرکے کے ایک میندُ صافر باتی ہیں دینا ہوگا دوت فر مائی ۔۔۔ اس بیر آپ نے یہ آست ملا وت فر مائی ۔۔۔ لقد کان لکھ نی دسول الله اسوة حسنة .

۵۔ اسوۃ الکالین عمدہ العارفین صفرت عبداللہ بن عمرضی السرتعالی عندسفر میں تھے آپ نے سون دگر الکورٹ کو سفر میں میں میں اللہ میں اللہ میں موسل کیا گیا سنتیں معنی رکورٹ کو سفر میں موسل کیا گیا سنتیں بڑھ رہے میں اللہ میں موسل کیا گیا سنتیں بڑھ میں اور سے میں اللہ میں تھرکا میں میں بڑھا؟ برا میں اللہ میں

جبحت مع دسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الاسبح بالنها دو جبت مع محتان فكان الاسبح بالنها دو جبت مع عقان فكان الاسبح بالنها دو جبت مع عقان فكان الاسبح بالنها در جبت مع عقان فكان الاسبح بالنها در تم قال ا بن عمر المقد كان لكم فى دسول السوحة مع عقان فكان الاسبح بالنها در تم قال ا بن عمر المقد كان لكم فى دسول السوحة مع بن حفرت الإبرائي ما تقسم مج كياب آب مي دن كرستين من برست تقريب على من مرستين من برست تقريب على من كرستين من برست تقريب من من من كرستين من برست تقريب من من من كرستين من برست تقريب على الله على دوه بحى دن كرستين من برست تقريب على الله على دول الله السوة حسنة على الله على دوسلوا الله السوة حسنة على الله على دوسلوا الله السوة حسنة على دوسلوا الله الله والله وعلى دوسلوا الله الله والله والله وعلى دوسلوا الله والله والله

كان لكم في رسول الله اسوة حسنة -

مئن این یا جہ صسای

له المصنف لعبد الرزاق جدم على المصنف لعبد الرزاق عبد معلم مرا من معلى البخاري مبل

ترجہ بیں ربول الشرعلی الشرعیہ دسم کے ساتھ رہا ہوں آپ سغری ہمیشہ دو گار پڑ بہتے کیا
ادر در پہنے بہاں کک کہ آپ کی دفات ہوئی بجر بی حفرت البر کڑنے ساتھ رہا۔ آپ

می سغر بی ودر کھت سے زیادہ مذبہ ہم جر میں حفرت عرائے کے ساتھ رہا آپ

فی مغر بی ودر کھت ہی پڑھیں ۔ بھر بی حزت عثمان کے ساتھ رہا ۔ آپ

می مغر بی ودر کھت ہی پڑھیں ۔ بھر بی حزت عثمان کے ساتھ رہا ۔ آپ

می مغر بی ودر کھت ہوگئی تا ہا رہی در کی ۔ بیاں جمل کہ بیسب حفرات و نیا سے آپھے

می مغر بی ودر کھت ہوگئی تہا رہے ہی جو کی میں کہ بیسب حفرات و نیا سے آپھے

می مغرب و برائے ہی بیٹ کی متہا رہے ہی خور کہ عمل کو در کو بیل میں میں میں باتی

د ہے کہ بھی ذکر کیا ۔ اس سے بنتہ عبال ہے کہ منت بین سل امت سے وہ ورت قائم ہم تی ہے کہ

اب اس میں کسی نشخ ا در صفعال کا احتمال نہیں رہتا۔

٧. حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ آب سمال جی سال جی جے نے حضرت عبداللہ بن رہیر پرچیا دی کی جے کے لیے بہلے اسے گذار سن کی گئی جنگ ہونے والی ہے کہیں آب اس کی زدیں مذہبوائیں . وہ آب کو روک مذ دیں ، آپ نے فرمایا ۱۰

لقدكان لكه فى رسول الله اسوة حسنة المساء الصنع كما صنع دسول الله صلى الله عليه وسلم الله كم انى قد اوجبت عمرة دوقال) ما مثال المجو العمرة الم واحد الله دكم انى قد جمعت هجة مع عرة على

ترجمہ بیشک بمتباد ہے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وات عالی میں اسوہ حسنہ و عمدہ بمزیز برجود ہے۔ میں اسی طرح کروں کا جس طرح حضور صلی الله علیہ وسلم کی دور کا کا جس طرح حضور صلی الله علیہ وسلم نے رجب دہ مید بریک متعام مریکہ مبائے سے پہلے روک شیئے گئے تھے ، کیا بھتا۔

ر حروبی دینار کہتے ہیں ہم نے حضرت عبداللّرب حمران سے مسلم ایہ تھیا کہ اگر کسی شخص نے عروبی بیت اللّر اللّی اللّی میں بندی کیا وہ طلل ہوسکتا ہے ، عروبی بیت اللّه علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعًا وصلی خلف المقام دی میں بندی وسلم فطاف بالبیت سبعًا وصلی خلف المقام کے متاین وطاف بین الصفا و المروة سبعًا وقد کان لکونی دسول الله اسوة حسنة

اے سنن ابن ماجہ عذائد کے میجے مخاری جلدصلا اسم میجے بخاری مید المرا

آپ نے ذریایا، بنہیں تضور نے طواف کے بعد دور کعت پڑھیں اور مائقہ ہی صفا و مردہ کی سعی کی۔

۸ - ایک شخص نے چراسرد کے بوسہ کے بارے میں حنرت عبداللّٰر بن عرب مسے پر چیا۔ آپ نے فرما یا بی نے آ نخرت علی اللّٰر علیہ وسلم کو اسلام کرتے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس نے پر چیا اگر ہج بم زیادہ سم محیل مرا ادراستان مشکل ہم ہ سے اس نے فرمایا :۔

احبل ارا بیت بالیمین دائیت دسول الله علیہ وسلم سیلہ ویقبلد احبل ارا بیت بالیمین دائیت دسول الله علیہ وسلم سیلہ ویقبلد امرائیت بالیمین در بیم دریتے دیکھا ہے۔

امرائی مرائے در برسہ دیتے دیکھا ہے۔

امرائی کرتے در برسہ دیتے دیکھا ہے۔

9 سفرت عبداللهن عرف سے برجھاگیا۔ ایک تفس نے ندر مانی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا

آنان سے اسس کے بعد فراعیہ آگی کیا وہ عید کے دنوں ہیں دوزہ رکھے۔ آپ نے فرما یا۔

اسخفرت میں اللہ علیہ رسلم عید کا روزہ در کہنے تھے نز اسے بہند فرماتے تھے بھڑت عبداللهن میرف نے اس موقعہ پر بھریہ آئیا وت فرمانی سے نقد کان لکم فی دسول الله اسوة حسنة نے۔

مرف نے اس موقعہ پر بھریہ آئیا وت فرمانی سے نقادی کانکاح لینے ایک آزاد کردہ غلام سے کر

دیا اور اپنی ایک کینزگو آزاد کرکے نود اس سے نکاح کر بیا رفلیف عبدالملک نے امہیں ایک خطابھی اور فاندانی شاوت یا دکرائ آپ نے ائے دی ا

«لقد كان لحكم فى رسول الله اسوه حسنة قد اعتق رسول الله على الله عليه ولم صفية بنت حيي وتزوجها واعتق زيد بن حارثة و ذوجه ابنة عمد زينب بنت حجش " مله

اس شم کی متعدد مثالیں کتب مدیث میں موجود ہیں۔ ان سے پہتا جیاتا ہے کہ صحابہ و
تا بعین نے اس آئیت کو کسی ایک واقعہ یا صورت حال سے خاص نہیں کیا۔ بلکہ اسے استحرت صل
الشرعلیہ وسلم کی جہل تعلیمات و جایات کے لیے ایک کلیدی آئیت سمجا ہے ۔ اسپ کی ساری شرعیت
ادر حبد ا دامر و نواہی اس آئیت کے سخت ا مت کے لیے ایک عمدہ نمویہ عمل میں جھا کہ کام مراف

له صحح نجاری جلدا صوبه مله سله ایضاً مدم ۲۹ سله طبقات ابن سعدجلد صد

حنرت عبداللرين عرد كميته بس من حفرت عرد كو د ميها جراسود كربسه و الم وي میں اور فرمانے ہیں میں نے اگر حضور مرکو سنجھے بوسہ دینے نے در میصابولومیں تجھے مرکز بوسر دیتا<sup>ک</sup> زيادين جبيركية بين ابك يتحص اونت كرسمها كرمنح كرر بالمعقا بعفرت عبدالشرين عمرا

د باں سے گزرے اور آب نے اسے الیا کرتے دیکھا۔ آپ نے فرایا اسے کھڑا کرکے مخرکر،

حضورصلى الشرعليه وسلم كاطراية يبي عقل سنة محمد صلى الله عليه وسلويه

تران كريم كے اس كھلے عكم (كر حضور كى ذات كرامى ميں بمتهارے ليے اسور حسن اور تا بل اعمدًا د منورز من المعلى المسترك المركم منكرين مدسيث الك ننى حيال على اورعمل رسول اور الموه رسول مي فرق كر ديا يه مراكا سنگ ميل عافظ اسلم جيراجوري مي . مده ميتيم مي اسوة رسول متدا تربع اورعمل رسول کے لیے متواتر ہو ما عزوری منہیں .

توسن كريم كي أس سيت و اعتدكان المكوفي دسول الله اسوة حسنت كوهي طرح صحابة سيح بس محسخت حفور كابر برهمل امت كيد قابل اعتما د منون بي تمون شلتهٔ مشهود لها بالخیرمی که می اس می کسی تشمیر کی تفقیل شهیر کی گئی بتمام امور میں آپ کو اسوٰہ حسنه مما گیا ہے۔ بوا حکام محبل سے عفدر اپنے عمل میں ان کے تشکیل دمبندہ سے ال تقبیلات سے شرت میں تو درجے ہرسکتے ہی کہ متواتر ہے یا خبرواحد مگراس میں کہیں کوئی فرق کہیں مذا که فلال د مدر مین عملی تشکیل حفند رم سے ذمہ تمقی دور فلال فلال با توں کی تفصیل اسپ ملالوں مذاکہ فلال د مدر میں عملی تشکیل حفند رم سے ذمہ تمقی دور فلال فلال با توں کی تفصیل اسپ ملالوں کی مرکزی ہمبلی ہے کرے گی ۔ حافظ اسلم صاحب خود ککھتے ہیں ،۔

یے شک قران کرمے نے ان تفصیلات کو اپنے ذمر نہیں لیا گراس نے اپنے ا محام کی عملی تشکیل رسول انترصلی النترعلیه وسلم کے سپردگی ہے وه عملی منوینے سبد توا تر علے آر ہے میں دور مالکل بقتنی میں ہے

میماں سوال میر ہے کہ جن احکام کی تشکیل استحفرت صلی النگرعلیہ وسلم کے سپردگیا گئی محتی ره شربعیت کے کسی خاص بات سے متعلق تھتی یا تمام ابراب سے سے ہے۔ بنویے کہ بہتیہ ابواب کی تشکیل افرکس کے سیرد رہی ۔۔۔۔ جس موضوع کی تشکیل اُنخفنرت

که صحیح بخاری جلدا صد ۱۱۸ که صحیح سبخاری عبدا صلی سع علم عدریث صورت

ملی الشرطلیہ وسلم نے کی رجیبا کہ اسلم معا حب کا خیال ہے نماز دعیرہ کی ترکیا یہ تما م تکبل بطریق تواتر منقول نہیں ترج رہ گئی اس کی تعمیل کی اب کیا صورت اب سبح سنجریز کریں گے ؟ کیا یہ حق آب توجی اسمبلی کودیں گے ، اور کمیا سبر طک کی توجی ہسبلی اب نیج اپنے است کے علیمہ علیمہ ہ فیصلے کرنے گی ؟ ۔۔۔ دو سری عودت میں اگرتمام ابواب عمل کی تشکیل آب ہی کے سپر دھتی ۔ تر بھر کیا اسس تفعیل کو توا تر کے ساتھ منقول نہ ہو نا جا ابواب عمل کی تشکیل آب ہی کے سپر دھتی ۔ تر بھر کیا اسس تفعیل کو توا تر کے ساتھ منقول نہ ہو نا جا جیئے تقا ؟ اگریہ تشکیل آب ہی کے سپر دھتی ۔ تر بھر کیا اس سرچیں کہ آب کا مفرد هذہ ی تو اس کہ سب نمو کیا ہو اسرہ حسنہ کو تو اتر سے خاص کر رہا ہے ۔ بہا رہے نز دیک سرسید اسکا بی معلی تشکیل کا توا تر بہت نہ یا دہ تا مل کا بختا جے ۔ بہا رہے نز دیک سرسید اس کی سبر بریاب کی عملی تشکیل کا توا تر بہت نہ یا دہ تا مل کا بختا جے ۔ بہا مراب کے معلوہ اس کی ایک بنا زہی کو نیجی کہ دورہ کا دعو سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔

عدت بر حضرت مولانا بدرعالم مدی مواس کے بعد کھتے ہیں ،۔

المان کو چیرو کر اب ذرا و کو ق کی طرف ترجہ فرمائے۔ بیباں وہ کون سی تشکیل ہے جی کو عبد نیوت سے لے کر آج کی ک برا پر متوانز کہا جا سکتا ہے۔ مرتین ہو گئیں کہ حیوانات کی ذکر ق ، عشر و خواج کے مسابل کا تقم ہی مث چکا ہے جی کی گئیں کہ حیوانات کی ذکر ق ، عشر و خواج کے مسابل کا تقم ہی میٹ چکا ہے جی کی گئی تھی ۔ اکثر مسائل طلاق ، عدمت ، نققہ و سکتی اور ایل می عملی تشکیل کا حال بھی ہی ہے۔ اسی طرح جہا دکا تمام باب غنائم کی سب تعفیلات فدیس اور قیدیوں کے عبد احکام ، تدبیر و کتا بت ، ام ولد اور عتق کے سب مسائل کا مندوستان میں نام و نشان کم نابر و ہم چکا ہے تواند تو کیا ۔۔۔ یہی مال معا ملات میں بیع و مشرار ، دین و و قف کا ہے ۔ عدود و تعزیرات کا تو مال معا ملات میں بیع و مشرار ، دین و و قف کا ہے ۔ عدود و تعزیرات کا تو کہا سے دواوں کو کھار کی اتباع میں ان کی مشروعیت ہے اعترائ ہے۔ اسلم کہانے و دالوں کو کھار کی اتباع میں ان کی مشروعیت ہے اعترائ ہے۔ اسلم کہانے و دالوں کو کھار کی اتباع میں ان کی مشروعیت ہے اعترائ ہے۔ اسلم کہانے و دالوں کو کھار کی اتباع میں ان کی مشروعیت ہے اعترائ ہے۔ اسلم میاں ہیں جو دین کی بنیاد متر اثر اسرائے حسن پر قائم کر تا جا ہے ہیں۔ گریہاں ہیں میں میں میں میں دی کی مشروعیت ہے اعترائی ہے۔ اسلم کی بیاد متر اثر اسرائے حسن پر قائم کر تا جا ہے ہیں۔ گریہاں ہیں ہیں میں میں میں میں دی کی مشروعیت ہے ہیں۔ گریہاں ہیں میں میں میں دی کی میں اس کی مشروعیت ہے ہیں۔ گریہاں ہیں کی میں اس کی مشروعیت ہے اعترائی ہے۔ اس کر اسلم کی میں دی کی بیاد میں اس کی مشروعیت ہے اعترائی ہے۔ اس کی کریہاں ہیں ہیں کہا کہا ہے و دیں کی بنیاد متر اثر اسرائے حسن پر قائم کرتا ہے ہیں۔ اس کر اسرائے میں اس کی میں دی کریٹان کی میں دی کریٹان کی میں دی کریٹان کی کریٹان کی کریٹان کی میں دی کریٹان کی میں دی کریٹان کی کریٹان کریٹان کی کریٹان کریٹان کی کریٹان کی کریٹان کی کریٹان کی کریٹان کی کریٹان کی کریٹان کریٹان کریٹان کی کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان کی کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان کریٹان ک

تواتر کی بجائے آج اس کا وجودی نظر تنہیں آتا۔ کاس است محدید اگر اس اسوہ حدید پرتو اتر کے ساتھ دسہی سفر قابی عمل کرتی تو مسلمانوں کو اپنے زوال کا یہ روز بدد میکنا نصیب مذہبر تا ہے۔

مقا کو تر اس خود و بینا بیان آپ ہے۔ اس کو کسی و در بیان کی استیاج ہی تہیں اور اگر یہ احتیاج می تہیں اور اگر یہ احتیاج مسلم ہے تو بھی اس کو کسی و در بیان کی استیاج ہی تہیں اور اگر عضوص کیا ہے تو اس کے تواتر کا دعو می صحیح تنہیں ۔ جرشخص منہیں اور اگر عضوص کیا ہے تو اس کے تواتر کا دعو می صحیح تنہیں ۔ جرشخص وین کی تعدیق تو اتر کا دعو لے کرنا چا ہتا ہے۔ اس کے یہ خوشما و د مین کی صورت ممل کے لیے توزیب کا کام تو کر سکتے خوش کن الفاظ موجودہ دین کی صورت ممل کے لیے توزیب کا کام تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ممل اول کے لیے کسی انداز کو میں کا والد دنہیں سم سکتے ۔ ام

اسم معاحب جیراجیری نے عمل رسول ادر اسوہ رسول بی فرق کر کے مسلمانوں کو کوئی ناکہ ہ منہیں بہنی یا یک دین کے شوت میں تشکیک کے ایسے کا ننٹے بجیرے ہیں کہ مسلمانوں کے اس خصدصی امتیان کو ہی مثیا و بلہے رجوبقرل اسپنگراس امت کو دومری امتوں کے بالمقابل عالی ا

#### ن در ان کریم کی گیار مہر میں شہرا دت کر مینی منافت اسکھ تھیریہ تر مینا ہے۔ ۱۱) خران کریم کی گیار مہر میں شہرا دت کر مینی منافقت اسکھ تھیریہ تر مینا ہے

ومن يثاقق الرسول من مدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

نولهما تولى ونصلهجهنم وسآءت مصيل

ترئیم اور جرخض ای در دول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق اس بر واضح برجیکا دور دو مسلمانوں کی راہ جبوڑ کر کسی دور طرف میوں توہم دوشیا میں ) اسے جانیں دیں گے جدھروہ مٹرا اور را فرت میں ) اسے جبنم بہنجا میں گے اور میری کی جدھروہ مٹرا اور را فرت میں ) اسے جبنم بہنجا میں گے اور میری کی جدھروہ مٹرا اور را فرت میں ) اسے جبنم بہنجا میں گے اور میری کی جدھروہ مٹرا اور را فرت میں )

یباں رسرل کے عکم کی ایک علی را ہ تبائی ہے ۔۔ وہ کیا ؟ حس بر محا ایم رام عمل ایکے تعدیم رسرل میں تشکیل باگئی جوشخص اس عملی تشکیل کے خلاف جیے گا۔ وہ رسول کی مخالفت کا

له نزجان اسنة عبدا مكا بتغيرسيرك ب الناراسي ١١٥

بحرم بحثہرے کا اور افرات ہیں اس کا مشکار جہنم ہے ۔۔۔۔ جیسے ابر کی داد کے خلاف جینا میں مفہرے کا اور افرات ہیں اس کا مشکار جہنم ہے میں درجے کی مخالفت دسول ہوگا۔ یہ آپ مخالفت دسول ہوگا۔ یہ آپ سرمیں ۔۔۔ حضر رصلی الشرعدیہ دسلم کی ہر ہر بات مسلما ذرائے لیے واحب التدیم ہے۔ کسی ایک بات کا انگار مخالفت دسول کو مستدم ہے۔

حنرت شيخ البيداس أيت ير لكھتے ہيں ا۔

حب کسی کومن بات واضح ہو کچکے ۔ اس کے بعد بھی عکم رسول کی مخالفت کیے۔
امد سب سمانوں کو چپر ڈرکر اپنی جدی واہ اختیاد کرسے تر اس کا مُعکار جہنم ہے۔
اس است میں اخر تعالیٰ کی خالفت کا ذکر تہیں ۔ معنورصلی انٹرعلیہ وسلم کی مخالفت کا بیان ہے اور اسے اتباع عیر سبیل المومنین کے مقابل ذکر کیا ہے ۔ معدم ہوا بیبال مخالفت سے مراد سے ارتباع عیر ڈیا ہے ماد دارات کی مخالفت سے مراد ہوں کی انتباع عیر ڈیا ہے ۔ اور استے کی اتباع عیر ڈیا ہے دارات کی مخالفت ہوگی۔

مبیل مرمنین کو مسس ملیے حمیت تھ ہرایا ہے کہ بیر عندانت خودعمل رسالت کے گراہ شخصے اور ذات رسالت خود ان کے لیے رضا کے الہٰی کا نشان تھی ۔ رسالت خود ان کے لیے رضا کے الہٰی کا نشان تھی ۔

یهی عنمون اس ایست پی ندکه رسیع در

وكذ لك جعلناكد امة وسطّالتكونوا سلّهدا وعلى المناسب ويكون المرسول عليكم شهيدايه

ترجہ۔ اورسم نے بہیں الی جاعت بنا دیا ہے جود ہر پہلو سے منہا بیت اعتدال پر ہے تاکہ بنہ لائیں جاعت بنا دیا ہے جود ہر پہلو سے منہا بیت اعتدال پر ہے تاکہ بنم اوگوں پر حق کے گواہ رہم اور بمنہار سے لیے یہ رسول حق کے گواہ ہم اور بمنہار سے لیے یہ رسول حق کے گواہ ہم ال

#### ا خران کیم کی بارہویں شہاد کہ صنور کے بیان برحلال وحرام کے منصلے ہیں۔ ا

الذين ميسون الرسول النبي الم مي الذي يجدونه مكتوباعندهم في الوراة والم يجيل المرهم بالمعروف وينها هم عن المذكر و مجل لمعمد الطيبات و

عدم علیه والحنبات ویضع عنه مراصهم دالاغلال التی کانت علیه مرا حرجہ وہ وی بر اتباع کریں گے ہیں رمول اُسی کا ۔۔ جس کو دہ اپنے فیل انکما مور برا بات میں تدرات وانجیل میں ۔۔ وہ محکم کر تا ان کو نیک کام کا اور در کرتا ہے اُن کے بار کام سے ۔۔ اور ملال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور آثار تا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور آثار تا ہے ان سے ان کے برجم اور دکھون ہے ان کے فرق جوان پر برا اور آثار تا ہے ان سے ان کے برجم اور دکھون ہے ان کے فرق جوان پر برا سے ان کے برجم اور دکھون ہے ان کے فرق جوان پر برا سے سے ۔۔

اس آسید، میں حضر رصلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آمدی سے مدتوں پہنے ان کی اتباط کی بنارت دی گئی۔ بنایا گئی کہ حضر رم کی و بناع اور تا بعداری جوگ کر پاتے ہیں ان پراشررب الفرت و نیا و آخرت کی را ہیں کھر لے گا ، در دہ دونوں جہانوں کی اجہائی پالیں گے ۔ اس ہم بہتر بہتر میں مرسانی کے لیے آتے ہیں۔ یا ان کی اشوں پرلازم کھ برتی ہے۔ اگر امیا مرسانی کے لیے آتے ہیں۔ یا ان کی اشوں پرلازم کھ برتی ہے۔ اگر اتباع رسول ، مرا مور برین ہو تا تو انشر رہ العزب میں پیرایہ مدح میں اس کا ذکر فرائے۔ اس آب مرسا مور برین ہو تا تو انشر رہ العزب میں بیرایہ مدح میں اس کا ذکر فرائے۔ اس آب میں تعمیل و سخر می کی منب حقدر میلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے ، حالا نکی سخیل و سخر می کا حق مرف یا ہر ہم تی ہے ، حدال کر میم خرون چیز دوں کو حرام فروا یا ۔ ان کی سام میں دو کا جو جی چیز دوں کو حرام فروا یا ۔ ان کی سام میں دو اور ہم ہیں۔ ان کا پتہ کہاں سے ملے گا ؟

اسخفرت صلی الله علیه وسلم سے گذم کی بیج گذم سے کی بیش کے ساتھ بہرود

ہد الطبیات و مجر مرعلیہ الحناش ۔ اگراپ کی زبان مبارک اور عمل رفیع است کے لیے

سندا ورولیل رز مرت اور آپ کی حدیث اور سند اسلان کے لیے عبت بذہر تی تو قرآن کریم

کا بیزیہ بیان یہ بنہ مرت اور مولل مرحل کے بیان کی آپ کی طرف نسبت بنہ ترتی العالمین بنہ مرت العالمین بن ہمام مرد را الا مرحل کے بیان کی آپ کی طرف اند الله دب العالمین بن مرحمہ و علی دیں اس میں کوئی افتلاف نہیں کہ حاکم صرف الشرب العالمین بنی سے۔

مرحمہ و علی دیں اس میں کوئی افتلاف نہیں کہ حاکم صرف الشرب العالمین بنی سے۔

مرحمہ و علی دیں اس میں کوئی افتلاف نہیں کہ حاکم صرف الشرب العالمین بنی سے۔

مرحمہ و علی دیں اس میں کوئی افتلاف نہیں کہ حاکم صرف الشرب العالمین بنی سے۔

ان التحليل والتحريج من عند الله لامدخل نبيه لبشرينيه به

ترجیه بے تمکی جیرکہ مول کرتا اور حوام کرتا اللہ کی طون سے ہے بھی ان ان کا اس میں کوئی و خل نہیں ہے۔

حضرت امام شاه ولی انٹرمحدست دملری سکھتے ہیں ؛۔

وسرّد لك ان التخليل والتحريم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت ان التي المفلاني يؤاخذ به اولا يؤاخذ به فيكون لهذا التكوين سببًا للمواخذة و مركعاً و هذا المحت صفات الله تعالى واما نسبة التحليل والمترديم الى الله تعالى واما شعيد التحليل الله تعالى وتحريب على الله تعالى وتحريب الله تعالى وتحريب الله تعالى وتحريب المناه عليه وسلم و المناه على والله الما و قوله الما و قوله الما و قوله الما و المناه الله تعالى وتحريب المناه عليه وسلم و المناه الما و الله تعالى وتحريب الله عليه وسلم و الما و الما

المان الم محمر المبيد المان الم المان الم

ا مراہس چنر برگرفت نہیں یہ ملال ہے۔

اس سے پٹر چلاکہ آب کی زبان حق تعالیٰ کی ترجمان ہے اور دین کے باب میں آب جو کچھ کہتے ہیں خدا اور آب کی ہر کئی بات ہم بہ خدا کی مرکبی ہر کئی بات ہم بہ خدا کی حرب کی ہر کئی بات ہم بہ خدا کی حجت ہے جمیل دستے کہتے ہیں۔ خدا اور آب کی ہر کئی بات ہم بہ خدا کی محبت ہے جمیل دستے رہے کہ انسان کا حق منہیں یہ بہ حمیل دستے رہے کے فیصلے خدا کی نیابت میں کرتے ہے۔

خنزر اور کتے بننے کا حوام ہر فا پرسب خدا کے حکم نے تھا۔ یہ کہنا و رست تنہیں کہ حوام پر نہا اللہ اور اور کو با نٹ رکھی تھیں واس و در کے ایک میا مب لحما گننز در کی تنٹر کے ہیں تکھتے ہیں اور اس کے باتی احزار میر ہے مبیب جوام مور کہ در کے ایک میا احزار میر ہے مبیب جوام مور کہ در کو گرشت ہیں جوام کیا باتی گنا بلا وعنیرہ اسس سے حبیب نے سے اللہ فرا میں اور اس سے حبیب نے سے اللہ اور کی میں خواد در رسول ہیں جھے کرتے ہم مرائے افسیس کے اور کیا کہ سے تھے ہیں ۔

له عدة القارئ عبديد عدي سن عن عجة النراليالغر حبد الله سن فرالعرفان موس محرات

# حفاظرت مربث

الحد الله وسلام على عبادة الذين اصطفى اما بعلا

### تفظهاظيت سيمراد

ام ہے کے عزال میں مفاظت سے مرادیہ نہیں کہ اس میں کو نی غلطی مذکھے۔ بکر مرادیہ یہ ہے۔ کہ اس میں غلطی راہ مزیائے۔ جب بھی غلطی کھے یا کوئی بات رہ جائے تو اسس کی اصلاح وا تمام کے تمام ورائع اور و سائل موجود ہوں ۔ اور وہ وسائل صرورت کے موقعہ پرمتیہ بھی اسکیں۔ حفاظت مدیث کے موفوع کو سیجھنے کے لیئے پہلے یہ بات وہن میں مان ہونی چاہیئے۔ کہ قرآن کریم کی خاطبت کی طرح سے ہے۔

#### قران کریم کی حفاظت کس طرح سے ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے

سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی خفاظمت کا ذمر لیا ہوا ہے۔ سکن کیا آپ نے کسی حافظ یا قاری کی تلودت میں مجولتے یا متشابہ گئے نہیں سنا جکیا بعض نا دان قرآن کریم کو فلط منہیں ہوئی ، اور کیا کسی پریس میں کوئی زیر وزیر کی فروگذاشت منہیں پائی گئی جان غلطی نہیں ہوئی ، اور کیا کسی پریس میں کوئی زیر وزیر کی فروگذاشت منہیں پائی گئی جان اور بات ہے اور فلطی کاراہ یا جانا اور بات ہے اور فلطی کاراہ یا جانا اور بات ہے حب کہ منطی راہ نہ پاجائے Established نہ ہوجائے ہم نہیں کہ سکتے کر قرآن کی حفاظت منہیں رہی یا قرآن کریم سے خدائی حفاظت کا ذمر اب انتقاد کہ سکتے کر قرآن کی حفاظت منہیں رہی یا قرآن کریم سے خدائی حفاظت کا ذمر اب انتقاد کیا ہے۔ رمعا ذائد میں منبی رہی اور اسے روک دیا جا آ ہے۔ ٹوک کری برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ رمیا ذائد میں کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ رمیا ذائد میں کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ رمیا خوالی کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ اور اسے دوراک میا گوراک کرانت کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔ دوراک میا تو کردی جاتی ہے۔ کوئی برنتیت ہوتو اس کی ترفید کردی جاتی ہے۔

دی ماتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن باک میں پڑ ہے والے میں کھنے والے میں والے میں اور کھنے والے میں بال ورکھنے والے اور کھنے والے اور میں ہویا قرآت. والے اور میں ہیاں کرنے والے ہمیٹہ غالب اور واضح رہے ہیں۔ تا وات ہویا قرآت. کا اسکی ہے۔ قرآن کریم کی ابری مقالم کا منہیں رہی بندراہ یا سکی ہے۔ قرآن کریم کی ابری مقالم کا خوداللرب العزرت نے محکفل فروایا ہو اسے۔

# مدبیت کی هفاظست کس طرح ہوتی

حبب تلاوت و قرأت میں ممبول جوک حفاظت قرآن کو مجروح نہیں کرتی۔ تو اس وروایت کی کئی معلی سے یا راوی کی محبول جوک سے بھی حفاظت حدیث مجروح نہیں ہوتی جب طرح فلط قلاوت پر فرکنے اور لقم وسینے والے ہر حجگہ اور ہر دُور میں علقے ہیں۔ صنعیف اور فا محمل روایات پر راویوں کی مجول جوک کو تمایاں کرنے والے محدثین محبی ہر دُور میں حفاظت حدیث کی خدمت بر اسخام وسینے آئے ہیں مبتدعین اور طحدین نے جب بھی موصوع و منکر اور شا ذو متر وک روایات کا سہارا لیا اور عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کوان کا بائی اللہ تو محدثین کرام نے تعبی ان خود کرویو دوں پر بہار منہیں خیالات فاسدہ کوان کا بائی اللہ تو محدثین کرام نے تعبی ان خود کرویو دوں پر بہار منہیں میالات فاسدہ کوان کا باطل پر جاءالحق و ذھی الباطل کی حزب سے ٹوٹ پڑے۔

سوج شخص عنعیف و منکر و ایات کے سہارے کل وخیرہ ا ما دیت کومٹ کوک سحبتا ہے۔ وہ اس شخص سے کچے زیادہ فا صلے پر شہیں جو تلاوت اور قرآت کی بعض عام علطیوں کے باعث خفا ظرب قرآن ہی سے منکر ہو یا امیں شکر نے لگے قرآن کریم کی ا بری حفاظات کا تکفل خود قرآن پاک میں مذکور اور آمیت کریمیہ انا مخن نزلنا الذکر و انا ل یہ لحافظوں ہی مزبور ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ رسید شمک ہم نے ہی ذکر نا زل کیا ہے۔ اور ہم ہی کسس کی حفاظت کرنے والے میں ہ

یہاں قرآن کریم کولفظ فرکرسے وکرکیا گیا ہے۔ الفا ظمعنی سے ہی نصیحت بنتے

بل س

# مربری جبر کا مام ہے قرآن کس جبیر کا مام ہے

قرآن كريم كس چيز كا نام ہے ۽ الفاظ كى اس خاص تركيب كا جر وحى اللي بي ہے۔ اورانان اس جيسے نظم الفاظيسے عاجزيہ - اس نظم الفاظميں جومعنی مرا دہيں وہ تھی قرآن کی ذات میں اصول کی مشہر رکتاب نور الا نوار میں ہے:۔

هو (القرآن) استرللنظم والمعنى جميعاً ـ

ترجير. قرآن ايك خاص زتيب الفاظ اوران كيمعنى مراد كم مجموع كانام ہے۔ اس کے یہ معنی خاص قرآن یاک کی ذات ہیں اور ان سے امان استینے کامطلب یه به که قرآن کریم کی مناظمت مزری ر رمعا ذاتسر، سویه نهیس به دستما کر مفاظمت قرآن کا الهٰی وعده اس کے معنی مراد کوشا کر

### حفاظت قران كامطليه

قرآن ماک کی یہ حفاظت کیا الفاظر قرآن ماک محدود ہے ؟ یا قرآن ماک کے معالب بھی اسس امیت کی روسے پوری طرح محفوظ بل و جواب بیسے کہ قرآن یاک برميه وسع محفوظ الم يريد نظم ومعنى كے مجبوعه كا نام اور اس كا نظم مراد اور معنى مراد ہر دوہ خدا کے زیر حفاظیت میں ۔ بورے قرآن پر خدا کی حفاظیت کا وعدہ ہے۔ کوئی کتنی ہی غلط تغیر کیوں مذکر ہے یا غلط مطالب کیوں نہ بیان کرے۔ اس پر روکنے اور لوکنے والے ا مل علم مبر دُور میں موجود رہے ہیں اور ہیں ، یہ منہیں مبوسکتا کہ محرفین سکے کا تحقول میہ كتاب عزريه معنوى مخريف كاشكار بوجائه وروه مخريف اس بي راه يا جله اس كتاب كى كلى ابرى حفاظت خداك فيضب رادروسى أسس كا محا فظ ب حفاظت سے یہی مراد ہے۔ اور حفاظیت ہمیشہ سے اس کے الغاظ ومعانی کوشامل رہی ہے۔

### صرف الفاظ كي خاطب بمعنى ب

قرآن کریم میں اگر معنوی تخرات کو را ہ و می جائے اور حفاظت مرف نقوی کا بیہ کے تخفظ کک محدود ہو تو قرآن کی ابدی حفاظت کی بٹارت ایک بے معنی بات ہو کر رہ جائے گی ، الفاظ کی حفاظت خود معقود منہیں ہوتی ، ان کا تحفظ محف اس لیئے ہوتا ہے کہ وہ معانی ومطالب کی حفاظت کا وربعہ بن سکیں ۔ الفاظ کا شخفظ ، معانی کی صحت کے لیئے ہو ۔ اور حق میہی ہے کہ الفاظ کی ابدی حفاظت کی طرح اس کے معانی ومطالب کا شخفظ ہمی اس وعد ہ اللی اور علم میں ہیں منظوی ہے ۔ اس یائے اس وعد ہ اللی میں اسے لفظ و کر سے و کرکیا گیا ہے جو ما تقد ما تقد معانی پر بھی ولالت کر دیا ہے۔

# حفاظت فرآن كاايب المم يهلو

اسم من من الله على وسم قرآن بال كى تشريح و تو منح كرف كے خداكى طرف سے مامور سے له قرآن بال ميں بہت سے امکام بي دجر بہت مجل صورت ميں بيان ہوئے عيے بمازا ور ذكوۃ و عنيرہ حب بك صنور صلى الله عليه وسلم كى تشريح و تو منيح كوان مجبل الحكام كے ساتھ نہ طلایا جائے۔ اس و قت كہ ہم معلم نہيں كر سكتے . كواللہ تعليہ مهميں كس چيز كامكاف عظہ إيا ہے ۔ ان مجبل احكام كى وہ تفقيل جا محفزت صلى الله عليه وسلم نے عمل اختیاركى . اگر محفظ فر رہى ہواور اسس . بيان رسول " كے محفوظ رہنے كى ميں كر في ذمتہ دارى نہ ہو۔ توان صور توں ميں قرآن باك كى ان آيات سے جو گر مجبل ہيں . گرم رہے نہيں كي فومة دارى نہ ہو۔ توان صور توں ميں قرآن باك كى ان آيات سے جو گر مجبل ہيں . گرم رہے نہيں كي محبى كوئى فائدہ صاصل نہ ہوگا اور قرآن كر يم كے مبہت سے احكام جن كا اللہ تعالى نے ہميں مكف كيا ہى جو گا ، كر سے ما مكام جن كا اللہ تعالى نے ہميں مكف كيا جو كي مورد نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن اس سے خاطب قرآن عمرہ مورد نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن عمرہ وج نہ ہوئى ۔ سے امان نہ اُن گوگئى ہا ور ضافلت قرآن مجموع مراور نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن عمرہ وج نہ ہوئى ۔ سے امان نہ اُن گوگئى ہا ور ضافلت قرآن محموم حراور نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن مورد نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن ميں مورد نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن مورد نہ جان سكيں گئے كيا ہيں سے خاطب قرآن مورد نہ جان سكيں گئے كان میں خدا فائل كی صورد نہ جان سكیں گئے كیا ہی سے خاطب قرآن مورد نہ جان سكیں گئے كیا ہیں سے خاطب قرآن میں خورد نہ جان سكیں گئے كیا ہیں سے خاطب قرآن مورد نہ ہوئى ۔

یہ صورتِ مال قرآن پاک کی اہدی خاظمت کوئری طرح متا تر کرے گی ہیں ہیں اقرار پر مجبور ہیں کہ قرآن پاک کی خاظمت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تفقیل تھی پوری طرح محفوظ ہے۔ جرآ تخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملٌ اختیار فرمانی که اسے بیان کیا یا سے دورٹرل کے سامنے متعلوری خبی کویسکوں ہے ہو۔ موسمیں اس بقین سے چارہ تہبیں کہ حفاظمت قرآن منا مل ولازم ہے۔ وریز خاظمت قدان کا وعدہ تھی ہے کار اور ہے سود ہوکر رہ جائے گا۔ اور یہی سمجھا جائے گا۔ کہ قرآئی خفاظمت کا وعدہ محف ایک لفظول کا کھیل ہے۔ اور قرآن اسپنے مفہوم کو قلعی شکل میں محفوظ رکھنے میں فیل ہے۔ لفظول کا کھیل ہے۔ اور قرآن اسپنے مفہوم کو قلعی شکل میں محفوظ رکھنے میں فیل ہے۔ رمعا ذالی محل اللہ ہے۔ کہ کوئی صاحب علم اسس کی تا ئید رند کرسے گا۔

### فأطست صربيث كاقراني عنوان

الله تعالیٰ کی آخری کتاب کے کئی نام ہیں ۔جب اس کے الفاظ اور ان کی قرات

پر نظر ہو تو قرآن کا نام زیادہ ممتاز ہے۔جب کی اصل قرات اور پڑھنا ہے۔

حب اسے باطل کے مقا بلہ میں دیکھا جائے تو یہ فرقان ہے۔ جب کا کام حق وباطل میں فرق کر ناہ ہے۔

فرق کر ناہے سے نہم ہیدار ہو اس کی معنوی چٹیت پر نظر کی جائے تو اسس کا نام فرق کن خوان کے جب سے فہم ہیدار ہو اس کا نام قرآن یا فرقان کے ہجائے الذکر ذکر فرا یا کی خفاظت کے خوان کے ہوائے نو داس کتاب کی معنوی حفاظت کی ایک دلیل ہے۔

ارشاد ہوتا ہے ہے

انا مخن نزلنا الذكروا ناك لما فظون يه

روبیشک ہم نے ہی میر محمی جانے والی بات آماری ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظ مت کرنے والے ہیں یہ

یں اللہ تعالیٰ نے الذکر کی حفاظت کا جروعدہ فرمایا ہے۔ وہ حفاظت قرآن مک

محدو دسنہیں۔ الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس بیان قرآن کو بھی شامل ہے۔ میں کے لیئے استحفرت علی الله علیہ وسلم خدائی طرف سے مامور تھے۔

ہے۔ کہ الذکر قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس تبین و توجیح کو بھی شامل ہے جوآن تھے۔
میں شملیہ دسلم نے قرآن کریم کی تنفسیل و تشریح کے لیئے بالعمل اختیار فرائی الله مالیا الله کا الله مالیا کی در اور آناد کی لتبین للناس مائزل الیہ مولیہ ترجہ۔ اور آناد ہم نے آپ کی طرف الذکر کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان مرسکیں جوان کی طرف آلد کے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان

یہاں ماندل الیور سے مراد تو قرآن پاک ہے اور بیان بینیر سے مراد قرآن پاک مور تعنیں ہے جرحنور ملی اللہ علیہ دسلم نے بیا تا اور عملا اختیار فرائی تھی۔ اور اسے ہی مدیث کہتے ہیں۔ اس آست سے بیتہ جباکہ الذکر قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی تبتین کو بھی شامل ہے۔ اور اسس کی وہ تعنیل و تشریح جوحفور شکے وراجہ ہوئی وہ بھی ایک عطیہ ربانی اور نزول آسمانی ہے اور النروب العزت نے ہی اُسے آنخفرت میلی اللہ علیہ دربانی اور نزول آسمانی جرم دیوں میں کھتے ہیں اُسے آنخفرت میلی اللہ علیہ وسلم بیر آبارا ہے۔ مانظ ابن حزم دیوں میں کھتے ہیں اسے

قرآن وسنّدت کا علم رکھنے والے ہی اہل وکر بس اور دہی اس آبیت بی مراد افرآن وسنّدت کا علم رکھنے والے ہی اہل وکر بس اور دہی اس آبیت ہیں مراد یئے گئے ہیں۔ اور امنی کا حق سبے کہ امّنت قرآن برعمل ببرا ہونے ہیں ان سے ہواہیت یائے. قرآن مکیم میں ہے:۔

فأستلوا اهل الذكران كنتعرالانعلون

ترجيه. تم ابل وكرست يوجيه ليا كرو . اگرتم دكسى باست كوپنهس جلسنظ

كيابيهان مرايت كاسبب ابل وكركونهي عقهرا يأكيا وكي اهل وكرسيم اوصرف الغاظ قرآن كيه ما فظ بي ۽ اوركيا حرف ما فظ دين ميں بيدا بونے والے سرسوال كاجراب بن سكتة من ؟ أكر منها تو يقتن كيجيئه كه ذكر سے مراديها ل صرف سطح الفاظ منهيں. الفاظ ا بنی تمام گهرانی اور گیرانی کے ساتھ مراد ہیں۔ اور اسس پُورے قرآن کو خدائی مفاظلت شابل بيد. الحديثه حفاظمت وكركايد وعده حفاظمت قرآن كے يہبوسے حفاظ و قبار بغمرين اورابل ح کے ذریعہ گورا ہوا اور حفاظت مدین کے یہ ہوسے انمہ حدیث اور فن حدیث کے ا تدین کے باعقوں تاریخ کے سر دور میں ٹورا ہوتا رہا، فیزاہم الشرعنا احس الحجزار،

كروه امك جريا تتقا علم نبى كا

ر بیروا کوئی رخنه کذب خفی کا مستحما ثافنه تنك ببرتدعي كا

کیئے جرح و تعدیل کے دصنع قانوں رة ميين و يأكوني بالمل كاافسول

# مدریت کی حفاظت کالازم و عده

حفاظست ذكركے عنوان ميں الفاظ قرآن اور بيان قرآن سردوكی حفاظت كاوعدہ دیا گیاسید. بیان قران کی حفاظ**ت کے صنمن میں مدیث کس طرح محفوظ رہی ۔** رسے سمجھنے سے لیئے صفرت امام شافعی مربه بوص کے اس بیان برعور کیجئے ار سننت کاسب وخیزہ محبوعی طور پر محدثین کے پاس موجود ہے ۔ محکو

بعض محدثین کے بان زیادہ اور بعن کے بان کم کئیں اگر تمام محدثین کی حدیثوں کو یکی کیا جائے توسنت کا کورا دخیرہ جمع ہو جاتا ہے ، بال ہم محدث کی جمع کردہ ذخیرہ احادیث کو الگ الگ لیا جائے توہر محدث سے کچھ مذکجہ حدثیمیں رہ گئی ہیں ۔ لکین یہ حقیقت ہے کہ جو حدثیمیں ایک مخدث سے رہ جاتی ہیں وہ دوسر ہے کے بال مل جاتی ہیں <sup>ایم</sup> حدزت امام شا فعی محکے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث مجموعی طور پر

حفرت المام شافعی کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے۔ کہ حدیث مجوعی طور بہ ممینہ سے محفوظ رہی ہے۔ اور لیفن روا بات اور جزئیات میں اختلاف اس مجری خطات میں کھی حارج منہیں رہا ۔ یہ دوسری صدی کے آخری دُور کی شہادت ہے، اوراس قبت کمیں میں کھی حارج منہیں رہا ۔ یہ دوسری صدی کے آخری دُور کی شہادت ہے، اوراس قبت کی کسی ایک ایمی امام سبخاری اور امام سلم جیسے ایمد فن نے اپنی نا در ہروزگار کی آئی الیف ندگی تیں میں میں جب صحاح کست جمیں گرانقدر تالیفات مرتب ہوگئیں۔ توحدیث ایس وقت ایک ایسے دور حفاظت میں وافعل ہو عبی تھی کہ اس پرقطعی حفاظات کا نفط این میں وافعل ہو عبی تھی کہ اس پرقطعی حفاظات کا نفط این کور آئر تا تھا۔

اگری قطعیت ان ائم صیاح سے اور چھٹور صلی اللہ ملیہ وسلم کک متواتر ہور لینی حفار میں کی بچر اما دمیث امنت کو آگے اسی تواتر تقین سے پہنچی ہول جس طرح صحابہ کوام می اسے معاور میں اللہ علیہ وسلم کا نقشہ عمل قطعی اور یقینی متعالی تو بے شک اس براسی طرح ایمان لانا عزوری تھا۔ اس کی وج بہی ہے۔ کہ مدیث بھی ایک پہنچہ سے قرآن ہی ہے کہ مدیث بھی ایک پہنچہ سے قرآن ہی ہے کہ مدیث بھی ایک پہنچہ سے قرآن ہی ہے کہ مدیث بھی ایک بہنچہ سے دراس کے مجمولات کی ہی تو مینے وبر وان ہے۔

صرت قافى عياض ربه م ه م تكفيه .. وكذاك نقطع بتكنير كلمن كذّب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع و ماعرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول و وقع الاجماع المتصل عليه كما انكر وجوب الصافوات الخس

وعلاد ركعاتها وسجداتها يه

ترجمہ اوراسی طرح ہم ہراس شخص کو جو شراحیت کے قراعد میں سے کسی
تا عدے کا ابکار کرسے اور صفر کے اس فعل کا ابکار کرسے جو تقین
اور تو اتر سے معلوم ہو جیکا ہوا دراس پر اجاع پورے تسلسل سے چیلا آیا
ہو تطعی طور پر کا فرجانتے ہیں جیسے وہ سخص جو پیجگانہ نمازوں کی فرضیت
اوران کے عدد رکعات کا منکر ہو کا فرجے۔

حفر راکم صلی النرعلیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ یہ وحی الہٰی کی حفاظلت ہے۔ حدیث کی حفاظلت ہے۔ حدیث کی حفاظلت ہے۔ است احت کے حفاظلت نے اور کتنے پیرائے اختیار کئے اور عمل رسول کن کن را ہول سے احت کے حفاظلت کے کھیڈنڈی بنتار کا اور احمت کے قافلے کس طرح سے کسسس راہ پر جلتے آئے۔ اب اس کی کھے تفصیل کی جاتی ہے۔

### حفاظت مدنيث كيعملي صورتين

ہم سلمان قرآن کریم ہیں حفاظت حدیث کا وعدہ دسینے گئے ہیں اور التُرتعالیٰ بے شک اسینے آئے ہیں اور التُرتعالیٰ بے بیش کے بین سین اسینی نیسلہ ہے اور قرآن ہیں اس کی تحرینی فیصلہ ہے اور قرآن ہیں اس کی تشریعی خبر موجو دہے ۔ بے شک ہم الترکے اس وعدے پر قائم ہیں ۔ لیکن جو امباب اس کے لیئے عملاً واقع ہوئے۔ اور ان کے ذریعہ یہ دوادہ الہی پُر را ہوادہ امور ہمارے لیئے سینگ میل کا درجہ رکھتے ہیں ۔

### ا قرآنی مرابت میں

 ترجمه. جر مج تمهين بير رمول دي است ك لو اور من بات سع مجى وه تمهیں روکیں تم رُک حاؤ .

اور بيرتمجي فرما يا اسه

لته كأن لكو في رسول الله اسولاحسنة لمن كاحب برجوا الله واليومرالاخس.

ترجر ب شمک متهار سے لیئے رسول اللہ میں ایک اجھا منون ہے ہیاس اس كريك جوالله سع طينة اورا خرست كالتين ركمتا مور ان آیات کی روشتی میں معابر کامیے کو پُرری مسنسکررہی کے معنوراکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کاکوئی اُمراپ کی کوئی بنی ۔ اور آپ کاکوئی اُسوہ ان سے او تعبل مذر سنے پاستے قران یاک کی اس مداست سے مفاظمت حدیث کی عملی فکر بیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور مرامیت اُتری جس نے امنت کے لیئے تحقیق و تبیین کی را ہیں کھول ویں

ياايداال بن أمنوان جاءكر فاسق بنياً فتبنوا -

ترجد، اے ایمان والو! اگر متہارے یاس کوئی غلط کا شخص کوئی خبر

کے کرا کے تواسے اچھی طرح معلوم کرلیا کرو۔

اس میں تبایا گیا کہ سرکس و ناکس کی رواست قابل فٹرل منہیں۔ فاستی کوئی بات سمرے تواسے مزیر خفتی سے بعنی طا تبین تبول بزکر لیا کرور اسے بلا تحقیق مرکز بن

ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کلیۃ روسی کردیا جائے کی ووسرے ورائع اور قرائن سے اس کی مزید تحقیق لازم ہوگی اور بہا اوقات ایباتھی ہوگا کہ ان دوسرے شر آبدسے اس کمزور راوی کی روانیت بھی قابل قبول تھہرے ۔۔۔۔۔ الله اسے

اله بي الاحزاب على الله الحرات عا

#### ٣٢٣

بلاتحیّق قبرل کرلینا سرگز درست تنهیں ریہ آمیت اگر چرایک و درے واقعہ بین الل ہوئی محتی بلکن الفاظ کاعموم استے ایک اصول مرامیت کے طور پر بیش کرتا ہے اور حق یہ ہے مرمیمی قرآئی مرایات آگے تفاظت مدیث کاعملی سبب بنیں ر

### 

مسمی بات کی هیمیخ نقل در داست کے لیئے کون سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ بات
اس نقل در داست میں پُوری طرح محفوظ ہے ادر اس میں کوئی تبدیلی ہونے نہ بائے۔
یہاں تک کراس پر پُورا عتی دکیا جا سکتے ہو اسخفرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کے لیئے
دہ تمام انداز اختیا رکیئے جو ملی طور براس باب میں اختیار کئے جا سکتے تھے۔

اس ایپ نے صحاب کے ذمنے لگایا کہ وہ آپ کی یا تیں آگے نے جاتے رہیں گوا یک
بات ہی کیوں نہ ہو۔

و این نے چند صحابہ سے زمر تبلیغ مدیث کی محنت رنز لگائی کی بکر ہرا کی ماضر صحابی کے محنت رنز لگائی کی بکر ہرا کی ماضر صحابی کے ذمہ لگایا کہ وہ غائبین مک ایس کی باتیں کے ذمہ لگایا کہ وہ غائبین مک ایس کی باتیں کے ذمہ لگایا کہ وہ غائبین مک ایس کی باتیں کے دائم کا دور تبلیغ مدیث کریں ،

سے اسے اسے اسے اسے اسے دمتہ کوئی شخص جان بُوتھ کر آب کے دمتہ کوئی اسے دمتہ کوئی اسے دمتہ کوئی اسے دمتہ کوئی اسے اسے دمتہ کوئی اسے اسے دمتہ کوئی اسے اسے اسے میں ہو۔

سب نے اس پر بھی شدید بھیرفر مائی کر کوئی شخص آپ کی کسی ابت کو بھیائے۔ مشریعیت میں کتمانِ علم کو اِصُولی در جے میں ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا۔

عن معی برگوان کی طلب پراما دیث کیھنے کی تھی امبازت وی تاکہ انہیں یا در ہے اور وہ اسکے بہنجاسکیں۔

ی عور توں کے لیئے مستقل تعلیم کا استمام فرایا۔ تاکہ ان بیں تھی نقل ور دایت کا سیسلہ جیلے ۔ اور تاریخ گواہ ہے بکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة رضی اندعنہانے کن قدر روایات کا بر تیرا تھا یا اور کس محنت سے یہ وخیرہ علم آگے است کے بہنجایا۔
وزیرہ مدیث میں ان تمام بہاؤں پرشتال روایات ملتی ہیں۔۔۔ اور ان سے بتہ مبتا ہے۔ کر استحفرت کو کس امتہام سے حفا طت مدیث کی تکر تھی کو تیا تے بھرعملاً و تکھاکہ صحابہ کرام رفتی النوعنی اجمعین نے مضور صلی الله علیہ وسلم کے اس حکم کو کس اخلاص اور مباند آئی سے اپنی زندگیوں کا موضوع بنایا اب ہم ساتوں امور کے بارے میں حضوراکم ملی الله علیہ وسلم کے کچے ارشا وات بمین کرتے ہیں۔
میں الله علیہ وسلم کے کچے ارشا وات بمین کرتے ہیں۔
میں الله علیہ وسلم کے کچے ارشا وات بمین کرتے ہیں۔
میں الله علیہ وسلم کے کچے ارشا وات بمین کرتے ہیں۔
میں الله علیہ وسلم کے کھا ارشا وات بھی کے ہیں۔
میں الله علیہ وسلم کے کھا ارشا وات بھی کے ہیں۔
میں الله علیہ وسلم کے کہا ارشا وات بھی کے ارشا والیہ الله علیہ وسلم نے ارشا والیہ الله واللہ وسلم کے ارشا والیہ الله وسلم کے ارشا والیہ واللہ واللہ

اس سے بتہ جاتے۔ کہ آپ ایک بات کے بارے میں جا ہے کہ اس سے مراد حفر داکرم صلی النوعلیہ وسلم السّے بہتے ہے۔ کہ اس سے مراد حفر داکرم صلی النوعلیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں رحفرت ابوسعیہ خدر گئ دیم ، مد، کہتے ہیں کہ حفور کو تعلیم امّنت کی اتنی فکر تھی کہ آب نے صحابہ کو وصیّت فرمانی در الله علی الله من الله تبع وان دجالا یا تومنگومن افتطارا لادف

ان الناس لکم تنبع وان رجالاً یا تو نکومن ا قطارالارض تنفقهون فی الدّ بن وافدا ا توکم فاستوصوا لله عرفیرای ترجمه آئده آنے والے لوگ متبارے پیچے گئے والے ہوں گواور بینجیں کے دب وہ متمارے پاس کو کن رول سے دین سیھنے کے لیے بینجیں کے دب وہ متمارے پاس آئی توانہیں اتھی باتیں تبلانا . یہ بات تو خو وطالبین کے بارے میں ہوئی۔ رہی یہ بات کو خود بہنچ کرتعلیم دیں .

ترجمهر، اسین گھروں کو مہا و تو انہیں تعلیم و و ۔ صفرت ابر مکرہ ( و م عر) کہتے ہیں کہ حفور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن میدان عرفات میں انسانی حقوق کا جو بیارٹر میش کیا۔ اس میں آپ نے بیمجی فر مایا عقابہ الا لیب لغ الشاھ الغائب فان الشاھ کا عسلی ان یب نع من هو الدعی کے مندہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ مندہ کے اللہ مندہ کے اللہ مندہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ ک

ترجمه. خبردار: چاہئے کہ جرمیرے پاس ماصرے وہ میری باتوں کو اس مدکک بہنچائے ۔ جراس وقت مجھ سے فائٹ ہے کیزی ہوسکا ہے کہ ماصراسے اس خص کی بہنچا و ہے جراسسے بھی زیا وہ اسے یا و رکھنے مالا ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہرصحابی آب کے سامنے ہروقت عاجزرہ ہو آتھاکھی کوئی حاصر ہوتا اور کھی غاس۔ حاصر بن غائب کس ہی تعلیمات ہینجائے تھے۔ صحرت عبدالند بن سعور کاروں میں کہ انہوں نے حصنوراکوم صلی اللہ علیہ وسکم کوفروائے منا!۔

نظر الله امرأسمع مناحديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه لله ترجم الله الله من هوافقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه لله ترجم الله تعالى استخص كو مرسيز فرائ جمل في بهنجا ويا كى مديث منى است كسى اور تك جمل في بهنجا ويا كى اسي بهن علم كوا مُفاف والي برت من جواسه ال مك بهنجا ديل جوان سه زياده وين كى سيد عبى علم كوا مُفاف والي برت من جواسه ال مك بهنجا ديل جوان سه زياده وين كى سيد عبى علم كوا مُفاف والي موت بين المركى اليديم علم كوا مُفاف والي موت المين المركى اليديم علم كوا مُفاف والي موت المين المركى اليديم بين المركى اليديم علم كوا مُفاف والي موت المين المركى اليديم بين المركى اليديم علم كوا مُفاف والي موت المين المركى اليديم بين المين ال

جو تود فقیر تنہیں ہوتے.

حضرت انس بن مالک ( ۱ و ه ) کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ وسلم حب کلام فراتے تو آپ کی پُوری کوسٹ سٹ ہوئی ۔ کہ لوگ اچھی طرح سمجھ جا میں ۔ (ج) اخدات کلم بکلمی اعاد ھا شکتاً ۔ سے

ترجه راب حب کوئی کلمه ارشاد فرات تواست بین بین دفعه دُمرات . تین د فعه دُمراسن کامطلب اس کے سواکیا ہوسکتاہے کہ اب اپنی ا حادبیث کوانمنٹ نقوش کی طرح تھیوڑ تا چاہتے تھے۔ تھو نے سے تھیلائی نہ ماسکیں اور مفحہ قلب سے مٹائی نہ جاسکیں۔

صحفرت البرسريرة (ر) ه مدى كميته مبي كه صفور فرما يا المسلم من سئل عن على تم كتمة الجدود ما الفتيمة بلجا مرمن الألي من سئل عن علم كي كوئي بات يوتفي عالم المروده است يحبيا كه أست ترجمه رحب سي علم كي كوئي بات يوتفي عالم المروده است يحبيا كه أست من عمر المراه على كي الكام مي عمر المالي المراه على الكام مي عمر المراه على الكام مي عمر المراه على المراه عل

ترجه به اگریم تلوارمیری اس گردن پر رکد و تھر بھی تھے بیتہ سوکہ بیٹیتراس کے کہ تم است مجر بیٹی تحقید میں ایک الیسی بات جو بیں نے حضور صلی الشملیہ وسلم سے شنی تھی بیان کرسکول گا تو بی است صنرور کہر و ول گا دلعین است وسلم سے شنی تھی بیان کرسکول گا تو بی است صنرور کہر و ول گا دلعین است نازک و قت بیں بھی روابیت مدیث سے نہ رکول گا)

(۷) ایک انفیاری صنور کی خدمیت میں ماعنر ہوئے اور عرمن کی کر میں آت سے مديث سنها بول اور مفول جاتا مول رحفورصلى الترعليه وسلم ف فرمايا. استعن بيمينك. راینے دائیں مانخ سے عدد لے لیاکرو) بعنی لکھ لیاکرو ۔ روابیت ہیں یہ بھی ہے کہ واوماً بب لا لخيط كراب نے سينے لائق سے لکھنے كا اثبارہ تھی فرمایا ۔ اس سے بہتر ملاسب كر معنور عليه العلاة والسلام في عدست كي مفاظلت كاكس قدراً متمام فرما إسب عورتین امنت کا نہایت لائق احترام طبقہ میں اور یہی نئی نسلوں کی تہلی ہستا ذ من المخضرت صلی الله علیه وسلم نے انہیں تھی نقل ورواست میں شرف تلمذ نجشار س صحابةً كي درايت بس

معنرت مبدانندبن عمرو بن العاص « ، ٤ م م سنه حفاظت مدسیث کی عملی صورت بربان مرکی کر را ری اینی ذات میں راسیخ صبط میں ، اور دین میں راینی دیا نت میں ، قابل تھروسہ بونا چاہئے۔ آپ سے پر جھا گیا۔ فیکیف بماجاء من حدست دسول الله صلی الله علیہ و سلعر رتر حمر سواس باب مي كه وه حدست رسول بيان كرسه ركيا بو نا جاسيكي. تراسب نے فرمایا ،۔

مأاخذن تمولاعمن تأمنونه على نفسه و دينه فأعقلولا-ترجمه بجوئم البیے شخص سے لوجے تم اس کی ذات را ہلیت) میں اور اس کے دین د دیا سنت میں لائق بھر دسم سمجھتے ہو تو اسسے جان لیا کرو۔ الم حبب عقائدي بدعست الحادراه بالمه ترميرا خبار احاد سيربنرك عاسمه ، س لیے کہ عقائد ولائل قطعیہ لینیٹہ سے ٹا نبت ہوستے ہیں۔ اوران کے لیئے قرآن کریم اور حدمیث متراتر بهی روسشنی کے دو مینار ہیں . برعت والحاد کے اندھیروں ہیں خبروا عد سے جینا صحار کرام مراکی دراسیت کے خلاف تھا۔ حفرت عبدالترین عیاس ( ۲۸ هر) فرمات بی در

اناكنا بخدات عن دسول الله صلى الله عليه وسلماذ له يك ملك بناكم الناكم المران و لؤل صنور و بر جرث نه با بمرها جاتا مقاجب لوگ آپ بررطب و ياس كهن لك تو معم في آپ سے روايات لانا چيور ديا و ركم كه ما فلو كاروك بجي اس طرح حفور كانام كرايني با تمي مذكه يك من الوم ريئ ركا و ما الناكم و من المول و عن الفلا و الناكم الناكم و من المول الناكم و من المول الناكم و من المول و الناكم و الناكم و الناكم و المول و الم

راوی میں نظر کرنا مقدمہ الواجب واجب کے قبیل سے خود دین سبتے۔ کی ابل جی کی بہی کا دش رہی کہ کسی غیر مختاط ادمی سے صندر کے نام پر کوئی بات کی جائے۔

صرت عقب بن نافع ر ها است بینوں کونفیعت فرائے گئے۔

یا بنی لا تقتباد اللہ ماست عن دسول الله صلی الله علیه وسلم الامن نفخہ ترجمہ رائے میں میں میں دسول اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات میں سے نہ لو۔ جبتک کہ وہ شخص قابل اعتما دیز ہو۔

معرت عبداللہ بن مبارک وہ اور ان سفاد تقال من شاء ما شاء ہے الاسفاد من الدین ولولا ان سفاد تقال من شاء ما شاء ہے ترب ترجمہ برندانا بھی دین کامی کام سے اگر مندلانا مذہو تو جوشخص جرجا ہے کہتا رہے۔

اله تمبيدا صراع كه تمبيدا صراع كه صحيح سلم اصل كه تمبيدا صصاح كفايه صلا هم صحيح سلم صلا

معادی یہ درایت اس کے حقیقی مہروں ہیں بھتی رحفور نے کیا فرایا اور کیا گیا۔ اس بارے ہیں ان کی بوری کا ویش بھتی کرمیجے تا گئے ان کے ام تھ گئیں ، اعول روایت ان کے بان اعراب درایت برمبنی تھے۔ جہاں مک متن حدیث کا تعلق ہے اسے وہ اپنی درایت میں بذرایت برمبنی تھے۔ جہاں مک متن حدیث کا تعلق ہے اسے وہ اپنی درایت میں بذرایات میں بذرایت میں بنہایت ممتاز سمجے جاتے ، وہ کھی روایات کو قرآن سے منطق کرتے اور ان پر درایت بحث کرتے ایکن یہ مقام مراکی صحابی کا نہ تھا۔ در ہراکی کا اجتہاداس درجے کا تھا کہ وہ حضور کے ارشادات میں ان وقیق میا حث میں پڑیں۔ ایسے میا حث کہیں کہیں حضرت عرش حضرت عائشہ صدیقہ تعاور حضرت علی مرتفی میں بڑیں۔ ایسے میا حث کہیں کہیں حضرت عرش حضرت عائشہ صدیقہ تعاور حضرت علی مرتفی میں بڑیں۔ ایسے میا حث کہیں کہیں حضرت عرش حضرت عائشہ صدیقہ تعاور

ام المؤمنين حفرت عائش صديقة من د ٨٥ هر) فراتي بي ال

اين انت من ثلاث من حدث كون فقد كذب من حدد ثك ان محمد اصلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تد ركه الابصار وهويد دك الابصار وهواللطيف الحنب وماكان لبشران يكلمه الله الاوحيا اومن راء حجاب ومن حدثك انه يعلم ما فى غد فقد كذب ثم قرأت وما تدرى فنس ما ذا تكسب غدا ومن حدثك انه كم فقد كذب شم قرأت وما تدرى فنس ما ذا يا يما الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك الذية -

ترجہ بم ان مین باتوں میں کہاں ہو ، جرکوئی متہارے باس یہ بیان کرنے
اس نے درست تنہیں کہا ، جرمتہیں یہ کیے کہ صفر کرنے اپنے رب کو دیکھا
ہے اس نے صحیح تنہیں کہا ۔ حضرت ام المومنین نے اس بریہ ایت پڑھی،
در تکھیں اسے پانہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو پائے ہوئے ہے اور
وہ ہے باریک بین خبر والا، ۔۔۔ اور پڑھا دد اور یہ کسی انسان کے

الیے مہیں کہ خدا اس بدسے ان تین صورتوں کے علاوہ کلام کرے۔ اسارہ مربعہ۔ ہور پر وہ کے پیچھے سے۔ ہور کسے کو بھیج کر " ۔۔۔۔۔ اور جو کوئی تم سے یہ بیان کرنے کہ آپ جانتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بھی ورست نہیں کہا اور آبیت پڑھی در اور کوئی جی مہیں جا نما کہ کل وہ کیا کرنے گا، ۔۔۔ اور جو کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ آپ نے دین کی کوئی بات بھیائی ر تقیہ کرتے رہے سواس نے بھی غلط کہا اور آبیت پڑھی در آبی سواس نے بھی غلط کہا اور آبیت پڑھی در ایس کے کر کی طرف سے آباراگیا پڑھی در ایس کے رس کی طرف سے آباراگیا پڑھی در ایس کے دین کی طرف سے آباراگیا دیں ۔۔

المومنین کس طرح مدیث کو قرآن کے مدیث میں مدیث وہی چھے ہے جو قرآن سے منا کرائے۔ اکا برصحابہ کئی دفعہ مدیث بیان کرتے ہوئے اس قسم کی مدیث بیان کرتے ہوئے اس قسم کی روایات سے بتہ عیاندازاختیارکیاتھا کہ وہ قرآن سے بتہ عیاندازاختیارکیاتھا کہ وہ قرآن سے بنا کہ کراتی ہو۔

## ایک اصو کی تکهته

میں مدسیت کی پر کھ ، اس کی اسا و اور اتمت کے تعامل کی راہ سے ہی ہوسکتی ہے بغتی محموعبدہ مصری ، سرتیدا حدخال ، مولوی چراغ علی ، علامہ رسٹ پدر صا ، علامہ مشرقی ، تمنا عماوی ، اسلم جیرا جبرری ، ورعلامہ اقبال میں سے سی کا یہ علمی متعام نہ تھا کرائمہ اربعہ کی طرح شان اجتہا و رکھتے ہوں اور روایات مدیث میں قرآئی ورایت کی روسے روّا اور قبولا مجت کرسکیں علامہ اقبال کی کا وش کیمی رسی کہ جس طرح بھی بن پڑسے مسلما نول کو اس لائن میں کی کھڑا کریں ، جر مہموں سے چلی آر ہی ہے۔ سے مہموں سے چلی آر ہی سے۔ سے

بر بری سب بی میں کی نعنب مرکیا ما زسخن بہام الیت موئے قطار مے کشم ناقہ بے زمام را (اتبال) تا ہم اس سے انکار مبیر کہ اکا برصاب کرام اور مجتبدین عظام کے ہال حدیث کی حفاظت کی ایک یہ مگورت بھی کارفر مار ہی کہ مدیث ہمیشہ قرآن کے ایل سب اور یہ کہیں قرآن سے میکوان یا گئے۔

### اسمالیڈ کے اعمال میں

مدین کی عملی تعدیر سیجے کے اس کھرل ہیں اس انداز سے دہی کہ ان کے اعمال تعلیمات محدی کی عملی تعدیر سیجے کے اس کھرت صلی الشرعلیہ وسلم نے صراط متنقبہ کے تعیین ہیں اپنے صحاب کو بھی ہمینہ ساتھ رکھا بھورصلی الشرعلیہ وسلم بھی شریعیت کے کئی مدارج سے گزر سے متعے بشریعیت کی دہ آخری صورت کون می ہے دہ جبے حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی قرات علی سیم کہا جا سکے اور شریعیت قرار دیا جائے ؟ وہ منفر در دایات سے منہیں صحابہ کے عمل سے معتین ہم سکے گی بھنورصلی الشرعلیہ وسلم اپنی شریعیت تا اند اور اپنی غیرمنورخ احادیث کی معتبین ہم سکے گی بھنورصلی الشرعلیہ وسلم اپنی شریعیت تا اند اور اپنی غیرمنورخ احادیث کی معتبین ہم سکے کی بھنورصلی الشرعلیہ وسلم کی حب مدیث در شریعیت یا تھے " ہم گی ۔ یہ کی حب مدیث در شریعیت یا تھے " ہم گی ۔ یہ صوف صحابہ کاعمل ہم گا۔ وہی عدیث در شریعیت یا تھے " ہم گی ۔ یہ صوف صحابہ کاعمل ہم گا۔ وہی عدیث در شریعیت یا تھے " ہم گی ۔ یہ صوف صحابہ کاعمل ہم گا۔ وہی عدیث تا تم ہم وی ۔ صورت میں الشرعلیہ ولمی ۔ یہ صوف صحابہ کاعمل ہم گا۔ وہی عدیث تا تم ہم وی ۔ صورت میں الشرعلیہ ولمی ۔ یہ تعدید تا تم ہم وی دور سے حفاظت عدیث تا تم ہم وی ۔ صورت میں الشرعلیہ ولمی الشرعلیہ ولمی الشرعلیہ ولمی کی تو صحیح داہ والے وہی ہم ل

#### ٦٣٣

کے۔ جومیرے اور میرے معابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ فرا یا ما ا ناعلیہ واصحابی۔
دلینی مب طریقہ پر ہیں اور میرے معابہ ہوں ) معلوم ہوا کہ اعمال اصحاب مفاظنت مدین کے علی ہیانے ہیں۔ اسمفرت ملی الله علیہ وسلم سے کسی باب میں روایات مختلف منقول ہوں۔
توصابہ کے عمل سے ہی میسمح راوعمل کا تعین ہوئے گا۔

ما نظر ابن عبدالبرالكي رسوم مين نه ام مالك د ١٥٥ه اهر الم محمد ( و ١٥٥) الم محمد ( و ١٥٥) كا ماريخي ضييله ان الفاظ مين نقل كياسهم الم

دوى معمد بن حس عن مالك بن انس انه قال اذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغتان ابابكر وعمر عملا باحدالهديثين وتركا الأخركان في ذلك دلالة ان الحق فيما عملايه

ترجبه حب مفوراكم ملى الله عليه وسلم سے دو منتف رواتيلي پہنچي اور مفرت الم بجرا اور حفرت به بجرا اور حفرت عمر ان بين سے ايك بجرا كي اور دوسرى كو چور اسبے عمر ان ميں سے ايك پر عمل كيا اور دوسرى كو چور اسبے تواس بين بيد راہ ملتی ہے كہ كہ سندت قائم و د سبے حس پر ان دولوں سند عمل كيا ہے۔

الم م الودا و دائيم ان ده ، ده معاص متري من كاب من ابى داودي كفته بي ، د اذا تنازع المخيران عن النبي صلى الله عليه وسلونظرالى ما عمل به اصعابه من بعد الا

ترجمهٔ انخفرت صلی الله علیه وسلم سے حب دو مدیثیں مختلف منقول ہوں تو دیکھا یہ جائے گا کہ اہب کے بعد آب کے صحابہ نے عمل کس برکیا ؟ ما فظ عبدالرحمٰن الوزرعۃ الدمشقی (۸۱) ه) امام و کیع بن البجراح سے روابیت کرتے

ك المتهيد لما في المؤطامن المعاني والامانيد مبر العاص الله الله المؤطامن المعاني والأمانيد مبر المرابيد ما الموالي والأمانيد مبر المرابيد المرابيد مبر المرابيد المرابيد مبر المرابيد مبر المرابيد مبر المرابيد مبر المرابيد مبر المرابيد المرابيد مبر المرابيد الم

#### mmm

مں کہ مدیث کے یاد کرنے اور اسے خفار کھنے پڑمل سے بھی مردلی جاتی تھی کہ اس پڑمل مرکزی اور اسے خفار کھنے پڑمل سے بھی مردلی جاتی تھی کہ اس پڑمل مرکزی اور وہ یا درہ گئی ریوعمل امنت بین مسلسل رہا تو مدیث بمبی مسلسل رہی ۔ و کیع روایت کرتے ہیں ،۔

كأن بستعان على حفظ الحديث بالعمل به

ترحمه. مدیث کے خطرکے نے میں عمل سے بھی مدولی جاتی رہی ہے۔

ا مام ا مام البريجر حصباص رازي ( ۳۷۰ هر) كا تنبيله معي يهي بهم كام اماديث كے اختلا

كاهل عمل سلف كى روشنى مير كما جا ما جا سيئه فروات مي ار

اذا كان متى دوى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متضادات

وظهرعمل السلف باحدهما كان الذي ظهرعل لسلف بداولي بالاشات.

ترجر رحب نبى كريم صلى الترعلي وسلم سع ومختلف صديثين منقول بول اورسلف

رصمار كرام كاعمل كيب يربو توص يرسلف كاعمل يا يا كياره حدث اثبات

مسکه می مقدم ہوگی ۔

مہ خورت میں انڈ علیہ وسلم نے صحابہ کوام کے کل اعمال صنہ کوستار و ل کی روشتی ایک کو اعمال صنہ کوستار و ل کی روشتی بنا کرام ہیں این خوارت کی ایک اعمال صنور میلی الشرعلیہ وہلم بنا کرام ہیں این کے اعمال صنور میلی الشرعلیہ وہلم کی حدیث کے گرد حفاظ مت کا بہرہ وسے رہیے ہیں اور ان کی پیروی صنور میلی الشرعلیہ وہلم کی بیروی ہی ہے۔ آپ نے ارشا دفر مایا ،۔

اصعابي كالنجوم فبأيه عراقت ايتمراهت ويتم

تر حمد میرے صحابہ ساروں کی طرح میں جس کی تھی تم نے اقتداکی ہائی۔ محدث میں کے ماں میہ مدیث حسن تغییرہ کے درجہ میں ہے۔ اور تلقی بالقبول میں توبیا ول

درجه کی روایات میں سے ہے۔

بری در این این این این می مدنین مجع مدسیت کی عملہ کوسٹ سٹوں کو مناکع سجھتے ہے۔ مختے ۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں بیں اور زرسری جمع حدبیث کی محنت ہیں اکتھے تھے۔

اه ارسخ ابي زرعة جدو صلاحه احكام القرآن جداصي طبع ابه العدالبية المصريد عني مشكوة صده وبلي

#### بمسوسو

جب ہم نے مرفرع اما دیث لکے لیں تو زہری کہنے گئے ہم آ اُرِ صحابہ بھی لکھیں گئے۔ وہ کھتے گئے اور میں نے انکار کردیا۔ وہ کامیاب ہوئے اور میری محنت خا کع ہوئی ۔
گئے اور میں نے انکار کردیا۔ وہ کامیاب ہوئے وضیعت کے فکتب و لمعا کمتب کا جمع کے وضیعت کی ترجہ۔ وہ لکھتے رہے اور میں مذاکع میں اور کی میاب رہے اور میں خا اُنع ہوا۔

### ۵ فروع فقهیدین

اماویی احکام جسطرے فروع فقہید میں مفوظ ہو میں ہسس کی مثال نہیں ملتی اعتبدین کی پُوری کو مشعب ہوتی کہ اعادیث احکام میں را ویوں کی پُر تال اور دیجہ کھال کی سخت رہے ۔ حفاظ مت حدیث میں یہ فکر ہر باب میں کا رفر مارہی ہے کفٹرت میں الدعلیہ وسلم کادین عالمگرہ ہے اور قیامت کہ کے لیئے ہے اور زندگی کے سر دور کو شامل ہے قرآن کریم کی آیات اور آسخوت میں اندعلیہ وسلم کی اعاد میث میں لاکھوں اسے مسائل اصولی طور پر لیٹے ہوئے ہیں جن مک مجتبدوں کی نظر ہی جہنے سکتی ہے سرایک کی نہیں وجہدین کرام کا ب و رندت کی اسی گہائی میں غوط لگاتے ہے اور آبیات واعاد بیت کی روشن میں ان جزئیات کا عل قرائ میں غوط لگاتے ہے اور آبیات واعاد بیت کی روشن میں ان جزئیات کا عل تو س کے حرواضے اور صریح الفاظ میں کی روشن میں ان جزئیات کا عل تو س کے حرواضے اور صریح الفاظ میں بہتے ہے مروی نہوں ۔ اجتباد یعنی اصل سے فرع مکم پہنچانے میں ان کی پُوری کی میں میں کار فرما ہوتی ہی ۔

اس سے بہتہ جبتا ہے۔ کہ احادیث کے مظان و محال اوراس کی دلالتوں اوراضا قبل کی حفاظت جب کی حفاظت خبر کی حفاظت جب طرح محدثین کے جانقل وروایت کے ذریعہ جاری رہی ۔ نقتہار کرام کے ہاں فروع و ایک عرضی کی حفاظت جب احکام کے ختمن میں راری ہے۔ دام ترزی گر وی ایک مجنت میں لکھتے ہیں اسے دام ترزی گر وی ایک الحیابیت ہیں سکھتے ہیں اسے دکال الفقہاء و ھھراعلم مجعالی الحی بیٹ ہیں کی میں سکھتے ہیں اس

ترجمہ اوراسی طرح فقہار نے کہاہے اور یہ لوگ (نقہ کے اہرانی) ہی مدسی کے

معنول کو زیاده جلنتے ہیں۔

فطیب بندادی دس احد بن عمر بن محال البرائی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ

ایک شخص هزت امام احد بن عنبال کی خدمت میں عاضر بوا اور حلال وحرام سے متعلق ایک

مسلے میں استعنبار کیا۔ حفرت امام نے اس مسلے میں اسے فقتہا می طرف رحوع کرنے کی

ہرایت، فرمانی کراس سے بتہ جاتا ہے۔ کہ حدیث کا عاصل فقتہا رسے بی ملّا تھا جفرت امام
نے اسے فرمایا :۔

ريد سل عافاك الله غيرنا سل الفقهاء وسل ابا نؤد. ترجمه رائد نتي ما فيت سخت بسي اورسه يوجميه فقهاست سوال كر . ابو تور

سے پو تھے۔

## (٤) ممالک کی وسعیت میں

استعرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حس طرح متھا کہ واصول کو قطعیت کبتی ہے کہ الن ہیں اور معنی و مغہرم کی گئجائش منہیں۔ اسی طرح آپ نے فروع اعمال ہیں بھی پُوری و معت اختیار فرمانی ۔ بعض د فعہ ایک ایک موضوع پر کئی کئی طرح عمل فرمایا ، فروع ہیں تو سع اختیار کیا یا زمانے کے اختیار فرمائے بھیل لوگول اختیار کیا یا زمانے کے اختیار فرمائے بھیل لوگول نے اسے تعارض سجیا اور ان ہیں ترجیح کے در پے ہوئے ۔ بعض نے دونوں کے علیمہ علیمہ علیمہ معلی میں اور ان ہیں ترجیح کے در پے ہوئے ۔ بعض نے دونوں کے علیمہ علیمہ علیمہ علیمہ علیمہ علیمہ علی ہوئے ۔ بعض نے دونوں کے علیمہ مسلک کے لیئے کوئی نذکر کی اصل جفر رصلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت عمل کا تہجہ یہ ہوا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت عمل کا تہجہ یہ ہوا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت عمل کا تہجہ یہ ہوا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت عمل کا تہجہ یہ ہوا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت عمل کا تہجہ یہ ہوا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسعت عمل کا تہجہ یہ ہوا ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصا و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی ۔ کہ ان فروع فقہ یہ برخاندانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصا و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی ۔ کہ ان فروع فقہ یہ برخاندانہ اسی اللہ علیہ وسلم کی اصا و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی ۔ کہ ان کا کوئی وخیرو کھی نظر ندانہ اسی اللہ علیہ وسلم کی اصا و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی ۔ کہ ان کا کوئی وخیرو کھی نظر ندانہ اسی اللہ علیہ وسلم کی اصا و بیث کی حفاظت کچہ اس طرح رہی ۔ کہ ان کا کوئی وخیرو کھی نظر ندانہ ا

نہونے پایا۔ ہرا مام نے اور اس کے پیروں نے اپنے اسپے مسک کو زیادہ موجہ اور را نج کرنے کے لیئے اوا بین انتخام پر بہت محنت کی اور ان الواب بین نتید و تعفس اور بڑھ کرنے کے لیئے اوا دینے احکام پر بہت محنت کی اور ان الواب بین نتید و تعفس اور بڑھتا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ استخفرت میلی الشرعلیہ وسلم کی سنن و اسلار اور زیادہ نکھر کی اور ایک و سعت میں حدیث ہر پہلو سے منطبط اور محفوظ ہم تی جاگئی۔ اور ایک زیادہ اعمال کی و سعت میں حدیث ہر پہلو سے منطبط اور محفوظ ہم تی جاگئی۔

وين كرتسكس مين

ایب شن آئے ہیں کہ النسر رب العزت نے ہم سے دین کی حفاظت کا وعدہ فرمارکھا بنے دین کی یہ خاطحت سلسل ہے اور ہم ہر ہر قرن اور سر ہر دور حیات میں الند کے اسی وعدہ پر میں استحفرت صلی النسر علیہ وسلم نے فرمایا :۔

لا تزال طائفة من امنى قائمة بامرالله لا يفره من خذالهم او خالفه من خذالهم او خالفه من خذالهم او خالفه مرحتى يأتى امرالله إله

ترحبہ میری است کا ایک طبقہ ہمین جی پر قائم رہے گا۔اس کی نحالفت مرسنے والے اسے کوئی ضرر نہ مہنجا سکیں سے بیمانتک کرتیامت فائم ہمجا

اس مدیث میں دین اسلام کا تسلسل قیامت مک مقد بتلایا گیاہے۔ صنور نے ریحی فرمایا۔
کو بیں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح دمتصل ، ہیں۔ بعثت انا دالساعة کما تین ہے
اور ساتھ دوا بھیوں سے اشارہ فرمایا۔ سواس ہیں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام اورا ہل اسلام
قیامت تک رہیں گے۔ اسخفرت صلی انسرعلیہ وسلم نے فرما یا۔ کہ الجہاد ماص مع الب
دالفا جرالیٰ یوم القیہ تھے۔ جہاد قیامت مک باتی رہے گا۔ اس سے بھی پتہ میتا ہے۔ کہ
دین قیامت مک رہے گا۔ اور یہ کہ اس کے مانے والے بھی قیامت مک رہیں گے۔
دین قیامت مک رہے گا۔ اور یہ کہ اس کے مانے والے بھی قیامت مک رہیں گے۔
مافظ ابن مجمع تعلی کی کھتے ہیں :۔

ومنيه ايضًا بشرك ببقاء الأسلام واهله الى يوم القيمة لان من لاذم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهومثل

# عشق رسول کے سائے بیں

ترجمه میم ایمان لاد الشدا در اس کے رسول پر ، اور اس رسول کی تعظیم اور توفیر کرو۔

معابه کرام رهنی الندتعالی عنم تعظیم و تو قیر کے اس دیاؤیں حمنور کے سامنے اپنی آواز وی رکھتے ، یہ وربار رسالت کا احبال دائے رام تھا۔

ان الذين بغضون اصواتهم عند رسول الله او للعك الذين امتحن

الله قبلومهم للتقويم \_

ترجہ بینک جولوگ اپنی آ وازیں حینورکے سامنے نبیت رکھتے ہیں النر سنے ان کے دول کو بر بہز گاری کے لیئے پر کھ لیاسہے ۔

إ دهرسے تعظیم و توقیر تھتی اور اُ دهر سے رخمت وعطوفت کا ماتھ مرایک کے لیئے بڑھ رہائتا. رحمتہ للعالمین کا دامن رحمت مبرسمت اپنا سایہ وُالے تھا۔ فیجما دہ یہ مّن اللّٰه رانت کھ تھے. یہ خدا کی مہر اِ نی ہے کہ آب ان کے لیئے زم دل ہوئے.

تنظیم واکام کا جواب جب رحمت دراً فن سے ملے تو عبت جذبات ہیں وصلی سے بعقی عبت بذبات ہیں وصلی سے بعقی عبت بذبات کے سایوں میں عمقی رسالت کا عنوان تیار کرتی ہے۔ یہ خدائی ثالی کریمی ہے۔ کہ اس نے صحابہ کے دلوں میں اس راہ سے معنور کی محبت بدا کروی اوراس مذب بحریت نے دعرون کا ہم مل مثن وعبت کے اس سائے میں محفوظ ہوئے لگا۔ آئ کا ہم عمل اُن کی زبا نول پر بھی اُترا، اوران سے حفاظت حدیث کے جبوا مباب بدا ہوئے گئے۔ اوران کے عمل میں تھی دُھل و اوراس سے حفاظت حدیث کے جبوا مباب بدا ہوئے گئے۔ اس سائے میں مواقع کے حدیث کے جبوا مباب بدا ہوئے گئے۔ اس سے عبت کی ہم گڑکوئی صرورت مذبی آب ان سے اپنی عبیت اسی لیئے جا ہے گئے۔ کہ آپ کی ہیروئی اُن کے لئے آسان ہو جائے۔ ان سے اپنی عبیت اسی لیئے جا ہے گئے۔ کہ آپ کی ہیروئی اُن کے لئے آسان ہو جائے۔ حس سے عبت میں لذت محموس کرتا ہے کہی نے خرب کہا ہے۔ حس سے عبت ہو۔ انسان مجراسس کی اواؤں کی نقل میں مجبی لذت محموس کرتا ہے کہی نے خرب کہا ہے۔

أن المحب لمن يجب يطيع ـ

ترجمہ مبت کرتے والا مجوب کے نقش پا پر جیٹا ہے۔ حفر رصلی، نڈ علیہ وسلم نے اس جذیۂ مجبت کو اور جلا سختی اور کھنل کر فرایا ،۔ لا یومن احل کم حتی اکون احب المید من والدہ کو کہ والناس لجعین۔ ظام ہے کہ یہ سجر زیمی امت پر مشقت ہیروی کو ہمان کرنے کے لیے تھی محبت ایک ایراس مسلم ہے جس سے پہاڑ کھو دنے میں تھی مشقت نہیں لذت ملتی ہے، ول میں

سله بي الحجرات ع الله بي آل عمران ع ١٤ سع مست كوة صيلا عن البخارى ومسلم

ممی کانبیرا ہے۔ تراس کے لیئے یہ شقت بھیلی عبار ہی ہے۔ مسی کی یا د میں بیرے مزے ستم کے لیئے من میں بارے ستم کے لیئے

حفررصلی السُرعلیہ وسم نے اپنے کسی کبیے سفر کے دوران مختف مقا مات پر جو تماز پڑھی صحابہ نے ان مواضع و اماکن کو بھی اپنی یا دول میں محفوظ رکھ لیا ، حالا بحد نماز نماز ہے وہ جہاں بھی اوا ہو۔ نمین خدّام آ قا کے عشق و محبت میں اس قدر آگے جا بچے بھے۔ کہ آب نے اگر کہیں ا تفاقاً بھی پڑا کو ٹوالا تو اس مجگہ کی یا دصحاب کے دلوں میں کہی بھی محولہ ہوسکی ۔ امام سبخاری نے القیمے میں اس پر باب یا ندھا ہے۔

باب المساجلة التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم<sup>ا</sup>م

ترحمه، وه سجده گامی جود میزگی را بهرس میں منیں اور وه مقا مات جہاں " اس دوران حضورصلی الٹر علیہ وسلم نماز پڑ ہے تھے۔

ترجمہ انہوں نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان مقا مات پر نماز بیستے دکھاہے۔
ان مقا مات پر نماز کسی شخصیص کے لئے نہ بھتی ۔ صفور ان مقا مات پر اتفا قا اُتر تے
رہے ۔ کسکن صحا بڑنے کے جذبات محبت کو و سیھئے ۔ کہ انہوں نے ایپ کی ان یا دوں کو بھی
اریخ میں محفوظ کرلیا ۔ یہاں مک کہ کہا رہا بعین بھی بھیران طاہوں میں اُتر نے لگے۔
اس تعفیل سے یہ بات اور واضح ہو جا تی ہے ۔ کہ مدمیث کی حفاظت میں
عشق رسالت نے بھی ایک بھر ٹیور کردا را داکھا سے۔

## (ف) سندکے اہتمام سے

تا بعین کے اتری دورمی بھر شی سنائی باتیں چلے گئیں تو علمار تا بعین ی نے معنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کی بات کو آگے بیان کرنے میں سندلانے کا پُرلاا متہام کیا اور دین کی بات لانے کے لیئے سندلانے کو بھی دین تھہرایا ، الم ابن سیرین و ، ال می کیا اور دین کی بات لانے کے لیئے سندلانے کو بھی دین تھہرایا ، الم ابن سیرین و ، ال می کیا نقل کرنے والوں کی بہمیان رکھنا تھی دین میں سے بھے ۔ و کیھ لیا کر وکر بات کس سے لے رہے ہو ۔ اس استمام نے علم است اسمیت دی راسسس سے علم اسمار الرجال پیدا ہوا ، سند کے اس استمام نے بھی حفاظ ت مدسین میں ایک بڑا کروار اواکیا ہے ۔ مناظ ت مدسین کے باس حرور میں ان نوف امور کا بہت وخل رہا ہے ۔ اور تی یہ حرور داور نریمل رہا ہے ۔ اور تی یہ حرور داور نریمل رہا ہے ، اور تی کی حفاظ ت سروور میں نوو دوین کی حفاظ ت بھی گئی ہے ۔

### شيعهك مال حفاظت صريت

# مروال مرسف

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

مدیث کی نزورت اور حجیت سے ہم فارغ ہو کیے ہیں اور بیمر منوع تغفیل ہے ہی کے سامنے آگئے ہیں ،اب و کیمنا یہ ہے کہ اس صر درت کو پُراکر نے کے لیے قابل اعتماد علمی و خیرہ کہاں موجود ہے اور بیا فو خیرہ علم کن کن سرا مل سے گزر کر اس مقام پر بہنچ ہے کہ اس پر اعلی اطراف سے اعتماد کیا جا سکے ۔

#### منروین کی صرورت مدوین

جمیت مدیث کا تقامنا تھاکہ مدیث مددن کی جائے اسے محفوظ کیا جلئے۔ اس کے مطالب کھنے کھئے کئے رکھے جائیں۔ اس سے اشتباط کے چئے بھرتی اور تربیت محدی صلی انٹر علیہ رسلم معلوم ہول وین اسلام اولاد آدم بر ضواکی آخری جمت اور تربیت محدی صلی انٹر علیہ رسلم بنی فرع انسان کے لیئے آخری شربعت ہے تواس دین ویٹر بعیت کا قیاست کے لیئے بنی فرع انسان کے لیئے آخری شربعت ہے گول یہ تقامنا شدید ہوتا جائے تدوین مدیث میں میں مدیث محملی اساسے آئے وہائیں اور مدیث جمع ہوتی جائے۔

قرآن کریم کے تکھا جانے سے یہ بات از خودظ ہر ہے کہ علم کی ٹوری مفاظت کھا جائے سے ہی ہوتی ہوتی اللہ علیہ وسلم برجب کوئی آبیت اُ ترتی ترایب کا تب کوئی کر کرارشا دفرائے کہ یہ آبیت فلال شورت میں فلال مقام پر لکھ لور قرآن کریم ہی ترتیب سے صفر ڈراس کے لکھنے کی جابیت فرائے قرآن کیم صفر ڈراس کے لکھنے کی جابیت فرائے قرآن کیم میں برھا جا آ اور لکھا جا آ ای تھا جس ترتیب سے صفر ڈراس کے لکھنے کی جابیت فرائے قرآن کیم میں میں اس مقام میں کہ کے بیدا کردی محتی ۔ اگر چھنور اکم کی سخریات کی محربیات کی تحربیات کی تحربیات

#### 444

می الند علیه وسلم کی زندگی کا مرمر حلہ آپ کا ہرار شادا ور آپ کی ہرا دا صدیث متی ۔ تاہم ان دنول اندیشہ متا کہ تحریر حدیث کے اجتمام میں کہیں تحریر قرآن دب کرند رہ جائے اور موسکتا تھا۔ کہ ایسے حالات میں حب کرعرب ایسی ایمی جا ہمیت سے نکے ہی تعلیم وتعلم کا عام رواج نہیں سخر ریات قرآن اور تخریرات حدیث آپس میں کہیں خلط ملط × Mix نہ و جا میں اور کہیں الیا نہ موکہ تحریرات قرآن کی طرح محریرات حدیث کی بھی عبا دت کے طرر پر تلا وت ہونے گئے بوصلیت کا تقافنا تھا کہ سخریر قرآن کے دور تاکس تحریریت پر عام حلقوں میں یا بندی سے مصرف انہی حفرات کو اجازت برج این حدود و فروق میں پور سے طور پر محاطر میں علم کی حدود اور زبان می مربی بائت کو اجازت برج این حدود و فروق میں پور سے طور پر محاطر میں علم کی حدود اور زبان مربی بائت کو اجازت برج این حدود و فروق میں پور سے طور پر محاطر میں علم کی حدود اور زبان می مربی بائت میں اور انہیں محفوظ رکھ سکی ہیں۔

اس سے انکارنہیں کیا جاسکیا کہ حب حدیث اسلام ہیں قانونی طور پر حبت ہے۔ تو اسے محفوظ تھی ہونا جاہئے تھا اور دیگر مصالح کتنی ہی کیوں نہ ہوا صولاً تحریر حدیث کی اجازت ہونی جارت کے خلطالط ہونی جائے تھی عمومی اجازت نہ مہی کیکی جی اجازت کے خلطالط ہونے کا اندلیٹر نہ ہو انہیں تحریر حدیث کی اجازت دی جائے بہی وجہ ہے کہ تحریر قرآن کے ورز کہ سخریر حدیث کی اجازت دی جائے بہی وجہ ہے کہ تحریر قرآن کے ورز کہ سخریر حدیث پر یا بندی ہونے کے یا وجودید تفاعنا احولاً باقی رہا اور اس احساس کے سخریر حدیث کی اجازت بھی مائی اور آپ نے سنے سخریر حدیث کی اجازت بھی مائی اور آپ نے انہیں یہ اجازت مرحمت فرائی .

# متحر رمدست كى اجازت

ری ایک انفاری صفرُ رصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہیں آپ
سے حدیث مندا ہوں تر محبُول جا تا ہوں بحضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا استعن بیدینك بھے در این باتھ ہوں کے ایکھ لیا کرو ر روایت میں ہے۔ وادما بید کالحفظ . کر آپ نے باتھ سے مدیث کھنے کا اثبارہ فر بایا ۔۔۔ یہ آپ کی طرف سے حدیث کھنے کی اجازت محق .
سے کھنے کا اثبارہ فر بایا ۔۔۔ یہ آپ کی طرف سے حدیث کھنے کی اجازت محق .

(ع) مین کا ایک شخص اگو ثباہ فتح کر کے موقع پر حفور کی خدمت میں حاضر ہواجب اس

ف صفورصلی الله علیه وسلم کابیان مناتو گذارش کی کرمفنور مجھے لکھ دیجئے ، ایپ نے صحابہ کوام کومکم دیا کہ یہ بیان اُپُوشاہ کے لئے قلم مبدکر د و ہر

ا ڪنڊه لابي شاء له اير شاه ڪيئے پرياتي لکھ دور

حنورت اس روابت می صریح طور کتابت مدست کا اہتمام فرمایا اور اس کے لیئے صحابہ کو امرکیا ہے

 حضرت ابورا فع نے تھی حضور صلی النیملیہ وسلم سے ا حادیث کیھنے کی اجازت ما نگی تھی۔ سے انہیں تھی اجازت دے دی تھی آب کا یہ مجموعہ حدیث اتنام عمد تھا کہ ترجان الوان معنرت عبدالشربن عباس دمنى الشرعنه تعي اس محبوعه سعد دواياست نقل كرليا كرسته بنقے جفرت

> رأست عبدالله بن عباس معه الواح يكتب عليداعن ابي رافع شيئا من معل رسول الله صلى الله عليه وسلور

ترجمه بیں نے عبداللرین عباس کو و بھا، لکھنے کی شختیاں ان کے یاس تقیل اُن يروه ابى را فع سے انخضرت صلى النه عليه وسلم كے بچھ فعال لكھ رہے ہے۔

🕜 ۔ چنرت عبدالٹیزن عمروبن العاص کیتے ہی کہ ہیں حضور اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کی اصادبیث رواست کر ناچا ہتا ہوں اگر آپ ایمازنت وہیں۔ تو میں ابینے دل کے ساتھ ساتھ کچھ مدد اسینے واتھ سے بھی نے لوں ربعنی لکھ لوں اس را تخفرت صلی النی علیه وسلم نے انہیں تھی اجازت دے وی میں وه کہتے ہی قرین نے مجھے مدیث نہ مکھنے کامتررہ دیا اور کہا

انمأ هوببشر يغضب كما يغضب البشر

ترجمہ ، حفنور تھی توانسان ہی تھی عقبے ہیں ہوتے ہیں جبیبا کہ انسان عقبے میں آباسے۔

اله صحیح تناری مبلد و صریع ، مبامع ترمذی مبلد صف اله مقدمه صحیفه بهام بن منبه صلا سه طبقات ابن عد مبدر صابه مهم و میکه سنن وارمی مبدر ص<sup>بود</sup> وطبقات ابن معدمبرم ص<sup>ور و</sup> شنن ابی وارد ص<del>دا</del>

معنرت عبداللرين عمرنے حب صور كوي بات بلائى توات نے فرمايا ،۔ والذى ننس عدى بيده، ما يحترج مسابينه ما الاحق فاكت. ترجمہ قتم ہے اس ذات کی عبر کے قبضے میں میری جان ہے ان وو بوٹول کے درمیان سے حق کے سواکھ منہیں بکلیا بیوتم لکھتے رہو۔ (۵) حضرت را فع بن خدر بر منتخبیتے ہی کہ میں نے حصنور کی خدمت میں عرعن کی ہم سے ہیت سى باتي سنة بن توكياتم انهي لكه لياكري أب في قرايا .-ا ڪتبواد لا حديج . ترجمه . لکه ليا که و اور اس مي کوئي حرج منهي و حضرت انس بن الك من يم كمت من كرصنور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا اله متيده والعلم بالكاب عمر علم كوتيدكاب بي لاؤ. علمے شراد علم منقول میں اس کے متعابلہ میں لفظ رامی ہے لفظ علم سے اس دور من مدمت مراد لی جاتی تھی۔ امام الومنیف کے اشاد امام تعنیرصنرت عطامین ابی رہاح حب ، تر لرگ يُر يَضِينة . علمُ أو راي و يرعله به يا رائة بهه ) أكروه بات منقدل ہوتی تراتب فرماتے ، علم ہے ، اور اگروہ اجتہا دی ہوتی تو فرماتے پیرائے ہے فأن كان الرا قال علم وان كان رأياً قال رأى في و ترجد سواگروه بابت روایت بوتی توفر ات یه علم ب اور اگروه رای موتی تواسطای کیت. سوحضرت النس بن مالك يم كم ندكوره بالاروابيت خيد واالعيلير بالكتاب مين علم سير مراد حدیث ہی ہے ۔ سر اسخفرت نے امر فرایا ہے کہ حدیثیں لکھ لیا کر و ۔۔۔ یہ صرف ا جا زت منبي ملكه امريد اورحضورصلي السُرعليه وسلم كالحكميد. عمنرت اس بن مالک مذ عرف حضورٌ سعے حد تنس کھتے رہے۔ بلکہ لکھ کر بعض ا وقالت حفورهلی اندعلیه وسلم کوسنانجی دیا کر<u>ت تح</u> سعیدین بلال آپ کےمعروف شاگردبیان کرتے ہیں. كنأ اذااكنترنا على إنس بن مآلك فأخرج البينا مجال عند كافقال لهذه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فكتبتها وعرضتها.

الصنن ابی واوُدمبد وساله من تدریب الرادی صدی مع مامع بیان العلم بداهد من من طبقال بن معدص

ترجمہ بہم جب حضرت اس بن ماکٹ سے زیادہ روایات پُر بیٹے تو وہ محبلات

د بیاضیں بمکال لیتے ارر کتے یہ وہ روایات ہیں جر ہیں نے حضر رصلی اللہ علیہ
وسلم سے مُسنیں بیں نے انہیں لکھاا ورائہیں دائی کو بیٹ معرکہ بھی مُسنآ ا رہا یا ہے
تا عنی الحن بن عبدالرحمٰن الرامھ مزی د ۲۷ مر) نے حضرت النی کی بیروایت بہیرہ بن
عبدالرحمٰن سے بھی نقل کی ہے لیہ

به من من بن من منداش بغداد می کونسیست من این براس علم سے منافق کرانی برانی علم سے ا اما دبیث لکھ لیا کریں . فرایا : .

عليك بتقرى الله في السروالعلانية والنصح لكل مسلم وكماً بـ قالعـلعر من عندا عله به

ترجمہ ان چیز دان کو لازم کرد ان کا ہرا در اعلیٰ ہیں النز کا خوت ، او ہمر مسلمان کے لیئے خیرخواہی ، او جماع سے اصاد میٹ لکھتا ، مسلمان کے لیئے خیرخواہی ، او جماع سے اصاد میٹ لکھتا ،

اب این بین کرنسیت کرتے کہ مدینی لکھ لیا کروپ

# مدیث ایکے تبہجانے کی اصولی مدایات

تبیغ شریت کے لیئے صفر رصلی الله علیہ وسلم نے یہ اصولی ہوایت جاری کی تھی کہ آپ کی تعلیم ہر ثنا ہد و غائب کک پہنچے۔ آپ نے ارشاد فر ما یا لیبلغ المث هد الغائب سوآب کی ایک بات بھی کسی کے پاس ہم توضر وری تفاکہ وہ اسے آگے پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرایا۔ ملغواعنی دلو آیتے۔ قمیری ایک بات بھی تہیں یا دہم تو اُسے آگے بہنچا ا

له متدرک ماکم عبدصد معزقة الصحابر حبد اصلاق في المحدث العاصل صلاح عبائع بيان العلم عبدا صلاح اله متدرک ماکم عبد صد معزقة الصحابر عبداه المحدث العاصل مثلات هي محمح بجاري عبداملا ملاح مسلود المحدث الفاصل مثلات هي محمح بجاري عبداملا ملاح مسلود مسلود مسلود المحدث الفاصل مثلات هي معرف بالمحدث عبد المحدث الفاصل مثلات هي معرف المتعلق مثلاث من ما في المشكوة مثلاً

#### 444

زبانی پیغامی تحریری اور تعمیلی می طرح بھی ہوسکے معاب کے ذمر بھہ المحدیث کے اسکے بہنجانے کا یہ معام بھا جو اپنی تمام عُدر توں کو تاہل رہا۔ اسپ نے دسے نفط حدیث سے بھی وکر فرایا ارتبا و فرایا ۔ حت نفوا عین تمام عُدر توں کو تاہل رہا۔ اسپ سے معمود توں کے بہنچا وی اس حکم اور تاکید کا تقاضا تھا کہ علم بنری ہر فرایا ۔ حت نفوا عین اور اسکے بہنچا وی اس حکم اور تاکید کا تقاضا تھا کہ علم بنری ہر فرح سے معنوظ رہے اور اسکے بہنچیارہے۔ اسپ سے اور اسکے مینوظ رہے اور اسکے مینو تاہیں وی اس بھیل کرنے والوں کو دعا بھی وی ، معمول الله امر المعم مناشیاءً خدل نہ کہا جمعہ ہے۔

# عربول کی قوی یا د داشت

ترجم بي مي ته مو جاورسميت لي اس ك بعدم كهي فيه من مجولا.

#### تروين وقت كاتفاضا عما

خفاد نکرکے اس دور کے عبدی بعد عزوری مقاکہ حدیث با قاعدہ مرتب اور مدون ہوجائے
اوراس تحریر و تدوین کی ابتدار خو د ذات بینی برسی الله علیہ وسلم کے سامنے سے ہی ہوجا ہے شاگرد
اجہ اسا ندہ سے روایت حدیث کے سامقہ سامقہ سخریر حدیث کی طرف بھی توجہ ویلے گئے .
یہاں مک کہ ابعین کے بعد علم حدیث با تباعدہ ترتیب کی منزل میں داخل ہوگیا . یہ دہ وقت عقا حب اسلامی متہذیب عجمی ممالک میں بھیل جی مقی اور یہی وہ تمین دور سے جن کے بارے میں حفر را در بھیل ہونے کی شہاوت و می تھی . امیرا لمؤمنین سید نا حذت عشر داکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرا در بھیل ہونے کی شہاوت و می تھی . امیرا لمؤمنین سید نا حذت عشر داکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،۔

اکرموااصحابی فا ناموخیار کم شعرالذین بلونهم شعرالذین میلونهم متعربظهرالکذب به ترمیر میرده او کردند با الکذب به ترمیر میرسد میرسد میرسد میرسد میرده او کردند برانه برای بیرده او کردند برانه برای میرده او کردند میرده او کردند میرده او کردند برای میرد برای میرد میرد برای میرد میرد برای میرد میرد برای میرد بر

تانبی کر حفرت قاده بن دعامه ( ۱۰۰ من کا عافظ حیرت کاک تقاع بات ایس مزیر کرن لینے سمیٹر کے لیئے یا د بہوعاتی میں شہرہ آنا ق میں اس میں شہرہ آنا ق میں ان کی نظیرُ و نیائے کہی نہ دیکھی تھی مزان میں اور ایام میاکوئی اور طبقہ ان کے بعد و سکھنے میں آیا صحاب، اب میں اور تبع تابعین اور تبع تابعین مہر ترین امم ہے ۔ ان میں خیر غالب تھی ۔ ان کے بعد انشار کذب کا دور شروع ہوا۔ مدیث کے انتری حیلے پر عور کریں ۔ شعریف شو الکذب و بھر تھی حیلی جائے گا ، اس میں خبرد می گئی ہے کہ اس وقت میں هبوٹ عام ہوجائے گا ،

# 

عَبُوت خبرور وابیت میں ہی میل سکتا ہے ذکر و قلا وت المین بنہیں بقرآن کریم خودعہد رسالت میں ہی متواتر اللفظ عقا ۔ اس کی سرز ہیں اور آیات معیر بختیں ، مزاروں سینوں ہی مخوظ اور آیات معیر بختیں ، مزاروں سینوں ہی مخوظ اور الکھون زبانوں برجاری اور ملفوظ عقا ۔ اس کے بیسنے میں منطی اور متناب تو ایک سکتا تھالیکن اور منظابہ تا ہوں میں منابع میں منابع تعدید مشدہ اللہ منہ میں میں منابع میں میں میں منابع منابع میں منابع میں منابع میں منابع میں منابع منابع میں منابع میں منابع میں منابع میں منابع میں منابع منابع میں مناب

بیوٹ کا اس ہیں دخل مذہوسکتا تھا، قرآن کریم متوا ترطبقاتی ہے، ظاہر ہے کہ جُوٹ کا مرونوع
اضارا درر دایات احادی ہوسکتی ہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسل کا اس بات کی خردیا کہ
ان تمین طبقوں کے بعد حبوث بھیل جائے گا بتلا اسے کہ ان تمین طبقوں تک دسی تعلیمات زبانی
خبرور داییت میں بھی عبل سکتی تھیں ا دراس میں کوئی دسی حرج مذبھا، بُوری احتیاط برقی جائے
تر درین کی صحیح تعلیمات اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے قول وعمل کی جبار دایات صحابہ سے تابعیں
کو ادر تا بعین سے بتع تابعین کو زبانی تعلی در دایت سے بیزی محفوظ شکل میں بہنچ سکتی تھیں
کو ادر تا بعین سے بتع تابعین کو زبانی تعلی در دایت سے بیز چیل جا تا تھا، سوان ہمن طبقوں
کا حفظ ادر زبانی روا بیٹ ہرا عتبار سے قابل اعتماد رہے گی بمین ارشاد نبوت کے مطابق ان
تمین دُور دل کے بعد حسب جوگوٹ عام جو جائے تو صروری تھا کہ اس در رکڈ ب کے عام ہرنے
تمین دُور دل کے بعد حسب جوگوٹ عام جو جائے تو صروری تھا کہ اس در رکڈ ب کے عام ہونے
صدق در کڈرب کے ان دو زبانوں میں تاریخ فصل ہے معابہ تا بعین اور تبع تا بعین کے د در
عبر میں صدق در شدغا اور ان کے بعد تقال دوایت میں تحقیق درکارا در لاہم ہرگئی کمو کھ

المنخفرت علی النّرعلی وسلم نے خود مجی بعض انکام سر بعیت سخریر کروائے بعض صحابہ کوستحریر صدیث کی اجازت مرحمت فرائی اور نقل وروایت کی گیر اعولی بدایات ارست او فرائی نظام ہے کہ ان زمانوں کی سخریات کا آئیدہ کی نقل وروایت اور حدیث کی با قاعدہ جمع و تدوین ہیں بہت اثر رہا ہے اور سے تو یہ ہے کہ اس تدوین کا سہرا بہت حدیک ان بہلی مخریات حدیث کے سریہ بندھا ہے جواس بہلے وور میں حضور کی تعبیمات کے گرد و فا کے میمیول پُورے ا بہمام سے چن مکی مقیل

معابر کا دور تقریبانی می که دور الفریبانی می که را بهدی اخری صحار حضرت ابرانطفیل عامرین واللهٔ کی و فات مناسعهٔ می مونی تا بعین کا دور مناسعهٔ مک رواسید اور تبع تا بعین کا در رساستهٔ مک

اه صحابة البعين اور تبع البعين كتين طبقه خيرالقرون كهلاتهم بيهال قرن معنى طبقه ب صدى كم معنول مين نهير. مع و تيجيم صحومهم عبدلا حده الأرج يه بهم كراب كي و فات الاحري مهر تي رتبذيب التهذيب عبده صاح

#### mpg

منتہی ہوا ہے۔ ان ہمین زمانوں کے بعد بدعات کھنے طرر پر پھیلنے لگیں مقزار نے اپنی زمانیں کھولیں اور فلاسفر نے اسپنے سرا کھائے۔ اہل علم کی خلق قرآن کے سندیس آزائش ہوئی ۔ لوگوں کے دینی حالات بدلنے گئے اور حضور علی الشرعلیہ وسلم کا ارتباد کہ و پھر جھوٹ بھیل جائے گا، تصدیق بن کر سامنے آگیا ۔ تاہم شکر درگاہ ایز دی ہے کہ تدوین حدیث کے ابتدائی اور و سطانی مرسلے ان قردن ثلثہ مشہود لہا الخیریں سراسنجام پانچے تھے اور بھر حب جھوٹ کا و ور دورہ ہوا تو محدثمین نے حدیث کے گروئمیش و تربی سراسنجا میں مرتب ہم جھوٹ کا و ور دورہ ہوا تو محدثمین سے حدیث کے گروئمیش و تنقید کے کرنے بہرے بھا دہے اور تاریخ باتی ہے کہ حدیث کے برات حدیث کے کرنے بہرے بھا دیے اور تاریخ باتی ہے کہ حدیث کے برات حدیث کی طرف رئوئری کرنے بیا جا ہی جو ی ہیں مرتب ہم جھے تھے۔ اب ہم ابتدائی تو برات حدیث کی طرف رئوئری کرنے بیل جو اس با قا عدہ تد دین کی اساس تھیں اور جن کی اعتمادی جیٹیت کسی پہوسے مجرورہ قرار تہیں پاسکی ۔

## تدوین کی ابتدائی صورت

یہ تمروین بطور فن کے نہیں بطرریا و واشت کے بھی جفوراکرم ملی النّزعلیہ و سلم نے مُتوثِ کھنے کی اجازت بھی دے رکھی بھی بخور بھی سفل احکام المنے لکھوا دیئے تھے۔ صحابہ کرام شنے بھی احاویث کی کچریا و واشتوں کو محفوظ کرر کھا تھا۔ مرج وہ و خاکر مدیث میں ان یا و دہشتوں کی کہیں کہیں ہیں ذکر آ باہے بم میبا الصحیفہ العادقہ کہیں کہیں نشاندہی ملتی ہے۔ بعض صحافث صدیث کا بھی کہیں کہیں ذکر آ باہے بم میبا الصحیفہ العادقہ کا بھی کہیں کہیں ذکر آ باہے بم میبا الصحیفہ العادقہ کتاب العدقہ بھی محدیث میں معدن میں معدن عالی معدن میں معدن عبا وہ کا بچر تذکرہ کریں گے۔ اس کے صنی میں اتم المومنین حضرت عائشہ صدن تھی محدوث البوسرین اور حضرت النی بن مالک نے جمعے کروہ محموموں کا ذکر بھی کہیں کہیں کہیں کہیں کرویا جائے گا۔ یہ بہلے دور کی حدیثی تحریات ہیں۔

### الصحيفة القادقة

یه حضرت عبدالنیرین عمروین العاص کا جمع کرده صحیفه عقا . حضرت ابر سرری مناد ی در حرب کہتے ہیں بر مامن اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم احد اکتر حدایتاً عند متی المه ما کان من عبد الله بن عمر و فانه کان یکت و له اکتب یک ترجه بخورصلی الله بن عمر و فانه کان یکت و له اکتب یک ترجه بخورصلی الله بنام علیه و سلم کے صحاب میں مجرب تریادہ صنور کی متنی رکھنے و الا بجر عبد الله بن عمر و بن العاص کے در کوئی من تھا اور اس کی بھی و جریہ محتی کہ عبد الله بن عمر و تربی سے محتی کہ عبد الله بن عمر و تربی سے محتی کہ عبد الله بن عمر و جریب محتی کہ مولف بی ایک عبد فرد فر لمت بی ایک مجد خود فر لمت بی الله عبد و سلم الله علیه و سلم الله عبد و سلم عبد و سلم عبد و سلم عبد الله سرن عبر و دو شدین کرم سیم الله عبد الله عبد و سلم عبد و دے رکھی تھی محدت شہم بیم بدالدات بن بهام میں کرد آئے ہیں برخود حضور اکرم صلی الله علیہ و سلم عبد و دے رکھی تھی محدت شہم بیم بدالدات بن بهام میں کرد آئے ہیں برخود حضور اکرم صلی الله علیہ و سلم عبد و دے رکھی تھی محدت شہم بیم بدالدات بن بهام میں دور و حضور اکرم صلی الله علیہ و سلم عبد و دے رکھی تھی محدت شہم بیم بدالدات بن بہام

 المعنعاني د ١١١ ها حفرت عطارا لحزاماتي سے رواست كرت بن ار

ان عبدالله بن عمروبن العاص قال يارسول الله انا شمع منك احاديث افتادن لى فاحكتها وقال نعم ونكان اول ماكتبها المنعصلى الله عليه وسلم الله الماكة كتابا في المناهدة كتابا في كتابا في المناهدة كتابا كتاب

ترحمبه. معنرت عبرالنربن عمر قرنے عرض کی. اسے الند کے رسول : ہم آب سے اصادیت سنتے ہیں کہ ایس المبیں لکھ لیا کروں ؟ اصادیت سنتے ہیں کہ ایس امبازت ویتے ہیں کہ ایس المبیں لکھ لیا کروں ؟ آب نے فر مایا داں سواس میں پہلی تحریر وہ محتی جو صنور صلی الند علیہ وسلم نے اہل مکر کی طرف لکھی ہیں۔

سنن ابی دا و د متدرک ما کم معالم اسنن ا ورطبقات ابن سعدیں اس کی تفقیل موجودیم اما کم الفترین تا ابنی کرچفرت مجابد (۱۰۰۰ می کہتے ہیں ہیں نے صفرت عبدالله بن عمر فؤک ہاں ایک صحیفہ گرے کے نیچے بھی و کیھا ترا تھا لیا۔ آپ نے مجھے ہا مقد لگانے سے رو کا اور فر ایا اور فر ایا اسلام میں دسول الله صلی الله علیہ وسلم لیس بینی و بین احدا اوا سلمت هذه اکتاب الله والو هط فلا ا بالی علم ما کا انت علیه الد نیا ہے۔

ترجمہ ریصیفہ عدا دقہ ہے جریں نے رمول الشرملی النوعلیہ وسلم ہے سااس ہیں مجہ میں اور کوئی شخص واسطر نہیں ہے جب کک مجہ میں اور کوئی شخص واسطر نہیں ہے جب کک میرے پاس یہ احا دست اور قرآن ہیں اور ومبط کی زمین ہے جمعے فکر نہیں کہ ونیا ہی کیا ہور واسعے ۔

میں میں بیفہ میا و قد صرت عبداللہ بن عمرہ کی اولا دکے پاس سالہ اسال رہا۔ آب کے بڑیو تے عمرو بن شعیب اسے باقاعدہ بڑھاتے تھے. مدیث کی موج دہ کتابوں میں جواحادیث اس سند سے مروی بول عصروبن شعیب عن ابید عن جلالا، وہ اسی محبوعہ سے ماخوذ ہوتی ہیں ،

اله المصنف جلدم صلام اله سنن الى دا و حبرا صلاه متدرك عاكم ميدا صفا معالم المن الخطابي مبدم منظماً المعنى الم المعنى الم

ما فطرابن مجرعتقلانی بمینی بن معین ا در علی بن المدینی محد حواله سے اس کی تقریر کرتے ہیں جھنرت عبارات بن عمر ڈکے اس صحیفے کا نام انصاد قد تھا۔ اسپ خو د فراتے ہیں ،۔

عُذه الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليد وسلم ليس بيني وبيند احد.

ترجمه العبادقه وه كتاب ب يرمين في المخفرت مبلي الله عليه وسلم سيد لكهي تقي .

میرے اورائی کے مابین کوئی اور راوی تہیں۔

ا مام ترندی د ۱۷۹ می نے بھی اپنی سنن ہیں کہسس صحیفہ صادقہ کا ذکر کیاہے۔ایک مدیث کے ستحت آپ کیکھتا ہے۔

وقده تكلم يحتى بن سعيده في حدايث عجروبن شعيب وقال هوعندنا والاو

من صنعفه فأنمأ من قبل الله يحدث من صحيفة جدلاعب الله بن عمروو

اماً اكثراهل العلم فيعتبون جدايت عمرد بن شعيب وسينتو نه-

به به بحروبی ایک توریت مین مین می بی سعید الغطان کلام کرتے بی اور کرتے بی اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے وال کی مدیث کومنعیت کہاہے وہ اسی اساس پر کہا ہے کہ عمرو بن شعیب اینے وادا حفرت عبداللہ بن عمرو می سے مواسی اساس پر کہا ہے کہ عمرو بن شعیب اینے وادا حفرت عبداللہ بن عمرو میں شعیب کی روایت سے کے صحیفے سے روایت کرتے ہیں ۔اکٹر اہل علم عمرو بن شعیب کی روایت سے مندیعتے ہیں اوراسے نابت ملئے ہیں .

اس دفت ریمت نهبی کرمروبن شعیب دافعی یا د داشت سے روایت کرتے تھے یا مرف اس صحیفے سے۔ اس وفت یہ مرصوض و زیرسجت نهبیں رزیسجت ہے کہ سخریر سے مرف اس صحیفے سے۔ اس وفت یہ مرصوض و زیرسجت نهبیں رزیسجت ہے کہ سخریر سے روایت جائز ہے یا نہیں و بیال مہاں مہاں صرف یہ تبال ناہے کہ قرون اُولیٰ میں دا قعی بیمجیفہ موجود مقال در مدسیت کی پرمخریرا بنی مگر مہبت قابل اعتماد مجھی جاتی تھی۔

ك تهذيب التهذيب جدره صوب كل سنن وارى جدراص الله ما مع ترخرى جدرا صريم، صله

سے بھی زیادہ تعداد میں احادیث جن کر سکے تھے۔ حدیث کی یہ خدمت اس بہلے و ورکی ہے جوحفور اور صحابہ کا و در تھا۔ صحابہ کے دور کی ہیں یا دگار آئندہ بھی ترت یک موجود رہی ۔ حانظ ابن محرستلانی در محابہ کے دور کی ہیں یا دگار آئندہ بھی ترت یک موجود دہی ۔ حانظ جی کے بیس یہ کتاب موجود کھی حافظ جال الدین زملی دیں ۔ مراب میں اس کنے عمروین شعیب میں ابید عن حدہ کا ذکر کیا ہے۔ حافظ جال الدین زملی دیں در در در میں اس کنے عمروین شعیب میں ابید عن حدہ کا ذکر کیا ہے۔

### ﴿ كَأْبِ الصَّدَقَّةِ

یہ حفورے اللہ فرمودہ احکام کا ایک مجموعہ ہے جراس پہنے دور میں ہی ترتیب پاگیا تھا۔
حضرت عمر خرکے صاحبزا دیے حضرت عبداللّہ بن عمر خراب ہے دور میں ہی ترتیب پاگیا تھا۔
علیہ وسلم نے کتاب الصدقہ محر کر کرائی تھی ۔ یہ وہ احکام مقے جرائی نے اپنے گورزوں کے لیے
کھوائے تھے ۔ ایٹ انجبی امنہیں بھی نو پائے مقے کہ ایٹ کی وفات ہرگئی ۔ ایٹ کے بدیھات
الوکٹرٹ نے اس برعمل کیا اور ان کے بعد حری عمر خراس برعمل کرتے رہے ۔ محدث شہر عبدالزلاق
بن ہمام الصنعانی دارہ حری کھتے ہیں ،۔

امام ترندی نے بھی مدیث کی اس کا تاکر کیاہے۔ آئی سکھتے ہیں :ر ان دسول الله صلی الله علیہ وسلم کتب کتاب الصد قة فلم بخریجه الی عالمه حتی قبض فقرنه دسیفه فلما قبض عمل به ابو بکرحتی قبض وعمرحتی قبض ج

ے تہذیب التہذیب مبدہ ص<sup>حاع</sup> کے نفس الرایہ مبدد ملاس کے المفنف جلد م مصلا من واؤد مبدد مطالا ملی جامع تریزی مبدد ص<sup>وع</sup>، منظ

ترجمه رسول النه على النه عليه وسم في كتاب العدقد لكحوائي بآب اس البيخال كل و فات بوكني . يه آب في البين تلوارس كل و فات بوكني . يه آب في البين تلوارس كل و فات بوكني . يه آب في البيبال لكارهي محتى . حب آب كي و فات بوكني توحفرت الوكرين في اس يرعمل فر ما يا بيبال كل رهي محتى . حب آب كي مي و فات بوكني . يوحفرت عمر يمي اس برعمل كستة رست بيبال كمك كرآب كي مي و فات بوكني . يوحفرت عمر يمي اس برعمل كستة رست بيبال مك كرآب كي مي و فات بوكني .

ان روایات سے بتہ جناہے کہ اس بہد وور میں قرآن کرم کے ما تھ ما تھ حدیث کے یہ ذخیر سے یقینا زیر عمل سختے اور اُسّت اسلامی انہیں ایک مشقل آ غذظم کے طور پر برا برقبل کرتی تھی انہیں ور ما غذوں برخلفا کے را شدین کا عمل تھا ، صفرت ابر بحیرہ وعرف اگر عمل با لحدیث کے قائل مذ برت قراس مجبوعہ حدیث کو ایسے نا فذذ کرتے حضرت عرضی اللہ عنہ کے بعد بدلنو پر کتاب العدقہ ، حفرت عرضی اولاد کے یاس را بحضرت عبداللہ بن عبداللہ نے یہ کتاب العدقہ ، حفرت عرضی بحضرت عمرین عبدالعزب نے بھی بن عرض حداللہ بن عبدالعزب نے بھی اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عبدالعزب نے بھی اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالعزب نے بھی اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عبدالل

یہ حفوراکم میں اللہ علیہ دسم کی وہ کتاب ہے جرائی نے صدقات پر لکھائی
میں اس کا اصل نسخہ صنرت عمر کی اولاد کے پاس رہا ہے ۔ مجے بہ حفورت عبداللہ
بن عمر کے صاحبرا دے صفرت مالم نے پڑھایا تھا۔ میں نے اسے بُورا حفظ کرلیا
مقال میں ۔ معزرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی نقل صفرت عبداللہ بن عمر الله کے صاحبرا وں عبدالله رسالم سے حاصل کی تھی ۔ یہ دہی نقل ہے ۔

معن میں بیراروں مبرالدر میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہورکیا تھا بھا ہوا حضرت امام زمبری کو جمع احا دمیث پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مامورکیا تھا بھا ہوا ہے کہ انہوں نے سبی بینقبل امام زمبری کو دی ہوگی ۔

كأب الفيدقه كي نقول

حضرت الوسجر الني خود بھي اس مخرم کي نقول کدائيں ا وراسينة عمال کو بھجرائيں ۔ اسي طرح

حضرت عمر این کی نقول این اور آگے اینے عامل کو دیں بعض حفرات کو گمان ہے کہ پیراسس کتاب العد قدسے حوحفور نے لکھوائی تھی علیجہ ہی ایفات ہیں بیکن حفرت حادین سلمہ کی روایت سے بیتر میں اسپ کے حضرت ابو بجرائم کی کتاب العدقہ وہی کتاب ہے جس بر کہ حضور کی مہر تھی۔

حضرت ابو تجریز نے اپنے عہد خلافت ہیں حضرت انس بن الکت کو عامل بناکر مجرین بھیجا۔ تو ابنہیں ایک کتاب الصدقہ دی اور امر فرما یا کہ اس کے مطابق ان سے ذکرہ وصول کریں۔ یہ کتاب بعد میں حضرت انس کے خاندان میں رہی ۔ حضرت حماد بن سلم نے اسے حضرت انس کے خاندان میں رہی ۔ حضرت حماد بن سلم نے اسے حضرت انس کے بہت تمامہ بن عبدالشر کے یاس معی و بھا تھا۔ وہ بیان کرتے میں کہ اس پر اسخفرت صلی الشر علیہ وہلم کی مہرتب معنی دائر کا جمعے بناری میں بھی ملتے میں گئے۔

حفرت عمر منے باس میں غالباسی کتاب العبد قد کی نقل ہو گی جس میں صفرت عمر منے ابنی روایت سے کچھ اورا ماویت ککھ لی ہول گی جس کی دجہ سے محد مین اُسے حضرت عمر من کی اپنی کتاب، العبد قد کہنے لگے ہول گے۔ حضرت اہم مالک فراتے ہیں ،ر

انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة ـ ك

ترجمہ . حفرت عمرین الخطاب کی کتاب انصد فہ میں نے نود پڑھی ہے۔

ان روایات کی دشتی میں آب اس کتاب کی اہمیت دشہرت اور صرورت کا بخربی اندازہ کر سکتے ہیں اس کتاب کی اہمیت دشہرت اور صرورت کا بخربی اندازہ کر سکتے ہیں اس کتاب کے آفتہا سات کا بعد کی بڑی کتب معروفہ میں بایا جاتا ہیں بات کا ہتد دیاہے کہ کس طرح بعد کی آ بیدات صدیت ان ابتدائی سخر رایت کی بنا ریز ترتیب یا تی ہیں ۔

# ٣ معيفه على منفني

حفرت علی المراهنی کے باس بھی حدیث کی کچر ترات موجر دعمیں جنہ بر سی بند علی کہتے ہے۔ کشب حدیث الی اس کا ذکر بھی طالب مدرسے کتاب علی کے نام سے ذکر کرے نے بریا ، امام نجاری نے

 میحی بناری کے کئی الراب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہزا ہے کہ اس کے مفالین مہبت میں ہے۔ اس سے واضح ہزا ہے کہ اس کے مفالین مہبت میں ہے ہے۔ اس سے واضح ہزا ہے کہ اس محیف علی کو بڑی میں ہے ہے ہے۔ اس سے مقالی کا اس کے مقالی کا اس مقالی کے مقالیت میں ہے۔ فرات میں ہے۔ فرات میں ہے۔

من زعمران عند نأشياء نفترو لا المكتاب الله وهذ لا الصحيف فقد كذب ترجم بن نعم المراس صحيف فقد كذب ترجم بن بن من المراس صحيف كم علا وه مى كونى اوراس صحيف كم علا وه مى كونى اور بن بن بن بن تواس في هُوث كها .

اس محیفهٔ حدیث میں زیاد ہ تر مالیات کے ممائل متھے. زکرہ ، دمیت ، خونہہا ، فدیہ ، ولا تصاص ا در حقوق اہل ذمر کی درایات تھیں . مربنہ شرلین کے حرم ہونے کی ا ما دمیت بھی اس میں شامل تھیں ۔ اب یہ ر دایات مرج دہ کتب مرد رنہ میں عام ملتی ہیں . اُونٹوں کی مختلف عمروں برکیا کیا احکام ہم ان کا بھی ان ر دایات میں کچھ ذکر تھا۔

# صحيفهم كي نشروا شاعت

من بیٹتری علی بداد همد ترجم کون ب جوعلم کوایک درم می خرید ہے.

علمان دنوں مدیث کوکہاجا آ تھا۔ ماریث الاعور نے ایک ورہم میں مجمد ورق خرید کئے اور معرض میں مجمد ورق خرید کئے اور معرض میں میں میں اما ویٹ کھنے کے لئے آئے۔ فکت له علماً کمنیوا۔ ایپ نے ان کومبیت ساعلم دمبیت سی اما ویٹ کھا کرویا۔

بھن روایات سے معلوم ہو ہاہے کہ آپ کے تاکر دوں میں سے عجرب عدی سنے اور آپ کے سینے محدد المین کے بیٹے محد بن المحنیفہ کے اس صحیفہ علی کی تعلیں لے رکھی تھیں اوراس صحیفہ کی روایت اسکے بھی طبق رہی تھیں۔ آپ نے فرایا وہ صحیفہ تو ہوگئے بھی طبق رہی تھی ۔ آپ نے فرایا وہ صحیفہ تو ہوگئے میں رکھلے ہے کہ بیکٹ اور اس نے وہ صحیفہ آپ کو دیا۔ اس میں لکھا تھا،۔

من اما معت علی بن ابی طالب یہ کوان الطہود منصف الا بھان ہے۔

ترجه ریه ر دایات بین جرایی خابی این ابی طالب سے گنیں راب مدیث بیان کرنے تھے کہ طہارت نصف ایمان ہے ۔ بیان کرنے تھے کہ طہارت نصف ایمان ہے ۔

اس سے بیتہ جیات کے حجرب عدی کے باس معینہ علی کی تعل موجود تھتی رجوان کے ہاں طات میں رکھار شاتھا۔

عبدالاعلیٰ عنیانی در ۱۹ من محدبن الحنفیه در ۱۸می در بات روایات کرت سے بان کا محدبن الحنفیه کا بست محدبن الحنفیه کا بست منهی معلوم مراکه ان کے پاس محدبن الحنفیه کی ایک تماب محقی عبدالاعلیٰ ایک تماب محقی عبدالاعلیٰ ایک تماب محد بن الحنفیه کے نام سے رواتین کرتے ہے ہے۔
اس کتاب سے محدبن الحنفیه کے نام سے رواتین کرتے ہے ہے۔

عاہرہ کریدوایات محدین اسمنیہ نے اسپنے والدصنرت علی سے بھی لی ہوں گی بحضرت میں سے بھی لی ہوں گی بحضرت بین سے بہ کے پرتے صنرت الم م باقر کے بار بھی تعقیق صحف حدیث کا پتہ متاہے۔ الم جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حدیثیوں کا حوالہ دیستے ہم نے فرایا :اخاد جدی تھانی کہ تبہ ہے کہ بیر وایات انہوں نے ان کی دام م باقر کی ) گابوں سے لی ہیں .

### الم صحیفه سروین حزم

مین تحریر صنوراکرم صلی الشرعلیه وسلم نے ابل بن کے لیئے لکھوائی بھتی اس میں زیادہ ترفرائض اے طبقات ابن معدم پرد صنع اسم و تھئے مذکرہ علیاعلیٰ سے تہذیب التہذیب مبلدم صنا و سنن اور دیات کے احکام سفے ، انہیں صحیفہ عمر و بن حزم اس لیے کہا گیاہے کہ مفرراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر صدمیث حضرت عمروین حزم او م دے کا تھ میں تھجوا کی تھی اور آسیانے بی اسے بڑھ کرمنا یا مقار امام سائی و مرس مے دیاست کے سیسے میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ قال الحادث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم حدثنى ما ال عن عبدالله بن الي بكرب محد بن عروب حزم عن ابيه الكتاب الذي كنتبه رسول الله على وسلم لعروين حروفي العقول . . . . الخ اس رواسیت این مرتبح طور برحضور اکرم صلی الترعلیه وسلم کی تکھوائی ہوتی ایک کیا ہے کا و کر ملک ہے۔ اس میں اس کی مجی وضاحت ہے۔ کہ آت نے عمرو بن حزم کے لئے یہ سخر ریکھائی محتی اور بیر که اس میں خوشہا اور دیات وغیرہ کے مسائل تھے. حفرت عمر اس كمّاب بربر العمّاو فرمات مقع اوراس كى احاد ميث كوحمت سم<u>عة مقع</u> محترث شهر عبدالرزاق الصنعاني داام هر رواميت كرية بس كرايك و فعه حصارت عمرضة أسكليون کے بارہے میں ایک نیسلہ صاور فرمایا رمیرات کے سامنے یہ کتاب بیش کی گئی، اس میں یہ مدیث تھی کہ سرا بنگی کی و بیت وس اُ و نشہ ہے۔ اس پر انہے نے اپنے فیصلے کووالیں لے لیا اور حدیث کے اس نیسلے کوصاور فرمایا بحدیث عبدالرزان کھنے ہیں ہے۔ قضى عمربن الحظاب في الاصابع تمراخبر بكتاب كتبه الني لأل مزعر فى كل اصبع مما هنالك عشرين الدبل فاخذ يه و ترك ا مرد الاول يه ترجمه بعنرت عمرت انگلول کی دیت کے بارے میں فیصلہ کیا . میراب کواس م كما سياكے حوالے سے جوحفور کے آل تزم کے ليئے سخرير کر وائی تھی بي حديث بنلائی گئی که سرانگلی دسیت دس اُ دست بین اسید، نے اس حدمیث کولے ليا اور اسين يهل ونصل سعد ريم ع فرمايا . حفرت عمرضت الوسكرين محدين عمروين حزم كي طرف لكها تقا ،۔ ان يجمع لمه السنن ويكتبها بما المية عملي ترمير كرره إن كے يك احاديث جمع كري

الصنن نهائي جلدا صفا لله المصنف لعبدالزاق مبده صفيه لله ترتيب المدارك مبداصوا

ا درامنهی ان کی طرف بھجوا کیں۔

ا منبول نے احادیث جمع کیں اور بیٹیراس کے کہ انہیں ان کی طرف بھجوا کی بھرت عمر ا کی و فات مہرکئی بریرا تیا بعین حضرت سعیدین المسیب رس و حال کہتے ہیں :۔ ا

وجد ناکتاباً عند ال حزم عن دسول الله صلی الله علیه دسلم ان الاصابع کلها سواء مرحم سن اکتاباً عند ال حزم عن دسول الله صلی الله علیه دسلم سعم وی ترجمه بهم نے آل حزم کے باس ایک کتاب بائی جوحنور صلی الله علیه دسلم سعم وی عقی راس میں تقاکه تمام انگلیال و وست میں ، برا بر میں ،

عن عبدالله بن ابى بكرعن ابيه عن جده ان النبي على وسلم كتاباً فيه وفي الدف اذا أوعب جدعة الدية كامله مئة مئة من الدارية الديائية

اس میں تصریح ہے کہ حضور صفح و احکام برشتمل ایاب اگ ب محموائی۔

جلیل افقد آبا بھی امام زمری (۱۲۴ ہے) بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی اسس

گاب کو پڑھا ہے ،عمرو بن حزم کے پوتے نے انہیں یہ گاب وی بھی ۔ اس کے مشروع میں تھا۔

هذا بیان من الله و دسوله . یہ گاب اہل مین کو بڑھ کر نسانی گئی تھی . میں شخدا مام زہری کے پاس

تھا۔ حضرت عمری عبدالعزیز تر د . ا ) نے ایک شخص کو مدینہ منورہ جیجا تھا کہ وہ تکہوں کے بارے

میں حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرے ۔ اسے حدیث کی یہ گاب عمرو بن حزم کے

پر حضوراکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمعی مرطامیں اس کتاب کا ذکر کیا ہے جسم حافظ جمال الدین

زمیمی (۱۷۶ مرا) کھتے ہیں :۔

له المعتنف بملد 9 صلام الله المعنف جلد 9 صلام اورايك روايت مين يديمي بهدد في السن خسس من الله المعنف جلد 9 صلام الله الله المعنف جلد 9 صلام الله الله المعنف جلد 9 صلام على العل اللهن وهذا المنفقة منن شائي علم المعنف من الله على المعل اللهن وارقطني عصر هذا المام الكل علاا مع تنزير الحلاك كتاب العقول

قال احد بن حنبل رضى الله عنهما كتاب عبر وبن عزم في الصد قات صعيم قال و احد بينير ما مماسياتي وقال بعض الحفاظ من المتاخرين و نسخة كتاب عزو حزم تلقاه الدعمة الازبعة بالقبول وهي متوادثة كسخة عروب شعيب عن ابيه عن جدة وهي دائرة على سليمان بن ارت مروسيمان بن داود الخولا في عن الزهري عن ابي بكر بن عمل بن عمل بن عمر وبن حزولي

ترجمه المها ورب منبل رمنی الله عنهما کیتے ہی کو عمر و بن حرم کی کتب العد قات
میرے ہے الم ما حرکا استارہ اس کی روایت کی صحت کی طرف ہے ۔ اکلی بات
اس کے خلاف بہتیں . مناخرین کے لیمن حفاظ مدیث نے کہاہے کو عمر بن حرم کی اس کی اس کتاب کو انگر اربعہ فی قول کیا ہے اور یہ اسی طرح متوارث جیلا آر ہاہے میں اور اس کا بدار سیمان بن ارتم اور سیمان بن ابی واو والے بر سے وہ اسے امام زہری سے نقل کرتے ہی اور وہ محد بن عمرو بن حزم سے .

پر ہے وہ اسے امام زہری سے نقل کرتے ہی اور وہ محد بن عمرو بن حزم سے .

ای صحیفه عمروبن حزم می حرف شیحرل کے مسأل بنی ذیعے. عام احکام کی احادیث بھی
اس میں بکٹرت موجود تعییں بنماز ، زکرہ ،عشر،عمرہ ، حج ،جہاد ،تعتیم عنائم ، جزیہ اور دیات وفیر کے
مسأل مجی تھے محدث عبرالزاق نے طہارت کے سعد میں اس کتاب مسے پرروایت نقل فرائی ہے۔
ف کتاب المبنی لعمر وہن حذہ لا میس القرآن ای علی طاریہ

ترجم جعنوراکرم علی السرعلیہ وسلم نے جرعمرو بن حزم کے لیئے جرکماب تکھوائی اس میں ہے کر قرآن کریم کو بعنہ طہارت مزجمیوئے.

ترجم رسول الترسلي التوعليه وسلم كوعمروبن حزم كوحبب بخران مجيجا توانهبي جو

احکام ککھ کروسیئے اُن ہیں یہ بھی تھا کہ عیدالفطر کی نماز ذرا دیر سے اور عیدالفنی کی نماز ذرا دیر سے اور عیدالفنی کی نماز ذرا حبد می پڑھیں اور لوگوں کو دخطبی کسیختیں کریں .
صحابہ کا تم اور العین عظام کو حدیث کے اس مجبوعے کا بخربی علم تھا وہ اس کی طرف مبہات مسائل میں مراجعت کرتے ہے ، ور اس کے سامنے اپنی رائے چیوڑ بھی دیتے ہے ، حافظ جال لدین الزبی د ۲۰۲۷ ہے ، لکھتے ہیں ،۔

کان اصحاب البنی و المنابعون برجعون الیه و ید عون الیه وید عون ارائهم المی ترجه محاید کرام اور تالیم اس کی طرف مراجعت کرکے ور ای کارا کوچور الله اور تالیمین عظام اس کی طرف مراجعت تذکره قلب اوران المنبی المصنف بعبد الرزاق می اس محید عمروبن حزم کا بهت تذکره قلب اوران المنبی المصنف بعبد الرزاق می اس محید عمروبن حزم کا بهت ذکر متا ہے ۔ اور ان المنبی کتب لده کتابا کے الفاظ کئی مگر آسکے میں دار تطنی ہی ۵۸۹ می اورمنن بہتی کا و رکم می اس کا وکر بہلے دور کی گاب کے طور پر موج و بے بعقیب بن مغیان الفنوی کہتے میں اس میں میں اس کا وکر بہلے دور کی گاب کے طور پر موج و بے بعقیب بن مغیان الفنوی کہتے میں اس میں میں اس کا وکر بہلے دور کی گاب کے طور پر موج و بے بعقیب بن مغیان الفنوی کہتے میں اس میں اس کا وکر بہلے دور کی گاب کے طور پر موج و بے بعقیب البنی و المنابعون برجون المت المنقولة اصح منه واصحاب البنی و المنابعون برجون المت مقدولة اصحاب البنی و المنابعون برجون المت هم هم المدی و بد عون المدی ہم ہم

ترجہ جوکا میں اب کک نقل ہوتی آئیں اس خریادہ میجے کیا ہے۔ ان میں نہیں ہلی جسی ابر کوام اور ٹالبعین اس کی طرف مراحبت فرائے تقے اور اپنی باتمیں بھیوٹر دیتے تقے ۔ صحت روایت اور صحت نسخہ کی اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ روایات حفور کی اپنی لکھوائی ہم نی ہموں اور اس نسنے کے امین آئیب کے ایک صحابی ہموں ۔

# <u>ه صحیقه جابره</u>

لی ہے۔ حفرت امام احمد بن حنبل رامیں میں حفرت قادہ (، امدی کی عبیب قوت ما نظر کا ذکر کرتے ہوئے۔ حفرت امام احمد بن حفرت قادہ اور کی عبیب قوت ما نظر کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے میں کہ صحیفہ جا بڑان کے سامنے ایک دفعہ پڑھا گیا تر اپنیس یا د ہوگیا جھزت تا دہ اسے خود میں فرایا ،۔
نے خود میں فرایا ،۔

لانا لصعيفة جا براحفظ منى لسورة البق يله

ترحمه بي صحيفه ما ركا سورهٔ بقره سه مجي زيا ده مخته ما فنا برس.

اس سے صحیفہ جا بر کی ضخامت کا بھی کچہ اندازہ ہوتا ہے اوراس روا سے یہ بتہ بھی حیاہے کر بہلی صدی کے اسخریں صحابہ کرامتا کی یہ تحریات تا بعین کے باس ان بھی تقیس اور خاصی معرون مختیس و طاب کی نے بھی اس محیفہ جا نرکا ذکر کیا ہے۔ آپ سکھتے ہی کہ حفرت سفیان مختیس و طاب کی ہے۔ آپ سکھتے ہی کہ حفرت سفیان مختیس و ایات کی ہم سے مقروی دا ۱۱ معری نے بھی اس صحیفہ سے دو ایات کی ہم سے

معزت مباریم کشوق مدست کا بیمال تماکه ایک دفده رف مدیث کی طلب می مرت ایک مدیث کی طلب می بر آب سنے صفرت عبدالله بن کو اطلاع لمی که وه مدیث حفرت عبدالله بن کو اطلاع لمی کی و ه مدیث حفرت عبدالله بن اندین دفتی اور آب کو اطلاع کی می که وه مدیث حفرت عبدالله بنا اور شام بینچه اور اندین دفتی اور شام بینچه اور آن سے براہ راست وه مدیث شنی ام مبناری شکھتے میں ا

ورحل جابرين عيدالله مسيرة شهرالي عبدالله بن أليس في حدد ستواحد.

ترجمه اورجا بربن عبدالترني مباربن انبس كي طرف ايك حدثيث كر بيئے مهينے تعبر المحاسفركيا و وہ شام بيں تھے ،

مرف سماع بئ نہیں مدیث تکھنے کا بھی آپ کرمہت نٹوق تھا۔ ربیع بن معد کہتے ہیں:۔ دأیت جا بڑا یکتب عندان مسابط فی الواح جھ

ترجمہ رابن ما بلاکے ہاں میں نے مفرت عامر کو کئی شمنتیوں بردردایات میکھتے دکھیا، مفرت علیٰ کے نواسے عبداللہ بن محمدا در امام باقر بھی مفرت عامر کی خدمت میں ماضر موتے تھے اوران سے احادیث لکھا کرتے تھے جھے

ئے بذکرہ المغاظ علامرڈ بہی مبلدا صلا کے تہذیب التبزیب جدر معتق ہے ایفنا مدرہ صلا کہ سی سی بخاری معدد الفاصل الدائھ مزی صلا العلم عبدا صلا کے المحدث الفاصل الدائھ مزی صلا

#### س ب س

میمیم میں ہے کر حفرت مارین عبدالشرف فرمایا :۔ کتب النبی دصلی الله علی وسلوع علی کل بطن عقوله تم کت انه لا بحل ان یتوالی مولی دجل مسلم بعند یراد نه متعراف برت انه لعن فی صعیفة

من مغىل ذلك.<sup>ك</sup>

ترجمه باسخفرت على النه عليه وسلم نے لکھوا یا کہ مېر قبيل د نظب ، بيراس کے خوبنې لازم المين کے بيراب نے يہ نکھوا یا کہ کوئی شخص کسی د وسر سے مسلمان کا مولی منہیں مبر سکتا حب کہ وہ دوسرا است اس کا اذن نہ دے بھیر تھیے بتہ عیال کہ آپ ۔ اس شخص بر نعنت لکھوائی جوالیا کرسے .

یہ خبرالوالزمیر ( ع) دے رہے ہیں کو صحیفہ جا بڑے ہیں اس کر دار بر بعنت کی گئی۔
نفن مسکد اپنی جگر رہ اہم اس سے بہتہ جا اے کہ صحیفہ جا بڑا ان دفن بھی مرج دا در معود ف تھا۔
ما نظر نہی کے بیان سے بہتہ جا ہے کہ صحیفہ کے علادہ حج بر بھی آب کی ایک مختر الیون تھی آب فراتے ہیں۔ ولد منسان صغیر فی الج یق المسملم نے بھی مسلم کاب الج میں محبۃ الوواع کی روایت بڑی طویل ذکر کی ہے اور یہ جو جے کہ وقائع ججۃ الوواع کے رب سے بڑے ما فرط حضرت جا بربن عبداللہ رصنی الشرعن سے بھی معلم میں انکا ربالہ منسک و صغیر ایور لے لیا گیا ہے۔ ذکرہ الذہبی فی المت نکی۔

صحیفہ جا بیٹ مشہور محدث معمر بن داشد نے بھی ا حا دیث روابیت کی ہی جمعیفہ جا بر کی ایک نقل اسخامیل بن عبدالکریم کے یاس بھی بھتی جو وسہب بن منبر کی سخر برکر دہ بھٹی جھنرت حسن بھبری کنے حفرت جا بیڑ کی روایات اسی صحیفہ جا برسے لی تھیں جھ

# ٣ صحيفه سمرة بن جندت

حفرت سمره بن جندب ( 9 ٥ م) نے بھی کھیا عاد سیت جمع کی تقیس ابن سیرین (١١٥)

به میخهمهم مبلدا صصفه که تذکرهٔ الحفاظ مبلدا صلا که و میجه المصنف تعبدالناق مبدلاصلا

## کم بی سم

فراتے میں کہ اس میں علم کثیر موجود ہے۔ امام حن تعبری دورہ میں اسے روایت کرتے تھے ہے۔ اربی حرف کے اسے دورہ ہے۔ ا ابن محرصتلانی اسے نسخہ کمبیرہ کر کر کرکرتے تھے۔ اس سے بتہ چتاہے کہ اس میں کثیر مدیثی مود موجود تھا۔ امام تر فدی ابنی سنن میں کھتے ہیں ہہ

صفرت حن بھری کی سمرہ بن حبدت ہے رواست ہراہ راست ہرا ان کے صحیفہ سے

الکین یہ بات اپنی حکم صحیح ہے کواس دور ہیں حفرت سمرہ بن جندب کا جمع کردہ دیجہ عرفہ مخت میں اس سے مدد لیقے سخے بھی بن معیدالقطان

موجود اور معروف تھا اور محدثمین روایات حفرت سمرہ بن جندب سے کی ہیں سب اسی صحیفہ

سے اخو فر ہر صحیب ابن جرمسقلانی ۲۰۱۵ مرہ نے اس صحیفہ سمرہ بن جندب کا متعدد مقامات پر

دُرُ کیا ہے ۔ معزت سمرہ بن جندب کے بعد یہ محبوعہ حدیث ان کے صاحبراد سے سلیمان کے

باس ر با بھران کے بعد ان کے جیٹے عبیب بن سلیمان کی تحویل میں ر با بسلیمان اور مبیب و نول اس کے

باس ر با بھران کے بعد ان کے جیٹے عبیب بن سلیمان کی تحویل میں ر با بسلیمان اور مبیب و نول

# كأب معاذبن صبل ه

عفرت معاذ بن جبل رضی الشرعنه (۱۱۵) کا شمار نفلار صحائب میں ہوتا ہے آب الفدار میں معاذ بن جبل رضی الشرعنه (۱۱۵) کا شمار نفلار صحائب میں سے تنفے ادر علم و نفل میں اسب مجتبد کا درجه رکھتے تنفی استحفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے میں سے تنفی التہ تاب جلد ہم صدال کے جامع ترخری جبلا مدال میں التہ تاب معدم بلد کا مدال مدال معدم بلد کا مدال مدال معدم بلد کا

سب رمین کا قاعنی اور معلم بنا یا توات نے حضور کی خدمت میں عرض کی کرمسائل غیر منصوصتی اجتهاد مسرب کرمین کا قاعنی اور معلم بنا یا توات نے حضور کی خدمت میں عرض کی کرمسائل غیر منصوصتی التر علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرما یا اور آپ کو عجب برمونے کی عزت مسلم منے اظہار مسرت فرما یا اور آپ کو عجب برمونے کی عزت مسلم من اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرما یا اور آپ کو عجب برمونے کی عزت مسلم من اللہ علیہ مسلم من اللہ علیہ اللہ علیہ مسلم من اللہ علیہ اللہ علیہ مسلم من اللہ علیہ مسلم من اللہ علیہ مسلم من اللہ علیہ مسلم من اللہ علیہ علیہ مسلم من اللہ علیہ علیہ عرف کی کرمسائل علیہ مسلم من اللہ علیہ عرف کی مسلم من اللہ علیہ عرف کی کرمسائل علیہ مسلم من اللہ علیہ عرف کی کرمسائل علیہ مسلم من کرا مسلم من کرا مسلم من کرا میں کرا میں

من عامر جم النبي رصلي الله عليه وسلم

ترجیه دهنرت معا دبن جل دمنی التّرعنه کی کتاب میں تقاکد عیں شخص نے زمین دبن کی تورہ محیلوں سمیت مالک کی ہی رہے گی ۔ دبن طاکریں بار بار اسپنے والدسے ایک کتاب کا ذکر کرتے میں اور اسسے حضوراکم معلی

، شرعلیه دسلم کی کتاب مبتلات بین را بن جریج (۱۵۰ ما کیتے ہیں ا

اخبرنی ابن طاؤس قال عندای کیاب عن البنی دصلی الله علیه وسلو)
دید وفی الیداخسون وفی الرجل خسون یا

ترجیہ بعفرت ابن طائری د میں نے مجھے فبردی کہ میر بے اب کے ایس استحفرت صلی الد ملیہ دسم سے منقول ایک کتاب بھی ، اس میں تحریر تھا کہ الم تھ اور یا در کی دست بے اس اونٹ میں ،

اخبرنی ابن طاؤس قال عدل ابی کماب عن البنی دصلی الله علیه وسلمی کماب عن البنی دصلی الله علیه وسلم منه ناقه قد انقطعت شهوته و هب سله منه ناقه قد انقطعت شهوته و هب سله مرحم بر معرب بایس که باس صنور سلی الله علیه وسلم مرحم برس مرحم برس کما می فرموده ایک کماب محق حس می مکھا تھا کہ کسی شخص کا آلہ تناسل کا طب ویا

ك طبقات ابن معدم بدعمد منه رواه الترمذي والرداؤد والداري كما في المشكرة صنية منه المفتح المعناصة

جائے تواس میں سواُ ونٹ دیت لازم اسے گی، اس کا جوہرِ مردان جا آر واور اسکی نسل دکی راہ ، مجی گئی ..

عندانى كتاب فيه ذكرمن العقول جاءبه الرجى الى النبى رصلى الله عليه سلم الله عليه وسلم من عقل اوصد قة فانه حاء به الرجى يله

ترجمہ میرے باپ کے پاس ایک کتاب مفی جس میں خونہا ادر دیت کے مال عقد یہ مائل وی کے ذرائع حضوراکم معلی الله علیہ دستا کو تبلائے گئے معادر نایا وہ وی خدادندی عقد حضورک خواندی سے مقاد

اسی روابیت میں جہاں بہ تھر کے ہے کہ اسخفرت علی اللہ علیہ وسلم پردی غیر متو بھی اُتر تی عقی و ہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس و در میں بھی معنوراکرم علی اللہ علیہ وسلم کی احا دیث بمسی مرتبر و ہے میں این طاؤس ایک اور مقام پر فرائے ہیں بر مرتب تھیں۔ این طاؤس ایک اور مقام پر فرائے ہیں بر مرتب تھیں۔ این طاؤس ایک اور مقام پر فرائے ہیں بر مرتب تھیں۔ این طاؤس ایک اور مقام پر فرائے ہیں بر مرتب میں البنی وصلی اللہ علیہ سلم بنید و نی الاصابع عشر عشر سلم اسلام میں و فی الاصابع عشر عشر سلم

علی ای بی بی بی بی اسی الفتالید سلم کیده وی ادا صابع عسر عشر . ترجمه میرے باب کے پاس صنور اکرم میلی الشرطلید وسلم کی ایک تما ب متی سرمیں کھا تھا کہ انگلیوں کی دبیت دس دس اُر منٹ میں .

ان روایات میں اس کتاب کا نام مذکور نہیں جو حضرت طائوں ہی کییان کے پاس متی اور وہ حضورت طائوں ہی کلیان کے پاس متی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ کلیوائی مجوثی متی بیکن محدث عبدالرزاق المصنف باب میں صفرت طائوں کی روایت سے ایک کتاب کتاب معافر بن حیات کا ذکر کرتے ہیں. معلوم ہونا ہے کہ حضرت طائوس کی بوحضور میں انٹر علیہ وسلم کی تکھوائی ہوئی کتاب ہم گی بوحضوت معافر شریب کی محتی حضرت معافر شریب کی محتی حضرت معافر شحضور صلی انٹر علیہ وسلم کے نہایت ہمتیدا و رمقرب مهابی محتید اوران ستر صحابہ میں سے محقر جنہوں نے عقبہ انٹر میں حضور کی بیت کی تھی۔

# © كتاب عبداللرين عمر «

حفرت عبدالله بن عمرضک برت عبدالحمید کے پاس اُن کے داواکی ایک کتاب موجود تھی جس میں صفرت عبدالله بن عمرضنے صورصلی الله علیہ دسلم کے عہد کے بعض واقعات کو قلمبند کررکھا تھا بھٹر مینی بن سعیدالفیاری د می کہتے ہیں کہ عبدالحمید نے اس کتاب کی ایک نقل انہیں بمبی دی تھی، اس کی ابتدائی عبارت یہ بھتی :۔

> هندا ما کت عبدالله بن عمر .... الخ ترجمه رید ده کمان شهر جوعیدالنوس عمر مرز نے تکھی کتی۔

اس سے بہتہ جیتا ہے کہ صنب عبداللہ بن عمر می کچے تحریب تیارکر بیجے ہے۔ آپ کے شاکردا در آزاد کر دہ غلام حضرت نافع کا حدیث کیمنے کا شوق اور عمل بھی اس کی تا کیم کرتا ہے۔ سیمان بن موسیٰ صنب نافع کے بارے بیل کھتے ہیں کہ دہ صدیثیں اطاکرتے ہیں اور دہ ان کے سامنے کھی جاتی تھیں کے سامنے کھی جب ان سے اجا دیث کسنے تو کھتے مہاتے آپ بیان کرتے ہیں :

كنت اسمع من ابن عمرو ابن عباس لحد ميث بالليل فأكتب في واسطة الرحل من ترجم بين حفرت عبد الشرين عرضت اور حفرت اين عباس معددات كوحد شين من من است عبدالشرين عمرضت الموسطة المراست كوحد شين الكف كرتا عملا مين است بالان كرسها رساك كله ليما عما ا

# (٩) كماب ابن عباس

حفزت عبدالله بن عبائ ر ۲۸ می نے مجی حدیث کی ایک مقدارلکھ لی تقی لوگ و دردُور سے آکران ر دایات کی مندلینے سفے مفرت عکرمہ ( می کہتے ہی کہ ایک و فعرلال الطالف سے آکران ر دایات کی مندلینے سفے مفرت عکرمہ ( می کہتے ہی کہ ایک مقرریات کی مندلین کے باس آپ کی تحریبات میں سے ایک متحرریات کی آپ سے ایک متحرریات کی ایک مندل کے باس آپ کی تحریبات میں سے ایک متحرریات کی جرات میں سے ایک متحربی برا موکر سے انہیں کہا کہ یہ مجھے منا وُ میران کا اقرار کرنا اس طرح ہے گریا کہ میں نے تمہیں برا موکر

مُنامِين الم ترزي كاب العلل من كلفة بي :-

عن عكرمة ان نفرا شه مواعلى اب عباس من بدل الطائف بكتاب من كتبه فبعل يقرأ عليد مرفية معمر و يوخرنقال انى بلهت له ما المصيبة فا قروا على فان اقرارى به كقرأ في عليكم ليه

ترجمد عفرت محرمه وایت به کرمعل الطائف سے کچر لوگ عفرت مبداللہ کے باس ان کی تحریروں میں سے ایک کتاب لائے ۔ آپ نے لیے ان کے سامنے پر هنا شروع کیا در تقدیم و تا خیر فرمائی ۔ آپ نے کہا کہ میں اس کے سامنے پر هنا ن ہوگیا ہوں تم ہی اسے میرے سامنے پڑھو میرا اس کا قراد کرتے با آس طرح ہے کہ گویا میں نے ہی سے تمہارے نا پڑھا ۔

اس میں آپ نے تعلیم دی کرتم میرے اقرار کی بنیا دیر بھی اسے میری طرف سے دایت، کرسکتے ہو۔ عنر دری نہیں کرتم نے اس کا لغظ لفظ بھرسے ہی سا ہو.

کتاب ابن عباس کی شہاوت صحیح سویشرد نے کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے۔ الم اسم نقل کرتے ہیں۔ کہ الم مسلم نقل کرتے ہیں۔ کہ الم مسلم نقل کرتے ہیں۔ کہ اللہ کا کسی حی اللہ کا کسی حی اللہ کا کسی حی اللہ کہ نقط Legal decisions ورج سے آت نے سرگزند کہا ہو گام حی مسلم میں ہے ۔۔ اور معض چیزوں کے بارے میں کہا کہ پر حضرت علی نے سرگزند کہا ہو گام حی مسلم میں ہے ۔۔ فلا علی اللہ ان میکون صل یا اللہ ما فضی بھذا علی خعل دیکت منه اشیاء و می تربه الشی ونیقول واللہ ما قضی بھذا علی اللہ ان میکون صل یا

تر مجہ اکب نے حفرت علی کے منصلے منگوائے ان میں سے بعض چیزوں کے فوٹ بھی لیے اور کئی باتیں آپ کے سامنے سے اس طرح بھی گزریں کہ آپ کہتے گئے بخدا علی شنے یہ منصلہ ندگیا ہو گا گریہ کہ کہیں بھٹنگ گئے ہوں .

اس سے جہاں یہ بہتہ چلناہے کہ حفرت ابن عباس اپنی کتاب کے بارے میں بہت محتاط متعے و بال اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ اس دور میں ہی حفرت علی کے نام سے

له ترمزي شريف كتاب العلل مبدء ما ١٨٠٠ كه صحيم معلم عبدا صدا

www.ownislam.com اوّل

افترارات کاسله شروع بوجیا تقار شید معنرت علی که نام برجو کی کہتے تھے وہ آپ کی تعلیمات مزیمتیں سوعلمارا مسننت معنرت علی کی اینی روایات پراعتما دکرتے تھے جو کو فر میں معزت عبداللہ بن معرود کے شاگردوں سے منقول ہوں کو فرمین بی ایک منزعلم اسی تھی جہاں معنرت علی شیمی تعلیم اسی تھی جہاں معنوت کی صوبے تعلیمات ان پر تنقیدی نظر کھتے تھے۔ کی صوبے تعلیمات شدجی تعیہ سے محفوظ رہ سکی تھیں جھزت ابن عباس ان پر تنقیدی نظر کھتے تھے۔

#### 🛈 كتاب سعد بن عبادة

حفزت معدين عبادة مرداران الفعاريس سيستقر قبل از اسلام مى لكهذا ملائة تقط مدیث کی مدون کا بر کے مطالعہ سے بتہ جِناہے کہ امہر سفے مدیث کا کوئی مجرعہ ترتیب وے رکھا تھا. رہید بن ابی عبدالرحل ( ۱۳۷۵) کہتے میں کہ انہیں سعد بن عبادہ کے ایک لاکے نے اپنے باب سعد ( ۱۵ س) کی کاب سے ایک حدیث سانی امام ترمذی کھتے ہیں ار قال دسية وأخبرنى ابن سعدب عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبى رصلى الله عليه وسلوم قضى باليمين مع التأهدال ترحمه. حفرت ربعيه (١٩٧١ ٥) كيتم بي مجع معدين عبا ده كم بين في تبلايا کر ہم نے صنرت معد کی د جمع کر دہ ) گاب میں یہ حدیث یا نی کہ انتخفرت ملی الله علیه دسلمنے تتم ریائک گراہ کے ساتھ فیصلہ فر ایا۔ مدسیت کی به و همخریری اور و شاویزات بی جرمیش مرموندی می سی قلمبند مومکی تقیں ۔ یہ صحیے ہے کہ انکائبیں حدیث میں ہے کو ام المُزمنین حضرت عائشہ صدایقہ رصنی اللّٰہ عنها ( ٨ ه ه) حفرت الُوسرِيهِ وعني التُرعنه ( ٤ ٥ ه) ا ورحفرت السّ بن مالك رصي الشرعنه. ﴿ ١٩ مر) كانام رسط كارس سے معدم برتاہے كران حزات كے إلى مدينوں كرزباني يا و ركه اا دراك كروايت كرنا زياده الم سمجها جاتا مقابكين حب بم بير و سيحقة بي كرمفرت عائمة صديقة من كى مرويات كوان كے معالم مخصرت عروه بن زبير (مم و هر) في مفرت الوسريرة

کی مرویات کوان کے شاگرد ہمام بن منبر (اور مر) اورشیر بن نہیک (۹۹ مر) اور صرت اس من کی مرویات کوان کے ٹاگرد حضرت ایان بن حثمان رھ ١٠ م نے اتنا دیکے سامنے قلمبند کرنا شروع كرديا تما. تو يميريه مومنوع ا در همي مهبت وا منح موما آسيد خود حفرت الس كرياس يمي مديث كي كى باينىس موجودىمى بى جن كى شهادت سعيد بن بلال كے بيان ميں مبہت واضح طور برملتى ہے ج دبیت ماشیر، اس گان پر آجیکا تھا کہ اگر آج ان کا انتقال ہم جلتے بھے اس بات پر میشیانی نہ ہرئی کہ میں نے ان کی روابیت کر دہ کو نئی حدیث محفوظ نہ کی ہو ۔ حفرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ر ۱۵ حر) حضر ام المومنين كيمتيمي تقيي ادر قاسم بن محد ( ١٠١ه) بهي صرت كم بعتيج تقيريد د د نو ل جي حنرت ام المومنين كے علوم كے وارث من منہور محدث معنان بن عينيكتے ميں كر حفرت عائشركي روايا كاسب سے زيا ده علم عروه ، عمره اور قاسم كے إس تقار تبذيب المتبذيب عبد ، صداح المات مالات حروہ تو حضرت ام المومنین کی زندگی میں ہی ان کی احا دیث لکھ یکے تقے۔ گری محبوحدان سے هانع ہو مو گیا تھا. گر حفرت عره بنت عیدالرجمان کی روایت کر دہ ا مادیث حفرت عمر بن عبدالعزیز کے مکم سے پورے اسمام سے لکھ لی گئیں آپ نے صرت عمرہ کے بھانتج ابر بحربن محد بن عرد بن حزم كولكها كرحفزت عمره كى اما ديث قلمبند كرير بتهذيب التنزيب مبلد ١٧ ما ٢٣٥ بعض روايات مير ٢ كرعزت قاسم بن محدى مروى احاديث بعي سائمة سي جمع كي كين تعيل \_ (ماشیصفی بزا) که بهام بن منبرک اس محبوعه کا نام العجیفة الصیح تفار معزت البرري أن نبي

(ما شیرصفی بندا) که جام بن منبرک اس مجبوعه کا نام انعینی الفیح تفار هزت ابهبری آن نه انهی ایم مین منبرک اس مجبوعه کا نام انعینی تام سے بید شال مقدم کے ساتھ مال بی چیب چکا ہے۔ یہ کتاب اس وقت مدیث کی قدیم ترین کتاب ہے جو مل سکتی ہے۔ کے آپ نے میں معنوت ابوہر ریز آن کی روایت کردہ اما دیث بڑے استام سے جس کی تقییں، آپ کہتے میں ا

فلمااردتان افارقه اتبيته بكتابه فقرأت عليه.

ترحمد بمی نے حب صفرت الدم روہ شدا لوداع ہوناچا ہا تو انپ کے باس حاصر ہوا اور تمام روایات آپ کو پڑھ کو سائم کی آپ نے ان کی تعدیق فرائی و پیچھے سن داری عبداہ ہے۔ جامع بیان انعلم عبداصلا طبقات ابن سعد حبد، مسلا سے و پیھے مستدرک حاکم عبلہ صدم وفتہ انصحابہ عبدہ صلاحے

که حدمیث کی تد وین اس بہتے د در میں ہی نشرد ع ہو میکی تھی.

ام المؤمنین حذرت عائشہ صدیقہ سے و د مبزار دوسو دس مدیثیں مروی ہیں جن ہیں سے ۱۲۸ میں بادی میں اور ۱۲۳ میں مسلم ہیں منقول ہیں ۔ ان ہیں سے ۱۲۲ ایر د ونوں امام منفق ہیں ۔ اق مرویات و بیگر حدیثی ذ غاز میں ملتی ہیں ، هنرت الرسریہ الله میں ہے ہے ہزار تہن سوجو ہتر عیثیں مثری میں جن میں براہ ہم اور صحیح مسلم میں هام ه منقول ہیں ۔ ۳۵ میں و و نوں امام تفق میں اور باقی روایات و بیگر کتب حدیث میں موجود ہیں . صفرت النس بن مالک جن کی زیارت کیا شرف امام الر منیف ہی و ایا ان سے دو میزار دوسوجیا سمی حدیثیں مروی ہیں جن میں سے اور و دوسوجیا سمی حدیثیں مروی ہیں جن میں سے اور و دوسوجیا سمی حدیثیں مروی ہیں جن میں سے اور و دوسوجیا سمی حدیثیں مروی ہیں جن میں سے اور و دوسوجیا سمی حدیثیں مروی ہیں جن میں سے اور و دوسوجیا سمی حدیثی ہیں اور و دوسوجی بیان میں موسوجی ہیں ۔ ان ہیں سے ۱۵۷ پر دوسون امام شختی ہیں ۔ ان کی باتھ محا برکوائم کے سلسنے اُن کے شاگروں را امام شختی ہیں ۔ ان جبا نبرہ علم صحا برکوائم کے سلسنے اُن کے شاگروں را امام مین موسوجی معابر کوائم کی سلسنے اُن کے شاگروں را اور میں عبادت سمی جانا دیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں میں عبادت سمی جانا دیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی عبادت سمی جانا دیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی عباد کیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی عباد کیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی عباد کیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی سیفی عباد کیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی سیفی سیفی عباد کیا ، حضرت ابوالدر دارین شام کی ایک سعیدیں سیفی سیفی میں جانوں کہا ، د

يا ابا الدرداء ان جُتك من مداينة الرسول ملى لله علية سلم لحديث بلغنى انك عديثه عن رسول الله صلى الله عليد وسلوما جبّت لحاجة .

ترجمہ بیں مدین منورہ سے آپ کے پاس مفرداکرم صلی السُرعلیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیئے ماضر ہوا، مجھے پیتہ حیلاتھا کہ وہ مدیث آپ نے مضروصلی الشُرعلیہ

وسلم سے مُنی تھی. یں میہاں کسی اور کام کے لئے عاضر تنہیں ہویا.

حفر رُکے زمانے میں روایت حدیث اور تدوین مدیث کی ریکوششیں صرف اسکا ول میں جاری تقیں جہاں قرآن میں عنیر قرآن کے البّاس کا اندینٹہ نہ تھا اور وہ بھی زیادہ تراسی لیئے لیئے کہ یہ حضرات ان روایتوں کو محبول نہ جائیں۔ ورنہ جو صفرات اپنی قرت ِ حافظ میز زیادہ افتحاد مرکھتے تھے۔ اُن کے ہاں مذلوں زبانی نشل دروایت اور بار یارکے نداکرات مدیثی سے ہی

ك رواه احمر والدارى والترخرى والرواود وابن ماجه كما في المشكرة مسير

اس مماع علی کابیرہ دیا جا آل ما استخدت علی انشرطیہ وسلم کی وفات کے بعد صفرت الوہ بریرہ اور صفرت الن بن ما لکت اور امیر معاویہ روز وفیریج نے بھی اما دیث کے جمرع تیار کئے جفرت برار بن عائب (۲۰ می حفرت زیر بن ثابت ( طام ہی) اور صفرت امیر معاویہ کے ذوق حدیث اور ان کا مرویات کے قلمند کئے جانے سے کون آست نا نہیں عبداللہ بن علش کہتے ہیں میں نے صفرت زیر برارے پاس لوگوں کو گلیں کم تھے میں لئے دمشین کھتے پایا یہ صفرت امیر معاویت نے صفرت زیر بن ثابت میں کو حدیث کھنے کے باس لوگوں کو گلیں کا بھی میں تو اُسے فرا کھوالیا جوزت زیر بن ثابت می کو حدیث کھنے کے مفات میں ایک مدیث کی مرضی سے نہیں تعلیم نکی ماتی ماتی است کا دیا بعین نے ایک مرویات بھی دگراہ ہی مرضی سے نہیں تعلیم نکی ماتی دہیں اور انہیں اگا دیا بعین نے ایک مرویات کی ترویات کی ترویات کی مرضی سے نہیں اور میں برائے اس بات کا قطعا کوئی منانہ وہی استہام اور بڑی متبت سے اما ویت فلمیند کہتے رہے اور حضرت عمربن عبدالعزیز شنے اس سلم میں ماصر محنت فرائی تھی۔

## 

حنرت عربن عبدالعزیمی نه ۱۰۱ه) نه این دورخلافت می تعیض ایمهٔ علم کوج مدیث کی نقل وروایت میں زیادہ معروف تھے اسی طرف توجہ دلائی مئی کردہ اما دیے تحر رہی طور پر جمع کریں مصحے بخاری میں :۔

كتب عمر بن عبد العزيز الى بكر بن حزه انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكن خفت «روس العلم و دهاب العلماء ولا تعتبل الحدد ميث البني وليفشوا العلم و لمتبلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يعلم كون سرًا يكه

ترحمه ، حفرت عمر بن عبدالعزيز في الرنجر بن حزم كولكما كه الخفرت صلى المعطير

کے منن دارمی عبلدا صلانا جامع بیان انعلم مبداصت کے مندا ام احد مبدہ ملاقاتے دیکھتے منن دارمی مبلد ا صلانا سمے صبح بخاری عبدا صلا

وسم کی احا دسیث پر نظر کھیں اور انہیں لکولیں کیونکہ تھے علم کے مہٹ جائے اور علما رکے اُکٹر مبانے کا ڈرہے اور حنور کی حدیث کے موا اور کسی روایت كوقبول مذكرنا اورعابي كرتم علم يميلا أوا ورميتيو بهال كك كرروبا ننف والا مان الداس يف كرعم رباد منبي مرقا جب كك كراس عنى رركما جلة.

من کھتے ہی کہ ابر تجرحزی نے اس حکم کی تعمیل میں

مجرعه مدیث ترییب و ب لیا تقار انجبی وه حفرت عرب کی یاس پینیا به تقاکه ایپ کا انتقال ہو ر کمیا بھزت عمرین عبد العزیز نے امام زہری کو بھی اس طرح کا ایک مکم دیا تھا اور اُن سے اما دیت كهوا فى تقيس كتب ك انتكام برُرك عالم أسلام مين بينج كرجبال جبال اما ديث برب ابنين جمع كرليا جائے جرمجوع بامے مديث دارا فخلافه د دمشق بي جمع مرئے آيب نے اُن كى نقليں تمام علا قول مي يجيلا دي.

اسے صرت ہمام بن منبر (۱۰۱ مر) می حفرت عربن عبدالعزیز کے ممحم تھے ہیں نے اپنے الثاو حنرت الوم رية ( ٨ ٥ م) سع جر مجموعه حديث عاصل كما وه أسيب اين ست اكرو معمرین را شرا کے سامنے پُورارواست کیا اور پھران کے شیرو بھی کردیا۔ان سے یہ اُن کے شاگرد عبدالرطن بن بهام بن أفع كرطان سك كرحزت الم احرب منبل في اسع الين منديي میگه دی اس صحیفه همام بن منبرک دو قلمی ننفح برلن اور دمشق کے کتب خانوں ہی ہے ہیں جو اس کی مندا ام احدیں مردی روایات سے نفظ بلفظ منے ہیں بیرس یوٹیورسٹی کے واکٹر حمیداللہ ماحب نے اس معینهام بن منبر پرمبت مفید تحقیقی کام کیاہے۔

 علامه ابن شهاب ازبری (۱۲۴ م) نه مجی حفرت عرد کے مکم سے می مدیث کھنی شروع كى متى بحرت صالح بن كيمان و ١٢٠ مى عبى مديث كلهن مي آب كم سائة سنة . فرمايا:

> اجتمعت انأوابن شماب ويخن نطلب العلع فاجتمعناان نكت السنن فكتبنا كل شىء معنا لاعن النبى صلى الله عليه وسلم شعركتبنا ايضّاً مأجاء صامحابه فقلت لاليس بسننة وقال هومل هوسنة فكتب ولعاكتب فأنجع وضعيت

747

ترجم میں اور زمری اکٹھ تھے ہم احادیث کی قاش کرتے ہے اور ہما را آلفاق مواکر ہم سنن لکھی سرجم نے ہر چیز ہو حضور کے حوالے سے سنی کلی ڈوالی بھر ہم نے صحابہ کی روایات کلیف کا ارادہ کیا میں نے کہا میں نہیں لکھیا رسنت ہمیں میں۔ زمبری نے کہا یہ می سنت ہمیں سوا نہر ں نے کھیں میں نے دکھیں وہ کامیاب موسے اور میں حفا کو گیا ہے۔

کی مجرعہ امام طعبی ۲۶ سام علائر شعبی نے تیار کیا تھا۔ آپ نے اس کی تبویب معبی فرمائی۔ مدیث کی مہم کی مہم کی مہم کی مہم کی مہم کی مہم کی اور کی اور کی اور کی اور مان کا در خطیب بغدادی نے الکفار میں اور مان فلا بن مجر نے فتح الباری میں مجی کیا ہے۔

### محذيمن ازا كابر مابعين

حضرات تابعین میں حضرت حس بعیری (۱۰۱ هر) حضرت کول (۱۰۱ مر) حضرت سالم (۱۰۱ مر) حضرت سالم (۱۰۱ مر) حضاری را و مرا عظارین رواح (۱۱۵ مر) سعید بن المسیب (۱۹ مر) سعید بن جبزر (۱۹ مر) قیس بن ابی حازم (۱۸ مره مر) اور مثنام بن عرده (۱۲۷ مر) جید کئی انکه اکا برجی جبنوں نے اس موضوع پر اسمیت قدم انتقال اور مہبت خلصاند محنت کی ریر صحیح ہے کہ تد دین حدیث کا باقاعدہ کام تابعین کے استوی دور میں شرع موار مکین تاریخ تابعین کوام کی ان حدیثی محنق ل کوخواج محتین اداکیے بنیر آگے منہیں بڑھ کے سکتی۔

#### دوسری صدی ہجری میں مدیثی خدمات

"العین کرام کے بعد یہ سعاوت تبع تا بعین کے متا زابل علم کوملی اور ان کی عنتوں سے حدیث متقبل کتا برل میں جع مرے گئی جوائمہ علم اس باب میں گوئے سبقت لے گئے ۔ ان میں موسیٰ بن عقبہ د ۱۹۲۷ء) صاحب مغازی ابن جریج کرومی (۱۵۶ء) کم کرمر میں معرب راشد د م ۱۵۹ء) مین میں امام اوزاعی (۱۵۶ء) شام میں سعید بن عروبہ (۱۵۹ء) حدیث میں ابن ابی ذیت (۱۵۹ء)

له العنف بعبدالرزاق عبر الصدي شرح السرّ للبني مبداص

میں ربیع بن مبیح (۱۹۰ هـ) اور حاد بن سلم (۱۹۷ هـ) ربید میں امام الک ر ۱۹۹ هـ) سمون میں سفیان الثوری د ۱۹۸ هـ) سبشیم بن بشیر الشری الثوری د ۱۹۸ هـ) سبشیم بن بشیر الله الثوری د امرا مام اور امام عبدالشر بن مبارک (۱۸۱ هـ) معتمر بن سلیمان (۱۸۰ هـ) صاحب مفازی جریر بن عبدالحمید رازی (۱۸ هـ) امام و کمیع بن الجراح (۱۹ هـ) اور سفیان بن عینید (۱۸ هـ) ۱۹ هـ) بهبت معرف اور مفیان بن عینید (۱۸ هـ) ۱۹ هـ) بهبت معرف اور مفیان بن عینید (۱۸ هـ)

يرسب حنزات تقريباً ايك زلمانے كمين ينهيں كهاجا سكتا كر مديث كى با قاعدہ كتاب كلهنے میں اُن میں سے کون بزرگ اولئیت كاشرف ركھتے ہیں. ان میں سے تین ام سرفهرست ہیں. ابن تربيح "د. ١٥ هر) كي كتاب الآثار ، معمرين راشد " دم هاه) في الجامع ادر امام الك روي اهراكي كاب معطا مالك مولاناعبدالحي للعزى كى رائے مے كرمديث كى سب سے يہلى با قاعده كماب، كاب الا است. مامع معمركا ايك ننخ القره بين اورايك التامبول بي عظوطات بي مرحو ديه. معرصرت سمام بن منبر کے ٹاگر دیتے ان کی کیدہ جیجھ ہمام بن منبراس وقت ٹا لکے تندہ ہے اور حدیث کی حو کا بیں اس وقت ملتی ہیں ان میں آول ترین ہے۔ اس کے بعد مدیث کی حو کا بیں ملتی مِن ان میں سے مُرطا امام مالک مدیث کی بسلی کتاب ہے۔ اس سے بہلے کی جرمخر ریات مدیث اب ثنا نع مورسي من وه در هنيت مضوص و تنا ديزات يأكسي شخ كي مرويات يا بعض جزئي احكام کی تحریری یاد داشتی میں مدیث کی با قاعدہ کتابی صورت مرطا آمام الک سے ہی مثروع ہر تی ہے. ان کے بعدیہ شرت امام الویوسف اورا مام محد کومامس ہے جنہوں نے کتاب اللہ ٹار کو الواب فتيهر رمرت كياء اسمير مخالف وموافق سرطرح كى حدثين حبح كيس اورتخيتي واجتهاديس ينهَ ابواب كا احنا فه كيار قاضي ابُريرست منصف في الحديث كيه جات مِن. امام محدكي كتاب المخية على ابل المدرية اور مُرطا المام عجر عبى اس دورى يا د كاركما بي بي.

اس دورکے بعد بھروور مسانید آنا ہے۔ جس میں صحابہ کے نام بران کی مرویات جمع کی گئیں۔ مدیث کی ان کتابوں کو مند کہتے ہیں بمندا بی دا کو دطیا نسٹی (۲۰۲۷ ھی) مندا مام شافعی ڈ ۲۶،۷۵) مندا سد بن موسط الاموی کا ۲۱۲ھ) مندعبرالشرب موسی ڈسام ھی) نعیم بن عماد المحزاعی ڈر ۲۲۸ ھی) اسٹی بن راہوی ڈر ۲۴۷ھ) عثمان رائی شنبہ کر ۲۳۹ھ) ادرا مام جمرب عنبل ڈر ۲۲۸ھ) سرفہرست ہیں۔

## تدوين صربيث كى فنى صورت

ای دورکے بعد پھران انگر مدین کا دور آتا ہے جواس فن کے آفتاب و ماہماب تھے۔

ایم دورکے بعد پھران انگر مدین کا دور آتا ہے جواس فن کے آفتاب و ماہماب تھے۔

ایم حضرت امام سخدی (۲۵۶ ھ) امام سنائی (۲۰۰ ھ) اور اُن کے تلا مذہ میں حضرت امام اور اُور اُن کے تبدی کا بیں صحاح سقہ کہ ہلاتی ہیں اور اُن کی شریب و قدوین برفن حدیث اپنے نصف المنہار کو پہنچ کیا تھا۔ ان کی بول کی نصرصیات بر بھی کتب حدیث کے عنوان سے آئیدہ کھی گفتگو ہوگی ، ان جیال علم کے دیگر مہم کی نصوصیات بر بھی کتب حدیث کے عنوان سے آئیدہ کھی گفتگو ہوگی ، ان جیال علم کے دیگر مہم محتذمین جو ابنی ترتیب و قدوین میں خووصا حب طرز رہ ہے اور کسی وجہ سے ان کی کا بین اس مرکزی دور جو این کی کا بین اس مرکزی دور جو میں مذا سکیں ۔ ان میں دار می مرکزی دور جو میں مذا سکیں ۔ ان میں دار می میں موصلی آن کا دیت بھی اپنی جگر متم رہی ۔ ان میں دار می مرکزی دور جو میں مذا سکیں ۔ ان میں دور ہیں ، ابن جو رہی میں ابن جو رہی میں ابن جو میں دور ہیں علامہ البُوجی خطری (۱۲۷ ھ) ابن شرو ہیں۔

## تدوين مدبيث كابتوها دور

شدوین مدیث کا برتھا دور بانخیس مدی بجری پرشم برجا آہے۔ تدوین مدیت کے بہتے دورک آثار ہیں بعدی آلیات میں جا بجا ملتے ہیں۔ دوسرے دوری تمام کا بوں کامرا دہرے دورکی کا بوں میں جا بجا ملتے ہیں۔ دورکی کا بوں میں جا با ہے اور بھران تمام ادوارکا سر مایہ آج اس ن کے متون وشروع کے دورکی کا بوں میں ابن آبی العوام بالکھول صفحات میں بھیلا ہوا ہجارے سامنے ہے۔ بچر تھے دورکے نامور محدثین میں ابن آبی العوام بالکھول صفحات میں بھیلا ہوا ہجارے سامنے ہے۔ بچر تھے دورکے نامور محدثین میں ابن آبی العوام بالکھول صفحات میں ابن محمد دورکے نامور محدث بن محمد دورکے نامور محدث بن محمد دورکے ابن حرم الحدثی ہوں بن محمد دورکے نامور محدث بن ابن عبدالی محدث بن محدث الم المحدث بن محدث ب

تدوین حدیث کا پانچوال دور

٤٧٧

یا نیجویں صدی کے نصف آخسے کے رساتویں صدی مک محد مین کا پانچوال دورہے۔ اس
کے بعد یہ فنی کا دشین ختم ہر جاتی ہیں اور اُن کے بعد اسما روجال بخر سیجات اور مثر ورح حدیث کے
سوا خدمت حدیث کا کوئی میدان باتی نہیں رہ جاتا۔ پانچویں دور کے محد تمین میں کچے سند بھی جاتی رہی اور کئے سخر بحات جات جاتی رہیں۔ اس دور کے معروف محدثین میں بغری (۱۹۵ه ۵) قاحنی عیاض (۲۸۲ه)،
ابن عما کر ۱۵ (۱۵ ۵) امام نووی (۲۷ ۲ ۵) امام ابن قیم (۱۵ ۵) سرفہرست ہیں۔
ابن تیمین (۲۵ ۲ ۵) امام نووی (۲۷ ۲ ۵) امام ابن قیم (۱۵ ۵) سرفہرست ہیں۔

قوا عد مدیث کے عنوان براگر گفتگو کا توقع کلا تو بتلا یا جائے گا۔ بوشخ دور کی کما بول کی مرویات کو لینے اوران کے عیوی تعیم کو پر کھنے ہیں علما رکا کیاطریقد واہے۔ بداج کا مرفع عنہیں۔ اس جموعی آریں۔ ان جلوم کا مرفع عنہیں۔ اس جموعی تفکر کے برت برکہ ان جاری کو مرف براس کے گزریں۔ ان جلوم کا برخموعی تفکر کے برت برک برنے براہ تنہیں کہ کسی علم کے منف طرک نے کے جوج طریقے انسانی فکو عمل برم مکن بوسکتے ہے۔ وہ سب کے سب اس موفوع میں کار فرار سے ہیں اور آرج یہ بات معلوم کرنے کے بیا کہ کہ کہ منازم کرنے کی منزیح میں منت معلوم کرنے کے بیان مردور میں منہا بیت قائم کی تنظر میں کا کہ تاریخ میں منت کے باس مردور میں منہا بیت قائم کی تنظر میں کا براہ تھی ایک منظر میں کہ ورمیں منہا بیت قائم اور دین کی علی تشکیل میں تعلیمات کیا کیا تھیں۔ امت کے باس مردور میں منہا بیت کا بل اعتماد وخیر کا احاد دیشے کی صورت میں مرحور در رہی میں اور آرج تھی بیفت المالی برقا براہ مالی منازم ملی وخیر کا اس میرک کو دیتے۔

GOLDEN AGE

میروین حدبیث کائنهرا دور

تدوین حدیث کے یہ پانچ اد وار آپ کے سامنے ہیں ان ہی تعیراد ور تاریخ تروین کا منہ ادور کھنا ہوں کا منہ ادور کھنات عقا جامعیت اسی دور کو حاصل ہے اور اسی دور کی کہ ہیں اس لائت ہیں کہ اُن بر فنی اور در سی محمنت کی جائے ان دلوں جہاں جہاں دور ہو معربی شہر ہا ہے د ہاں زیادہ کا وش اس تعیر سے دور کی کتا بوں بر ہی ہم تی ہے اور شروح بھی شیادہ تراسی دور کی کتب مدور نہ برکھی گئی ہیں اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ میری کتاب اسی دور کی تسلیم کی گئی ہے۔ تدوین حدیث کے فتات مراصل کا بیان ختم ہوا۔

741

#### حدیث کھنے کی ممانعت \_ پہلے دور میرہے

حرّت ابسعیداندری رضی المترعنہ کہتے ہیں ہم تے صنوراکرم صلی اللہ علیہ ولم سے رحدیث انکھنے کی اجازت مانگی آپ نے میں اس کی اجازت نادی آپ نے اس پر کو اهیدة كتابة العلم کی اجازت مانگی آپ نے ہیں اس کی اجازت نادی اس کے بعد یہ کا باب بانرها ہے اورفنا میرہ کرعلم ان ونوں حدیث کوئی کہتے تھے امام ترمذی اس کے بعد یہ باب لا کے بین جاب فی الرحصة فید ( نکھنے کی اجازت کے بیان بین)

اس سے صاف پتر جلتا ہے کہ ممانعت کا حکم ابتداء اسلام میں تھا خشاہ رمالت یہ تھا کہ گو آپکی باتس کوعل میں آبادیں اور اس طرح سنت کا تحفظ ہو لوگ اگر اسے تکھنے کئیں گے تو یہ حرف ایک یا و رہ جائے گی علم اعمال میں نہیں اسفار میں آجائے کا پھڑپ نے جب دیکھا کہ صحابہ آپ کی ایک ایک ادا کوعلًا یا و رکھے ہو تے ہیں تو آپ نے قرین مزید کے لیے تکھتے کی اجازت بھی حدے دی۔

یہ وج بھی موسکتی ہے کرنزول قرآن کے زمانے میں دوسری دستا دیزات ساتھ نررہنے پائیں تاکہ کلام قدیم اور کلام حدیث میں کہیں خلط واقع نہ ہوا میزش نہوتے پائے سفا طست قرآن کا نقاضا تھا کہ قرآن کے ساتھ اور کوئی جیز کھتے میں نہ آئے جب بر اندلیشہ جاما رہا تو اُہے سلی السرعلیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی

ادداگر اس ممانعت کا مطلب یہ بیا جائے کہ اکھزت ملی الٹرعلیہ دہم کے نز دیک حدیث مسرے سے حجت زنعی اوراک امست کوحرف قرآن کے گھاٹ اگارٹا چاہیے تھے تو پیمطلب انگیر صلی الشرعلیہ دسلم کے ان ارشا داست کے حریحاً خلاف برگاجن میں آ ب نے فرمایا لا الفسین احد کم حتکٹا علی ادبیکتیہ یا نتبد احد حدیا احدیث بدہ او نبعیت

عند فيقول لا ادرى ما وجدناه في كتاب الله التبعناه (رواه الريني)

ادریرخیال ان دوبات کے بھی صریح خلاف ہوگا جریس آپ نے صی برسے کہا کہ مجھ سے جر پچیز بھی سنواسے آگے مپنچا دیا کرورا درجس نے مجھ پر کو ٹی حبوٹ باندھا سے چاہئے کہ اپنا تھا نہم نومی ہوتا ہیں بنا ہے رجب وہ اندیشے اٹھ گئے جن کے بیش نظرا پ نے حدیث کھنے کی مما دخت کی تقی وصی ہوتا ہیں صحن تدوین میں شکل آئے۔

744

# رجال انحديث

الحمدلله وسلامُرُعلى عباده الذين اصطنفي. امابعد: ـ

ان مردان باد فاکا تذکرہ ہے۔ جن کی دج سے مدیث بہوں سے پیپوں مک بہنی۔ ان میں ان مردان باد فاکا تذکرہ ہے۔ جن کی دج سے مدیث بہوں سے پیپوں مک بہنی۔ ان میں امر مدیث بھی اسے جہاں تک تقل در دائیت کا تعلق ہے۔ اس میں سمی المختب عامی ہوں یا خاصی ، امام ہوں یا سامع ابنی ابنی باط کے سھا بق آگے بہتے۔ ائر مدیث کا ذکر آمات فن کے اعتبار سے آئیدہ کسی محبس میں کریں گے۔ آمے ان رجالِ مدیث کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے عمی دیا ایک نے فن سے استشا ہوئی ۔ سے بین ملم اسماء الرجال کہویا۔

أتخضرت صلى النرعليه وسلم في اسيخ سب صحابه ورعال الحديث

نا ایے. آب انہیں ارتثاد فرا میکے تھے بلغوا عنی دلو آیگ و تم مجرسے باتی آگے بہنجاتے رہوگو ایک بی بات کیوں نہوں اس ارتثا ورسالت سے دوا میں عوم ہوئیں .

🕜 حنورٌ کی نظریں سرایک محابی تقل روابیت کا اہل تھا۔ صاوق اورا مین تھا۔

🕜 سررم حابی صفورههلی السرعلیر وسلم کی ا حادیث تا کے پینجایت کا ذمرد ارتحار

تاہم جومحابراً س محنت میں ہے کے بکل گئے وہ وور اول کے رجالی الحدیث کہلائیں گے۔

#### صف اول کے رجال الحدیث

نیوں توسب صحابرکوام میں الہ دریث ہیں ہمین یہ آ تھ حنوات ان ہمی سرفِہرست ہیں ، ان کی روا یات سب سے زیادہ ہم .

له مشكرة مناتا عن البخاري ومسلم

TA

| د می بیر.                                                                  | ا دی <u>ث</u> م | 11 AM | ية تقريبا | ر<br>آپ_ | (444  | حضرت عبداللربن مسحودة          | 0          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|----------|-------|--------------------------------|------------|
| ,                                                                          | ,               | **;-  | •         | 4        | (PBA) | أم المومنين هرست عاكشه عديقيره | $\bigcirc$ |
| ,                                                                          | "               | ٥ ۲٤٦ | "         | "        | (P49) | حفرت الومررية                  | <b>(P)</b> |
| #                                                                          | ,               | (44-  | #         |          |       | حنرست عبدالنربن عباس           | _          |
| 4                                                                          | 4               | 145.  | 4         | 4        | (044) | حذرت عبدالندين عمروره          | <b>②</b>   |
| "                                                                          | *               | 114-  | "         |          |       | حنرت الوسعيد خدري "            |            |
| 4                                                                          | 4               | 10%   | ,         |          |       | حشرت جابرين عبدالشرداتساري     |            |
|                                                                            | "               |       | 4         |          |       | منرت اس بن الک                 | 0          |
| ان کے بعد حن صحابیا ہے زیا وہ روایات ہیں۔ان میں حضرت الوالدروار ( ۴۷ھ) حضر |                 |       |           |          |       |                                |            |

ان کے بعد حن صحابی نے دیا وہ روایات ہیں۔اُن میں صفرت ابوالدروار ( ۱۹۷۵) عفر عبدالنظرین علی صفرت ابوالدروار ( ۱۹۷۵) عفر عبدالنظرین عرف منظم الله من عرف منظم الله من عرف منظم الله منظم معاویر الله منظم معاویر معاو

ملی حشیت سے جومعالیہ اس دور میں زیادہ مماز رہے ، وہ مشہر رُفنیہ ابھی مخزت کول (۱۰۱۰) کے بیان کے مطابق یہ حزات سے .

عن مسروق قال شاممت اصحاب عمد صلى الله عليه وسله فوجه دت على معافة والى المدردار وزيد بن نابت معلى ما الله ومعافة والى المدردار وزيد بن نابت و ترجيد بين في عنود اكم معلى النزطير وسم كه اعماث كاسبت قريب سے مطالعه كيا به من ان كاعلم عيوافراد ميں تنهى ہوتے يا يا عمر على عبدالله من معافرة ، معافرة ، معافرة ، الى الدردار اور زيد بن ثابت ميں و

## دورِّمانی کے رمبال الحدیث

"ا بعین کرام میں جو هزات اس میدان میں دیا دہ بین سیسٹس رہے ۔ هزت اام ثافقی کے

MAI

ایب بیان میں اُن کا ذکر خمتف شہروں کے اعتبارے اس طرح متاہم۔ یہ بجے ام ثانی رہ نے خروا مدی جہتے ہے۔ خروا مدی جہت

میں نے مدینہ منوّرہ وکہ ، مین و ثنام و کو ذرکے حضرات ذیل کو د چیا کہ وہ م مخترت منی الله علیه وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے تھے اور صرف اس ایک صحابی كى مديث مع كيب سنت أبت برماتى متى الل مدينه ك ييند نام يربي محدين جيرٌ ، أفع بن بيسٌ ، يزيد ب طليهُ أفع بن عميرٌ ، الوسلم بن عبدالرحل مع مدب مبارَّم لهُ خارج بن يويد عبدارهن بن كعث ،عبراللرين ابي قيارة ،سيمان بن ليارة ، عطامين بياره وغيرتم اورابل كرك يغدا مار حسب ويل مي عطار ،طا وس ميابر ابن ایی ملیکه ، عکرمه بن خالد ، عبیدالشرین ابی بزید ، عبدالشرین با باه ، ابن ابی عار ، محدبن المنكدر دخيرتهم اورانسي طرح بمين ميں و مبب بن منبہ اور شام ميں محول ادر يعبره بمي عبدالرحمن بن غنم ،حن ا ورحمر بن بيرين كو قد مي اسود ،علقمه ا ورشعبي . مرض تمام بلاداملاميد اسى رسط كرفيروا ودعبت بعد اگر بالفرض كسى خام مئل كم متعلق كسي كم ينه بدكها مأنز برتاك اس يسلما ول كالهيشة اجماع ر البيد. ترخبروا حد كى جبيت ك متعلق على مير بد لفتك كبر وتا . گراهتياط ك خلاف سجد کراتنا چربھی کہا ہوں کہ میرے علم میں فقہار مسلمین میں ہے کسی کا اس ين اختلاف منين سے له

ممعت الشعبى يتول لعرمكن قوم بدى اصحاب عمدافقة من اصحاب عبدالله بن مسودي

له ترجمان أست مبداد ل صلك اله تاريخ ابى زرعة جددا صف الكان اصحاب عدد الدُّريقيرون ويعنو علمة المعالمة والمارث بن تعير ومن شرجيل ما الله المعالمة والحارث بن تعير وعمرون شرجيل ما الله

ترجمه بي ف علامتنعي كو كتب مناكر المفرت على الله على وسلم ك معابر ك بعدكوني المبقد حفرت عبداللرب معدد كے اصحاب سے زیادہ فتيهر منها عمار المم الرمنيفرم اس وورك اكارمجتهدين كا ذكركت بوك فرمات من ار فأذأ إنتعى الامر وجأء الامرالي ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاوسعيدابن المسيب وعدا درجا لأفتوم اجتمدا وأفاجتمد كما اجتمد وأ ترهم جب معاطرا رامبيختي، علامرشعبي، الم محرب سيري جن بعبري، حضرت عطارين إلى رباح اور ، حفرت سعیدین المسیب کک پینچے اور آب نے کئی اور بھی نام لیئے رّ آدیہ وه وگ تقے وخبتد تھے ہومی بھی احتہا دسے کام لیتا ہوں جبیا کہ یہ احتبا دسے کام لیتے تھے۔ به حفرات البینے دور کے ائم علم تقے رمال الحدیث ان کے علاوہ سراروں وہ لوگ مجی تقے تر مبتہدین کے در دیکے مذیحے کیلی رواۃ مدیث میں خاصے معروف متے بہال کہ کہ آگے تبع العين مي مزار دل رحال مدميث ميدان علم مي آكة ميهي تمن طبقه عقة حن كے ال مونے كى خرواسان شرييت نے خروى محتى خيرالفرون قرن شوالدين بلو خد شمالدين ياد غدهران خیرانقرُون کے بعد رمال مدیث عض زبا نول پر ندرہ کا برن میں آنے گئے اور مدیث کی کابیں مترن اما دیث اور اُن کی اسانید کے ساتھ مرتب ہونے الکیں

اس دورتیں صدافت و تقابت فالب بھی اور رجال الدیث کی با منابطہ جائے بڑال کی جندال عددیث کی با منابطہ جائے بڑال کی جندال عزورت مزیر تی تھی۔ لکین حب فقت بھیلنے شروع ہوا۔ تو اس عدد نظری عنرورت بھی گئی۔ یہاں کک کہ سگے جیل کراسما ، الرجال کاعلم ایک مشقل فن کی شکل اختیار کرگیا۔

#### اسمار الرجال كاامتياز

یہ وہ علم ہے جس کے مُرحِدِخالصةٌ مسلمان ہیں اور دوسری کوئی قوم اسینے نرسی علمی علقوں میں اس کی نظر پیش نہیں کرسکتی مشہُور حرِمُن عشرق واکٹر پینیگہ الاصابہ فی احوال العجالہ کے ملاہ اُنے کے

له أريخ لحيى بن معين مبرا عشه اطبع فواساية كمر.

ایُرٹین کے دیباج میں لکھاہے ر

وکوئی قوم و نیا میں الیی نہیں گزری اور مذاہج مرحود بعض فی مسلمان کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن الیجاد کیا ہو جس کی بدولت پاریخ لا کھ مسلما فرل کا مال معلوم ہرسکتا ہے !

## علماسمارالرجال كي حزورت

مولا باعبدالتوم جو بنوري اس فن كى حرورت برمجت كرتے بوئے لکھتے ہيں . میتحقیق کی حالے که مر صرات سلم روایت می مس وه کون اوگ متھے کیے تھے۔ ان كه مثاغل كيا عظه ان كاميال على كيها تقايس مير أو تدكسي عتى سطى الذهن تھے یا نکترس عالم تھے یا جا بار سخیل اور کس مشرب کے تھے بن بدائش اورس وفات کیا تخار شرخ کون محق اکران کے وربیسے مدیث کی صحت م مقم در اینت کی مباسکے ان جزنی با ترا کا در یافت کرنا اور ان کا پتر لگا اعت تقالکی عرفین نے اپنی عرب اس کام میں مرف کیں اور ایک شہرے راو یوں ہے ان کے متعلق برقتم کے حالات وریا فت کیے 'اپنی شخعیقات کے ذریعیاسے اسمار الرحال كالك عظيما لشان فن اليجاو بوكيا ہے حب کے اليجاد كاثر ف ملما نول کوحاصل ہوا بکین تھے انسرس کے ساتھ لکھنا پڑ ایسے کہ جرگ بی اسماء الرجال مر کھی گئی میں عام اس سے کہ وہ متقدمین کی ہوں یا متا خرین کی ان پر تعصبات مذمهی کے علاوہ واتی منا قتات اور فرعی اور سیاسی انتلافات اور معمری کرک جبرک کی نار پردگرل کی جرح کی گئی ہے یعبن حزات نے تو اپنے انمور کو مجى جرح كا باعدث وراروب وياكرج نه شرعي اورمذ اخلاقي إورندع في حيثيت سے قابل استراض میں جیسے کھنکار کر تھوکنا پاسپردسیاست میر گھوڑ ہے دوڑا نا بامطلقاً خوش معيى بالمعلقًا ذعرى يا قلت روايت يامهً مل ففنهيه إ دي علوم میں شغولیت و منیرہ بہاں کک کو علامہ ذہبی (۱۲۷ءم) کا دامن مجی اسے پاک

تہیں ہے۔ البتہ ما قط ابن مجرعت لائی ہُ ۲۵۸ء) نے اس فن میں جو کتا ہیں کھی ہیں وہ ایک بڑی صدیک افراط و تعزیط سے پاک میں البذاان کتابوں کے مطالعہ کے وقت یہ یا در کھنا جا ہینے کہ جوجومین امور متذکرہ بالاے مائحت کی گئی ہیں جہ عقلامیرے نز دیک قابل انتقات بہیں ہیں ۔ نقید رحال کے امکول جنبوں نے معلی سب سے پہلے قائم کیئے وہ شعبہ بن المجاج د ۱۹۰۰ می ہیں جوجرح و تعدیل کے امام کہلاتے ہیں دیکن الن سے بھی بعض و فعہ تشروم و جا آہے )۔

مختقہ برکہ مدیث کی محت وستم در مافت *کرنے کے بنتے* امگول مدیث کی اس قدر منزورت بھتی کہ اگر کوئی محتراث اس علم سے غا فل بڑتا تو اس کوٹری ڈمثول کامامنا پیش آ با خوصاً اس و نت حب که فتن کے دروانے کمل گئے . معات کاشیرع ہوا سیاسی انتشار کے علاوہ الحادو زندقہ نے زور کیڑا عقائد میں فرقہ ندگی شروع بركى اور مرشفس البين خيالات كى تائيدى مديثين ميث كرف لكارم کا نیتجہ ریبوا کہ رطب ویاس حدثیں ان عموعوں میں ثنا مل ہوگئیں جن کے مبالینے: پر کہنے کے لیئے اصول کی سخت هزور ہے کہیٹے ں آئی جنامینہ علا مراب میرن ا سے «میزان الاعتدال» می منتول ہے کہ اسادے ماعظیے کی صورت واقعات فتن کے بعد ہوئی سب سے بہلے اس مرضوع پر نقرل ما نظر ابن محرصقلا فی قافی الومحدالرامحرمزي (٣٧٠م) في ملم أتما يا وراحول مديث بي الكركاب لكمي. حب كا نام المحدث الفاصل ہے. ليكن بيريا نير تمکيل كويندنجي اور و و مرح حاكم ا اُوعبدالله النيتا يُررى نے خامر فرسانی کی گران کی کتاب میرمرتب رہی اس کے مبعدا بونعیراصفهانی د.۷۴مهر، نه حاکم کی کتاب کومیش نفرر که کراس میں بہت سے اضافے کیے کروہ تشز کام ری اور وہ لعد کے آنے والوں کے لیے کام تو اُکے بر خطیب بغدادی (۱۹۲۷ م) بیدا ہوئے جنہوںنے قوانین روایت میں ایک کتاب نکمی میں کا نام الکفای<sub>د</sub> ہے ، درطرق ر دا بیت میں دوسری کتاب کھی جس کا نام انجا مع لآواب ایشخ وا اسامع ہے. بلکہ فنون ِ مدیث میں کوئی فرینہیں تھیوڑا

#### www.ownislam.com آثارالحدیث

كرم مي انبول في متقل كتاب ندكهي سرك

کین ہم یہ وکرکیے بنیر نہیں رہ سکتے کہ خطیب سے بھی بعض امور میں سخت فردگذاشیں ہوئی میں اگران میں تعصّب کا بہلو کار فرمانہ ہرتا . تو دہ ہے شک ملائت محدر کے سمان پیشل آفتا ہے۔

## افئول مِديث پراہم کتابيں

افرل مدیت میں مقدمہ ابن صلاح ایک بیشل کتاب ہے۔ ابن صلاح سکتی ہیں وت

ہوئے۔ علمائے مدیث نے مقدمہ ابن صلاح کی بڑی فدمت کی ہے ادراس برکئی شروح کھی ہیں۔
الم نوری (۱۷۶۷ء) نے اس کی تخص کی حب کا نام تقریب رکھا ، یہ تقریب نو وی کے نام سے شہور
ہے۔ ما نظ سیوطی نے اس کی مشرح تھی ، حب کا نام تمریب اللوی جمانظ زین الدین عراتی (۱۷۰ مرم) نے
مقدمہ ابن صل ح کومنظم کیا ہے ، حب کا نام الغیتہ الحدیث ہے۔ بھراس کی مشرح ما نظر شمس الدین خاری مدرب ابن میں میں بہت اہم معنید اور جا محاکھی ہے۔ بعر محدثین میں بہت متدا ول دہی ہے۔ بعر محدثین میں بہت متدا ول دہی ہے۔ بعر محدثین میں بہت متدا ول دہی ہے۔ مولانا عبدالقیوم مُحرثیوری محکمت میں ،۔

ابن صلاح کے ایک زبانہ بعد سید شریف ، ۱۱۸ می نے اس فن میں ایک آب کھی حب کا نام محقد المحر مبانی ہے حب کی شرح حفزت مولانا عبدائی ، ۱۳۰ مای نے مبہت ہی شرح و بسط سے کھی جس کا نام ظفر الا مانی ہے اور تحقیق اور تفقیل نزانہ کے اعتبار سے بے مشل ہے اور سید مشرف کھی کے ہی لگ تعباک ما فظ ابن عجر مسقلانی نے اس فن میں شخبہ الفکر مع شرح کھی ورس میں بھی واحل ہے ہیں د محدث کمیر قل علی قاری (۱۰۱۲ه) نے اس کی عظیم شرح کھی ہے۔)

علاً دیوبند نے بھی اس باب میں بھی مہت علمی خدات سرانجام دی میں فتح الملہم بشرح صحیح ملک المائم بشرح صحیح ملک المائل الما

کرٹائل ہے بولانا نطو الویوی نے شرح نخبۃ الفکر کی اردوشرے ام سے مکھی ہے۔ حفرت بولا ا عقراح رشمانی نئے تواعد علوم الحدیث ککھ کرتمام کو نیائے موب سے خواج تحمین ماصل ہے۔ شنج علاق تا الد غرو نے دسے می اسیف تحشیہ کے ساتھ مہت آب و آاب سے ثنا کع کیا ہے۔

ان اصُولوں اور جزئیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کدر وایات ہیں راویوں کی جانج پڑتال کی عزورت کیوں پڑی اور جائی چ پڑتال کے لیئے مشقل قراعد وصوالط سے جرملمائے تختیت نے طے کیئے ادر وہ آئیدہ آنے والے علی ریکے لیئے رہنمارا صُول ہے۔ قواعد مدیث کے عنوان میں اس پرتفقیلی سجت آگے آرہی ہے

#### علم رجال کے اہم مباحث

ا مع کا موضوع گفتگوعلم اسماء الرجال ہے. اس کے اہم مباحث پر ہوں گے ر

#### 🛈 اسلام میں تنقیدو تبصرہ

ببلاا ہم موضوع بیہ کر اسلام ہی تنقید و تنجرہ کا کیا حکم ہے ؟ شیخ الحدیث حنرت مولاً ا سید بدرعالم مدنی شن اس پر بہبت معنید مجت کھی ہے ،۔

خرواحد کی جیت کے سلمیں بیاں دو غلط نہیاں اور بھی ہیں۔ ایک ید عدی ی کی ایک کے دعدین ایک کے دعدین کا گردہ محض ایک میا برا اللہ وہ کا گردہ محض ایک میا برا کہ دہ ہے جے فن روایت سے کوئی لکا وُنہیں ہوتا، وہ دقیا نرسی خروں کو آئے کھی بہتے کہ مان لینا علم اور دین سحتیا ہے اور نقته و تعب کو فرینی تقسر رکرتا ہے۔ دوم بیرکہ ویان سما ویہ کا منبی صرف روایت برہے۔ درایت

کویہال کوئی وخل نہیں. دراصل بہنی غلط دنہی عبی اسی کی ایک فرع ہے ، ان دو خلط دنہیرل کی وجرسے تعین اوا قف تو حدیث کا رتبہ آریخ سے بھی کمتر تعمّور محریتے ہیں.

## بنی ایرائیل میں فن وابیت کا فقدان

بزائرائیل میں اعتدال کلیے مفقود تھا۔ جب وہ تحقیق پرآتے تو کوہ طور پر کلام باری بلاواسطہ
من کر بھی سوطرے کے شہبات کا لئے گئے اور جب تعلید کرنے پرآ یا وہ ہوتے تو جوان کے اجار و
مہبان ان کے سامنے ڈالے اسے اندھوں کی طرح شکنے کے لئے تیار ہوجاتے بخوض نقد و تبعہ و
اور فہم و فکر کی ان میں کوئی استعداد من می جعنت الشیخ مولا ابدرعا کم منی ندکورہ بالا تبعہ و کے بعد کھتے ہیں ۔
دوایت اور درائیت کے اس غیر متوازن و در میں اسلام آیا اور اس نے ان
و در نرن کا توازن قائم کرکے میسے شقید کی راہ و کھلائی اور اس کے لئے ایک
الیامعتدل آئین مرتب فرایا جس میں شافراط ہو منہ تعربیط اس نے تبایا کہ ہم
کان پڑی خبر کی طرف و وڑ پڑنا بھی غلط ہے اور تحقیق و تفتیق کے سلسلیں برگائی
کی عدی کہ بہنچ جانا تھی غلو اور وہم پرستی ہے۔ انبان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ
کی عدیک بہنچ جانا تھی غلو اور وہم پرستی ہے۔ انبان کا طریقہ یہ ہے دلیل
کی عدی کہ بہنچ جانا تھی غلو اور وہم پرستی ہے۔ انبان کا طریقہ یہ ہے دلیل
معدین کرنیا کہ تاہے۔ گرفر آن نے بہاں و وست وشمن اسے اور برائے
معاذی ختم کرکے سب کے لئے کیماں تعقیق و تعمین کا قانون مقرد کر دیا ہے۔
معافری ختم کرکے سب کے لئے کیماں تو تو تعربین کا قانون مقرد کر دیا ہے۔

قرآن نے پر تعلیم کی کہ سرخبر کی تقیق وہبین کر لیا کروخواہ وہ فاسق شخص ہی کی خبر کیوں نہ مذہور سرخید کہ فاسق اومی کی خبر د کر دسینے ہیں بھی مضا گفتہ نہیں تھا گر قرآن کسی خبر کیار د کہ نا بھی پہند نہیں کرتا۔ فاسق اومی بھی صحیح خبرد سے سکاہے۔ بیں اس کی سرخبر کارد کر دیا بھی قرین مسلمت اور طور انفیات نہیں ہے۔

یا ایما الذین امنوان جاء کعرفاس بنباً فتبینوان تصیبوا فوم ایجهاله فتصبیوا علی ما فعلتم نادمین مسلم این مرید می ما فعلتم نادمین م

ترجم. سے ایمان والو؛ مب کوئی فاس شخص متبارے پاس کوئی خرکے کر ایک سے تراس کی سختین کر لیاکرو کہیں الیا نہ مرکد تم بے سختین کسی قوم پر محل کردو بعد ہیں سینے کئے پر شرمندہ ہونا پڑے۔

د دسری طرف اس نے تجب سے اور بنطنی کی بھی ممانعت فرانی کرائیں تھیں سے بھی نظام عالم بریا دس آ اسے۔

یا ایما الدین امنواج تنبواکت برامن الفن ان بعض الفن اخم و لا تجسسوا. ترجمه اسه ایمان والوبهت سی برگهایول سے بچاکرو کیونکد تعض برگها می گناه کی مذک برتی بی اور ترمیز به و و در شور ترکه که کوک کے عیب بھی کاش کرنے کی ضلت مت امتیار کرو۔ دیل انجرات ع ۷)

# سرچیز کی تحقیق کے لیتے اس کی اہلیت جائیے۔

برخبرگی تغتیش کاسلیقه سرانان منہیں رکھا بعض خبریں الیبی ہوتی ہیں کہ ان کی تغتیش فاص ا فراد ہی کر سکتے ہیں ۔ یہ تفتیش کے عکمہ جات کی طرف اثنارہ ہے ۔ سبر خبر کی تحقیق کے لیئے اس کے مناسب اہلیت در کارہے ۔

داذاجاء هموامر من الامن اوالخوف ا ذاعوابه ولو دود الى الرسول دائى اد كى المه منه منه مده و دائى الدين المت تبطوخه منه مده و دي الناء ع الا ترجمه وب الن كوئي امن يا وركى كوئى خبراً تى ب تراس كومشهر كية بي بي . اگراس كورسول يا اين على و دعكام كل بينجا وية ترجوان مي المواستناط و كفي والمة تخص تقع ده أس كو في رب طور يرمعلوم كريسة . (في النساوع ١١) دوايتي بيبويس جو جيزسب سے زيا وه ما ئل بوسكتی ب وه مخبرا در شا بدول كابيان ب مدوايتي بيبويس جو جيزسب سے زيا وه ما ئل بوسكتی ب وه مخبرا در شا بدول كابيان ب مرفدارى كا شائع دى كئى . كه اين بيان اور گوابى مي لوُرى اصباط سے كام ليس جيئر في يا مي حوزارى احتمال الزام لكان كى است بدتر سوسائلى كاكوئى عيب مذر با

111

ان بنیا دی اصول کی روشنی میں ندمہب اسلام عتبی ترقی کرتا رہا ،اسی قدراس کے بنیا دی

مقید کے اصول بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے جتی کہ اسا درجرح رشدیں ، احوال روات سرایک

کے لیئے خُدا خُدا مُبدا مشقل فن مرتب ہوگئے ،علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں حدیث کے سلسلہ میں ۲ ہم

قتم کے علام بالتفییل میان فرائے میں جن کے مطالعہ کے بعد احادیث کے مغید لیتین ہونے میں کیہ

منٹ کے لیئے بھی شبر کرنے کی گھائش نہیں رہتی ہے

## 🕝 علم اتناد کی دینی حیثیت

مدیث کامتن Text مدیث کی سند transmitters بر مرقوف ہے۔
سند میمی متصل سے کوئی بات تا بت ہو جائے تو اس کی تمام ذمر داریاں لازم آ جاتی ہیں مدیث
سند میمی متصل سے کوئی بات تا بت ہو جائے تو اس کی سند معلوم کرنا اور اس کے راویوں کی جا پنے
سند معلوم میں قراریائے گا۔ یا ورکھنے واحب کا مقدمر بھی واجب ہوتا ہے
قران کریم میں ہے :۔

أن جاءكم ناس سبأ فتبيرًا م

ترجمہ اگر کوئی فاس متبارے باس کوئی خبلائے قراس کی تقیق کرلیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قران کریم کی رُوسے راوی کی بات کی تحقیق کرنا ایک عظیم دسنی فقہ داری ہے جرما مع پر عائد ہرتی ہے۔ سواسسنا دکر مپچانا ا مر را ویوں کو جاننا خود دین ہوگا۔ ا مام ابن سیرین د ۱۱۰ م، فرماتے ہیں د۔

ان هٰذاالعلودين فأنظرواعن تأخذون دينكويه

بأب بيأك النا الاسنأ د من الدين و إن الرواية الا مكون الاعن النفات

وان جرح الروالة بمأ هوفيه مرجاً تُزيل داجب.

۳٩.

تر حمد رمندلانا دین ہیں سے ہے روا بیت ثقة راویوں سے ہور راویوں براس بہلو سے جرح کرنا ہو ان میں ہو حاکز ہے مکر یہ واحیب ہے۔

علم سناد کی بیال مک اسمیت ہوگئی کرھنرت عبداللہ بن مبارک دورہ ہے اس کا سکھنا دین قرار دیا۔ آئپ فرلمتے ہیں ، ۔

الاسناد من الدين ولولا الإسناد بقال من شأء ما شاء به

ترجمہ علم اشاد بھی دین کا ہی ایک صنہ ہے اور اگر سند ضروری مذہر تی تو جو تخص جریاے کہد سکتا تھا ،

قبول رواست کامعیار آپ کے ہاں آنا وقع تھاکہ بڑتھ سلف دیہے بزرگوں کو بُرا مملا کہے۔ اس کی روابیت مذہبے کا مکم فرات تھے۔ ایک مگر فراتے ہیں ب

دعواحدايث عروين ثابت فأنه كان يسب السلف يه

ترهم عمروبن أابت كى روايت فيورٌ دو وه ترسلف صالحين كوراكها تقا.

مانظشم الدين سخاري د٩٠٢ م) ايك عبكر لكفية إي ..

دناريخ الرواة والونيات نن عظيم الوقع من الدين قديم النعب للسلين لايستنى عنه ولايعتى باهم منه و لايستنى عنه ولايعتى باهم منه خصوصاً ما عوالقد والاعظم منه و هوالبحث عن الرواة والفحص عن احوالهم في ابتدائه مروحاً لعم و استعبالهم لان الاحكام الاعتقادته والمسائل النقلية ما خوذة من كلاً الهادى من الضلالة والمبصر من العي والضلالة يقه

ترحمیہ اور راویوں کی تاریخ اوران کی وفات کے سنین کا جاننا دین کا ایک عظیم اوقت نے سنین کا جاننا دین کا ایک عظیم اوقت نے سنین کا جائیں اس سے عظیم اوقت نے ہیں اس سے اس سے کام لیتے آئے ہیں اس سے استخاص میں ہو سکتا ہے خصوصًا اس کی قدراعظم سے اور وہ را ویوں کے حالات کو کھولنا اور ان کے مالات کی ان کے ماضی، حال اور استقبال کی تفصیل کے ساتھ تفتیش کر کمیے اعتمادی

491

ا بواب اور فقہی مما کل اس کلام سے ماخو ذہبی جر ضلالت سے بیچ کر ہائیت وے اور گراہی ادر اندھاین سے شاکرراہ دکھلئے۔

### ابك سوال اوراس كاجواب

مشہورہے حضرت علی نے فرمایا. انظرالی ما قال ولا تنظرالی من قال راسے و کھیوج کسی نے کہاہیے یہ نہ و کھوکہ کس نے کہاہے) معلوم ہواکہ ہمیں متن سے غرض مونی جل ہیئے سندسے نہیں؟ چواب

ان الامة اجعت على ان يعتمد واعلى السلف في معرفة الشريعة فالتأبون اعتمد دا في ذلك على الصحابة و تبع التأبدين اعتمد واعلى التأبدين وهكلًا في كل طبقة اعتمد العسل على من تسلم و العقل يدل على حسن ذلك لان الشريعية لا يعرف الا بالنقل و الاستنباط و النقل لا يستقيع الا بأن يأخذ كل طبقة عن قبلها بالاتصال أ

ترحمه امتت في أنفاق كياب كدوه معرفت شريعيت مي سلف راعما دكري

"العبن نے معائب پر ۔ تبع العبن نے العبن ٹر ۔ اوراس طرح برطبقہ کے علی نے
العبن نے سے بہوں پر اعتماد کیا ہے اور عقل اس کی تحبین برد لالت کرنی ہے اس
یئے کہ شریعیت نقل اورا شغباط سے ہی بہجانی جاتی ہے اور نقل بغیراس کے قائم
منہیں رہ سمی کہ سرطبقہ اسے اپنے بہوں سے اتصال کے ساتھ لیتیا رہے ۔
من اس مقیقت سے واقعت میں اہل نظر ۔ مقدا وہ نہیں جو منہیں ہو منہیں مقدی
بر علم شریعیت کے لیئے یہ جانیا صروری ہے کہ بات کہاں سے آر ہی ہے اس کا ماخذ
کیا ہے بات کہاں ہے ہے اور اسے آگے روایت کرنے والے کس قوم کے لوگ میں کیا ان پر
اعتماد کرکے آخرت کی تمام زندگی ان لوگوں کی نقش وروایت کے شیر دکی جاسمتی ہے ، ونیوی انمور

اكرام مومن كى تشرعي حيثنيث

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان توجی خبرد ہے اکام مومن کے طور پر اسے قبول کرلینا چاہیے

یہ پڑال نری جائے کہ خبرد سے والا کمیا ہے۔ یہ صحیح تنہیں اکام مومن کا مغبوم یہ ہے کہ مسلمان کی
طوف سے کسی مہمان کی جان و مال اورغزت و آئر و پر کوئی خرف نز آئے اور وہ اس کے ساتھ عزت
اور مرقوت کا برتا و کہ ہے۔ لیکن یہ بات اپنی عبر صحیح اور ستم ہے کہ دین کا شخط اور اکرام ایک مومن
کے اکام سے کہیں زیا دہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان صفور صلی الشرطلیہ وسلم کی کوئی بات آئے تقل کرے۔
توجیز بکتراس دوسرے شخص نے اس بات کو دین اور شربیت سحیہ کر زندگی بھرا نیا آہے۔ اور
اسپنے بعد والوں کے لیئے بھی اسے سند بنا ناہے۔ اس لیئے صنودری سبے کہ اس کی نقل ور وابیت
میں ابھی طرح پڑتال کر ہے۔ اب را و یوں کے صالات معلم کرنا اور ال کی صحت و سقم کو بہجا بنا
اکرام مومن کے شرعی تقلف کے خلاف سرگر تنہیں ہے۔ اس باب ہیں اگر کسی سلمان کی رائی اس
کی عدم موجودگی ہیں کی جائے تو وہ شرعی غیب یہ ترم گی۔ وین کی حفاظت کے لیئے ایک قدم ہوگا۔

مؤن کے بارے میں نیک گمان رکھنے کامفہم

ظن ابالمدهندن خیل ، موس کے بارے میں نیک گمان ہونا جا ہے ، مشہور مقرار مکت ہے اس کا موضوع اس کی اپن ذات ہے اس کی نقل وروایت منہیں ، وین کا معامل اس سے کہیں اُونجا ہے کہ اسے محض نیک گمان کے سہارے قائم کر لیاجائے ، اس باب میں اگر کسی گمان کو اسمیت دی جا سکتی ہے تر وہ عرف اہل فن کا گمان اور اعتماد ہے انہوں نے کسی شخص کی روایت قبول کر کے تو آپ ان پر نیک گمان کرتے ہوئے اسے قبول کر سکتے ہیں بنین اگر کسی طرح اس کی علی طا ہر ہرگئی ۔ تر بجراس نیک گمان سے وستہ وار ہو جا ما چاہیے ، بال موس کی کوئی اپنی بات جس کا تعلق اس کی ذات سے ہو وین سے یا دو سروں سے رہ جو تو وہ سرے مسلما فول کی پُری کوشش ہرنی جا تھائی ہو محمول ہوں ، اس کی برتی جا تھائی ہو محمول ہوں ، اس کی برتی والیں مراویز ہو ایک ملمان سے تو قع مذی جا سکتی ہو۔

ئي نېشرعبادىالاين يتمعون القول نيتبعون احسنه.

ترحمہ۔ آپ نوشخبری دیں ان لوگوں کوج سفتے ہیں بات مچرمیلتے ہیں اس دیہلو، پرجرسب سے اچھا دکھائی دے احسٰ ہو۔

بار حنوراكرم صلى النُرعليه وسلم<u>ن</u> عبى فرمايا ،-

فظنوا به الذي مراهياً والذي هوا هدى والذي هوا تتى <sup>سم</sup>

ترجم بسواس کی سنبت گمان کر دجرز یا ده مناسب بو، بدایت کے زیادہ قرب

مېوا در زيا ده خون خدا پرميني مېو.

## 🕝 فن اسمار الرجال كى تدوين كييه بوتى ۽

مغرورت ایجاد کی مال ہے. مدسیٹ کے دادی حب کک محابرکرام بختے اس فن کی کرنی عزورت ندمخی. دہ سب کے سب عادل، انصاف پنیداور محاط تھے ہے کہار العیس بھی اپنے علم و تقریبے کی روشنی میں سرمجگر لائق قبول سمجھ مباتے تھے جب فقنے پھیلے اور بدعات شروع

له اسعصوف روایت رئیا برقبل کرایا بر له تی اندمرع و له من داری ملد صفا الله الم الله من داری ملد مصا

ہوئی تو ضرورت محسوں ہوئی کہ راویوں کی جائی پڑتال کی جائے۔ نتے سب سے پہلے کو ذاور
سے وہ سے اُسے باللہ بن سینے علم کی تدوین و تنقیح پہلے یہیں ہوئی خروری تھی کو فدیں و وعلمی مرکز
سے میں اللہ وہ اس سینے علم کی تدوین و تنقیح پہلے یہیں ہوئی خرت علی کرم اللہ وہ بہد د ، ہم ہی کا جفر
علی کے نتیجہ بنے ہی سلمانوں کا سیاسی اختلاف عواق میں اُٹر آیا اور اس سیاسی تشیع سے حفرت
علی کے علقے میں ہمیت سے غلط لوگ آٹا مل ہوئے ۔ حضرت علی کی ذندگی میں وہ ان اختلا فات کو
دین اختلاف در بنا سے بیک ایکن آپ کے بعد انہوں نے حضرت علی کی ذندگی میں وہ ان اختلا بائیں
کہنی شروع کر دیں اس ورط شہبات میں اُنہوں نے دین کا بنیادی تصورت کی بدل ڈالا راملام
میں فرقہ بندی کی طرف بہبلا قدم عقا اوا بل حق کے لیا اب عرف ایک ہی سلمتی کی راہ مقی ۔ کہ
میں فرقہ بندی کی طرف بہبلا قدم عقا اوا بل حق کے لیا اب عرف ایک ہی سلمتی کی راہ مقی ۔ کہ
سے محفوظ اور سجار ہا تھا اور حضرت عبداللہ بن صورت علی ملک ملت کے واسلے آئیں کی کو فریس میں ایک علمی صلح مقا درس میں بی اگلے مولوں میں بی بی سیاسی میں فرائے میں ۔ فرائے میں ، درائے میں ، فرائے میں ،

لعربین بیص ق علی علی فی الحدیث منه الا من اصحاب عبد الله بن مسعودی ترجمه بخشرت علی الحدیث منه الا من اصحاب عبد الله بن مسعودی ترجمه بخشرت علی و مهی روایات لائن قبول سمجی جاتی تقبیل جرحف ت عبد النشرین مشعر فرک تراکه و و سعد منقول بول.

سفنرت الواسخی البیعی ( ۱۷۹ مر) کہتے ہیں کہ برعات کے ان شیوع پرخود صفرت علی اللہ میں کہ برعات کے ان شیوع پرخود صفرت علی اللہ کے شاکردوں میں سے ایک سنے کہا کہ ان لوگوں ( برعتیوں) کو فکدا غارت کرے انہوں نے کتناعلم رصفرت علی منا اُنع کردیا ہے۔

المم أين ميرين داده كيتم من كرحب يه فقة أسط توعلمار في الد معمولا الما معوالمنادجاً لكونينظرالي اهل المسئة فيوخذ حديثه وينظرالي اهل المدنة المدع فلا يوخذ حديثه مريم والمداح والمريخ مريم والمداح والمريخ مريم والمداح والمريم والمداح والمريم والمراح والمراح

له ميمم مبراصد ولي عد ايفاصل

ترجم اسینے روات مدیث کے نام تباؤ دیھا جائے گاکہ اہل سنت کون ہیں۔ انہی کی روایات لی جائیں گی اہل برعث کا بھی بہتہ لگایا جائے گا اور اُن کی اصادیث نہ لی جائیں گی۔

یہ صحیح ہے کہ عراق کی سرزمین پہلے فتنوں کی آما جگاہ بنی کو فیکے بعد بعیرہ عراق کا دورمار بڑا شہرتھا۔ کو فہسے تشیع اُٹھا توبعبرہ سے ایکارقدر کی صدا اُٹھی.

عن يجنى بن يعرقال كان اول من قال في القدر بالبصرة معيد الجهني.

ترحمبر سبب میں بہلے بھیا بھیرہ میں جس نے عقیدہ قدر میں بات چیت کی وہ معرجہ بی تھا۔ میمنی بن بعیرا ورحمید بن عبدالرحمٰن حمیری حج کے موقع پر صفرت عبداللہ بن عمر سے ملے اور ان لوگوں کے متعلق نوچھا تواسیب نے فرمایا ،۔

واذالقیت اولئك فاخبره وافی بری منهم و همراء منی والدی يحلف به عبدالله بن عرف ان لاحده مثل احد دهبا فا نفقه ما متبل الله منه حتى يومن بالندن و منه حتى يومن بالندن و ا

ترجر جب تم ان لوگول کو لو توانهی کهرو و کدمی ان سے لاتعلق بول اور وہ تجم التعلق بول اور وہ تجم لاتعلق بین بیں بعثم کہا ہوں کہ اگریہ اُحد کے را برسو ناخیات کریں اسے اللہ تعالی ان سے قبول لا کریگا۔ اس بیتہ جبلاکہ ان و نوں صحابہ کی بات ابل می کے بال حجب سے معمی عاقی متی بتھی تو کی بن بھرا ور حمید بن عبداللہ بن عرف کی رسول سے اس بارے میں نیر بھینے کا فیصلہ کیا تتما اور حضرت عبداللہ بن عرف کا جواب بھی اسی طوف رسنا کی کر واج ہے کہ صحابہ جس سے لا تعلق ہوں وہ اس کے اہل باطل ہوئے کا ایک کھلانشان ہے اور یہ کرصوف اہل باطل ہی صحابہ سے ہوتھیں ہے ہیں اور یہ کرم ہوئی کرتے ہے ہیں اور یہ کرم واج ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کے اہل باطل ہی صحابہ سے بے تعلق ہے ہیں اور یہ کو مور کے اہل باطل ہی صحابہ سے بے تعلق ہے ہیں اول جن ہمیشہ اُن کی بیرو می کرتے ہوئیں۔

علم اسمارالرمال کا احماس بهربیسے پیرا ہوا۔ حضرت عبداللّٰرین عباسٌ (۸۸ م) حضرت علیٰ ا کی بہت سی مرمریات کے بارسے بیں کہر کیکے تھے کہ یہ بات حضرت علیٰ نے کہی رز کہی ہوگی انہم مکھتے ہیں ،۔

794

فدعاً بقضاء على فبعل يكتب منه اشياء ويمرّبه الثيّ فيقول والله ماقضى بهذا على الاان يكون ضل كه

ترحمہ آپ نے صرت علی کے منصلے منگوائے ان سے کچھ اِتم فی نقل بھی فرائی اور السی چیزی بھی آپ کے سامنے سے گزریں کہ آپ نے فر ما یا کہ یہ بات حفرت علی نے کبھی مذہبی ہوگی۔ گریہ کہ آپ را ہ سے اُنز ما میں ۔ حضرت الم تر مذکی ( ۲۷۹ھ) کھتے ہیں ،۔

قلا وجد غير واحد من اله ممة من التابين قد تكلموا في الريال منهم الحسن البحرى وطاؤس تكلما في معبد الجهنى و تكلم سعيد بن جبير في الحارث الما عول طلق بن حبيب و تكلموا براهيم النخى و عامرالشعبى في الحارث الما عور و هكذا روى عن ايوب المنضتيان و عبدالله بن عون وسليمان التي هشعبة بن الحجاج وسفيان الثورى و مالك بن النس و الما و زاعى و عبدالله بن ممدى بن مبارك و يحيى بن سعيد القطان و و كمه بن الحجاج وعبد الرحم بن ممدى و غيرهم من اهل العلم تكلموا في الرجال و ضعفوا فا منا حمله معلى ذلك و غيرهم من اهل العلم تكلموا في الرجال و ضعفوا فا منا حمله معلى ذلك عنه نأ و الله اعلم النسمي قد المسلمين الانظن بمراداد والطعن على الناس و القيب انما اراد و اعند نا ان يبينواضعف لحولا و لكي يعرفوا الان بعن و وبضم الذين ضعفوا كان صاحب بدعة و بعضم كان متهما في الحديث و بعضم الدين ضعفوا كان صاحب بدعة و بعضم كان متهما في الحديث و نعضم احوالهم وشفقة على الدين و تبنيتًا لان الشهادة في الدين احق ان يبينو احوالهم وشفقة على الدين و تبنيتًا لان الشهادة في الدين احق ان يبينو المواليم

ترجه تا تعین میرکنی ائر گررسد جنبون نداسارالرمبال دراه یان حدیث، میکام کیا ان میرحن لعبری (۱۱۰ه) اورطاؤس (۱۰۵ه) نه معدجهنی میرکلام کیا بعید بن جیرد ۹۵ه می نے طلق بن مبیب میں کلام کیا ارا میم تخفی ۵۵ ه

طلق بن صبیب بین ام الر صنیف نے بھی کلام کیاہے کہ وہ تقدیر کا تا کل دختا زید بن عیاش کے بارے میں کہا دہ مجبر ل سے جو جار جعنی کے بارے میں کہا کہ بین سے زیادہ حجر آگئی کے خاص کے بارے میں کہا کہ بین کے خاطر کو جہر اس کی جا بنے بڑا گر تحفظ دین کی خاطر جائز کہا ہے۔ یہ اسے فیست سمجیا گیا مذاکرام مومن کے فلان \_\_\_\_ یہ صوف تحفظ دین کی جدید تھا جو ان سے داولوں کی بڑا کا کرآ ار جا دوراس سے دین کی یوری صفاحت ہوتی رہی۔

علم اسمارالرحال كمشكل

اس ملم میں یاد واشت اور صنط ہی صنبط ہے جی علوم میں تیاس اور ورامیت کو کچے بھی دخل ہویا اس میں کچے ترمیب خود کار فرا ہو کہ اس کے ما قبل یا البعدسے کچھراندازہ ہوجائے۔ وہ علوم اینے

اله المرامفية عبدا صنا عن تهذيب المتهذيب جدد مسالا عن الفيا مبد مد

طلمار کے لئے اس جبہت سے کی سہل ہر جاتے ہیں کین بیبال توضفا ہی خفط ہے . اور معرفت طبقات ہے . موناموں پرضبط بہت امتِها م سے مونا چاہیئے . اس میں دوا بھی اندازے سے کام منبی لیا جاسکتا ۔ مرانم نہیں اپنے اول اور اور خرکی ترتیب سے کہیں معین کیا جا سکتا ہے ۔ ابراسسٹی ابراہم بن عبداللرانجیری فراتے ہیں ،۔

اولى الاشياء بالضبط اسماء الناس لاندشى لا يلاخله القياس ولا تبله شيء ولا بعد من عديد ل

ترجر سب سے زیادہ جس چیز پر منبلا ہونا چاہیے وہ ( مدیث روایت کرنے والے ) لاگوں کے نام ہیں کیونک کوؤالیں چیز تہیں جس میں قیاس کام کرسے اور مذاُن سے پہلے اور لا اُن کے بعد کوئی الیی چیز ہوتی ہے جواس کا یہ دے سکے۔

مانط ذہبی ایک جگر کھتے ہیں کہ طبقہ البین دھ کا بعد جولوگ ان کی ہروی ہیں جلے )
میں انتہائی چیان بین کے با وجو دھنے ایک راوی بھی چیا اور کا ذہب نہیں مل سکا۔ قابلی لگ جانا اور باست ہے۔ مافظے کا ضعف امر دیکھیے۔ بیکن جان اُوجو کہ شکون بون اس حدیک ہسس طبقے میں کوئی مجرورے نہ تھا۔ کذب ابنی نمایاں صورت میں بعد میں منووار ہوا ہے ۔ تا بعین اسی لیئے البین سقے کر صحاب ان کے متبوعین تھے جو صحاب کے نقش پاسے راہ تلاش رنوکہ ہے وہ البین میں سے کیسے ہوسکتا ہے۔ معنرت علی مرتفیٰ اسے اور کرد سے والے لوگ اگران پر شبوٹ با ندھتے رہے تو وہ البین بعنیراتیا ع ہرگز در موسکتے تھے۔ رہے تو وہ رہائی منافقین تھے تا بعین سرگز در تھے وہ البین بعنیراتیا ع ہرگز در موسکتے تھے۔

# اسمار الرحال میں پہلے لکھنے والے

حفرت على بن المديني د ۲۳۴۷ه مر) نے كتاب العلل ميں ، الم م احد بن صنبل د ۱۳۲۱م مرب نے كتاب العلل ومعرفة الرجال ميں ، الم م بخارى د ۲۵۴م) نے كتاب العلل ومعرفة الرجال ميں ، الم م ترندى د ۲۰۹ مر) نے كتاب العلل ميں ، الم م ترندى د ۲۰۹ مر) نے كتاب العلل ميں ، الم م ترندى د ۲۰۹ مر) ميں ، الم محد عبدالرجمان بن ابى حاتم الرازى د ۲۲۷ مر) نے كتاب المجرح والتحديل ميں ، وارتعلى د ۲۸۵ مر) ميں ، الم محد عبدالرجمان بن ابى حاتم الرازى د ۲۷۷ مر)

نے اپنی کتاب العلل میں اورا مام طحاوی و ۲۷۱ می نے رجال پر بہت مغیر مخبئیں کی ہیں .

ائمہ حدیث نے ایک ایک ایک محا بی کے اصحاب کا جائزہ لیا رسب سے زیادہ کون کن کے قریب رہے ۔ ان کو پہچاٹا اسی نسبت علم سے وہ حزات نقیبہ سمجھ گئے اور اسی نبست سے ان کے فیصلے حجرت سمجھ گئے اور اسی نبست سے ان کے فیصلے حجرت سمجھ گئے کہ در اسی نبست سے ان کے فیصلے حجرت سمجھ گئے کہ کو کو ل کے لیے کہ اور ختم میں حضرت میں انگے لوگوں کے لیے کہ امام علم میں حضرت عبداللہ بن عباس کمٹا گردول کا تعدد ن کراتے ہوئے کہ میں میں حضرت عبداللہ بن عباس کمٹا گردول کا تعدد ن کراتے ہوئے کہ میں م

میرجن لوگوں نے اسکے ان سے دین نقل کیا وہ بھی اسی طرح معروف ہوئے. ان میں عمروبن وینار ، الوب انسختیاتی اور عبدالنزب الی بخیج وغیر ہم ہیں اور یہ سب ایسے الم عقے کرروامیت میں مقتدا تھہرے۔ امام طحا وی مذکورہ بالاعبارت کے بعد تکھتے ہیں ،۔

والذين نقلوا عنهم فكذلك ايضاً منهم عمروب دينادوايوب المنحنيانى و عبدالله بناني نجيج فلحولاء ايضًا اثمة يقتدى بدوا تقعر .... ابوعوان عن مغيرة عن ابى الضحى عن مسروق فكل هؤلاء اثمة يحبح برواياتهم فاردوا من ذلك اولى مماردى من ليس كمثله مرفى الضبط والتنبت و المفقله والمهمانة و شرح معانى الآثار مبراصًا ه

معذبین کی سلدروا ہ برکس درجے کی کڑئی نظر رہی ہے اور وہ ہر دورا و بیر سکے درمیان کس کس درجے کے تعلق ورا لیطے کے جریا رہے۔ امام عاوی کامیر بیان اس پر شاہر ناطق ہے۔ کون صاحب علم ہے جرمحدثین کی ان خدمات کا ا بکار کرسکے۔

امام احمری کتاب کتاب العلل ومعرفته الرجال انتره سے چیپ جی ہے۔ و وحلدوں ہیں ہے ابن ابی حاقم الرازی کی کتاب الحرح والتعدیل نومبدوں ہیں ہے حیدر آبا و دکن سے ٹائع ہو حکی ہے۔
یہ اساسی طور پر امام احمد کی کتاب کو بھی ساتھ لیئے ہوئے ہے۔ وار قطنی اپنی کتاب کو کمل نہ کہائے کہ وفات بائی ۔ سے ان کے ثنا گرو الر بجرالخوارزی الرقانی ( ۲۷۵ ھ) نے کمل کیا شمس الدین سفاوی ( ۲۰۵ ھ) نے کمل کیا شمس الدین سفاوی ( ۲۰۵ ھ) نے کمل کیا شمس الدین منفاوی دروق کتاب دار قطنی فی العلل ہے۔ ان کتاب دار قطنی فی العلل ہے۔ ان کتاب دار قطنی میں اسمار الرجال ہی مشقل موضوع بنا ہے۔ ان میں را ویوں کے سے اسکے و دوئی ہی کتاب دان میں را ویوں کے مالات ان کے طبقات کا فریسے اور ساتھ را ویوں کی جرح و تعدیل تھی بھٹ کی گئی ہے۔

## 🕜 علم حدیث اورعلم رجال کا ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے ؟

امادیث جمح کرنے والے انمر مدیث اپنی بُرری امتیاط اور صنبط و عدالت کے باوجرد اسخد سے توانسان ہی۔ انہوں نے سرلیں، انہوں نے مردا میں انہوں نے مردا میں انہوں نے مردا میں انہوں نے مردا میں کھیں۔ انہیں انہوں نے ان اساتذہ کا نام لے کرر واست کیا جن سے انہوں نے دہ روایات سنی تھیں اور بھران کی مند بھی سینیس کردی جب سے وہ اس بات کو صفور میلی اللہ علیہ وسلم یا صحار کرام کم میں بہناتے رہے۔

خب مدسیت کے آوکریں مند ساتھ آنے لگی۔ توح وری تھا کہ بڑھنے والوں بان راویوں کا حال مجی کھیلا ہو جراس مدسیت کو آگ لانے کی ومتہ واری لیئے ہوئے ہیں۔ سر مدسیت کے لیئے حس طرح متن کو جاننا عزوری ہے۔ سند کو بہجانا مجی ضروری ہے کہ اسماء الرجال کے علم کے بغیر علم مدسیث میں کوئی شخص کا میاب بنہیں ہوسکتا۔ امام عی بن المدینی د ۲۳۴۷ ہے) کہتے ہیں ا۔ الفقه فی معانی الحد سیٹ نصف العدلم و معرفة الرجال نصف العدلم جست ترمعرفت رجال مجی نصف علم ہے۔ ترمعرفت رجال مجی نصف علم ہے۔

له مقدمه خلاصة تذمب تهذيب الكمال مهم

اثار الحدميث ١٠٠١ اوّل

# <u>الولول كى جرح وتعديل سه كيامُرادسم،</u>

را دیوں کے مالات قابل اعتراض ہوں تر وہ روایت مجروح ہوماتی ہے جن الفاظ ہے وہ اعتراضات سلسف ہمیں وہ الفاظ <del>حرح</del> سمجھ جاتے میں اور حرالفاظ ان کی ایھی اور لائق ایتحاد پوزلیش تبلامکی انتہیں <u>تعدیل</u> کہا جا آلہے۔

جرے کے معنی رخم کرنے کے بیں جرّاح اربیش کرنے والے کو کہا جا اسے تقدیل کا نقط عدل سے ہے۔ بوری کا نقط عدل سے ہے۔ بوری کے معنی بی ہے جرح وقد میں سے جرح وقد میں سے دور راب کے معنی بی ہے جرح وقد میں سے داویوں کے حالات بہجائے و جاتے ہیں۔ داویوں کو بہجائے بی سستی برتی جائے اور اُن کی جانج پڑال اُل رفینت مذکی جائے تو پُورے وین کے بجونے کا اندیشہ بیوا ہرجا آہے ویک کی جائے گا اندیشہ بیوا ہرجا آہے دین کی خطمت تقاضاکرتی ہے کہ اس کا کوئی مسکد بُوری تحقیق و تنقیم اور بُوری احتیاط میں کے بعد بی کا جون کی حالی کا کہ کی مسکد بُوری تحقیق و تنقیم اور بُوری احتیاط کے بعد بی کا جائے۔

## ﴿ جُرح وتعديل كے عام الفاظ

یُوں تو الغاظر جرح و تعدیل بہت ہیں۔ ابنیں اصطلاحات سے و وررہ کرعام الفاظ میں جھیا وکر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس باب میں جوالفاظ اب کم زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ میں بھیان الفاظ کے بارے میں بھی تعین لعبن انگر کے استعمالات مختلف میں بلکن موضوع کے عمومی تعارف کے لیئے ہم ابنی الفاظ پر اکتفاکریں گے۔

# الفاظ تعديل

شبت حبت اُدینچ درج بین قائم ہے یہاں کمک کہ دو مرد ل کے لئے مند ہے۔
شبت حافظ ، ، خرنب یا در کھنے والا ہے۔
شبت متنقن ، ، ، ، ادر بہت مضبوط ہے۔
شقہ تُنقہ میں میں میں عابل اعتماد ہے۔

4.4

## الفاظجرح

سخت وھوکے با زہیے ۔ دعل حق اور باطل کے دلانے کو کہتے ہیں ۔ - بهبت تفرقات ريا غلط بات كين والاسم، -- مدشي كفرنه والاهيه. - حدیث گفر آسید - لائن ترك تحاكيا ہے. - قابل کھُروسہ نہیں ہے۔ \_\_ اس کے یارے میں خاموش ہیں۔ سبب الحديث \_\_\_\_ مديث هنا تع كرنے والاسے. - اس مین نورکی ضرورت ہے۔ منعیف مبرا \_\_\_\_ بہت ہی کمزورہے۔ -اس كوكمزور عشهرا ياسي - نفنول ہے کمز در ہے ليس بالفتوى \_\_\_\_\_ردايت مي نينة تنهيل.

4.4

ضعیف \_\_\_\_\_روایت می کمزور ہے۔
لین بجتہ \_\_\_\_حبت کے درجہ میں نہیں۔
لیس بزاک \_\_\_\_\_نھیک نہیں ہے۔
لین نرم ہے۔
لین \_\_\_\_ یا دواشت میں زم ہے۔
سنی الحفظ \_\_\_\_ یا دواشت اجھی نہیں۔
لائمتج بہ \_\_\_ لائق حبت نہیں۔

### جرح وتعدیل کے ج<u>ے بر</u>ے امام

ئیل ترشیب بڑے محدثین نے مختف اوریں پرسمٹ کی ہے۔ امام الرحنیفہ ہے مجار حیفی پر جرح کی ہے کیکن توصرات اس موضوع میں زیا وہ معروف ہوئے۔ انہیں جرح و نغدیل کے امام کہیں توہبت مناسب ہرگاریرصرات اس باب میں سہت معروف دہیے ہیں۔

- 🛈 الميرالمُزمنين في الحديث شعبه (١٩٠٠هه) 🚳 على بن المديني (٢٢٣٥)
  - سخيي بن سعيدالقطان (۱۹۸۰) ﴿ ) المم احدين
- ۴ المم احدين منبل دام ١٥)
  - 🕜 نامناني (۲۰۰۹ه)
  - وارقطنی د ۱۹۸۵ هـ)
- عبدالرحمٰن بن مهدی د ۱۹۸۸ 🎱
  - 🕜 کینی بن معین (۲۲۳۵)

ان حفرات نے جرح و تقدیل کے قرانین مضع کئے۔ رواۃ حدیث کے ورمبات معلوم کیئے اور ایک لاکھ کے قریب اشخاص کے مالات ِ ٹندگی جیان مارسے بہی مدہ حضرات ہیں جرعلم نبی کونکھا رلائے علما مراسلام کا ایسا عظیم علمی کارنا مرہے کرا قوام عالم میں اسسس کی نظیر نہیں ملتی۔

مولا امالی نے اسی لیئے کہاتھا ہے گروہ ایک جریا تھا علم نبی کا

لگایا پت<sup>ہ ج</sup>س نے ہر مغتری کا کیا قا فیہ *نگ* ہرمدعی کا

ىز ھپوٹرا كو ئئ رخنە كذب خفى كا سرر يىرىت

کیے جرح وتعدیل کے وضع قانون نہ چلنے واکرئی اطل کا اضوں

اسی ُ دمن میں آسال کیا سرسفر کو اسی شوق مں ہے کیا بھر و بر کو منا خازن علم دیں جس بیٹر کو لیاس سے ماکہ خبرادر اثر کو ميراب اس كوير كها كسوفي مير ركه كر

دیا اور کو خود سره اس کا میکو که

ال حفرات كى مختتى اب بمارى سامنے فن رمال كى ستمل كام ل كى درورت ميں برای وسعت سے مو تور میں ان میں سب سے زیادہ مرکزی میتنست امام کئی برمعین کی ہے۔

- الحالاب معين اعلمنا بالرجال في
- صارعلماء يقتدى به فى الاخيار داماً ما يرجع اليه فى الاثارية
  - عداتنى من المتطلع الشمس على المسابح منديم

اوران میں سب سے کرورامام وارقطنی میں جرمفسوص فکر اور متقلب کے باعث بہت سے صحیح دا و ایول کو بھی صعیف کہ جاتے ہیں۔ علامہ بدرالدین العینی نے اسس کی تعریح كاسب وقدروى فى سننه احاديث سقيمة ومعلو لمة ومنكرة وغرية وموضوعة بكه

## كتب اسمار الرجال

يهي ووركى اسما رالرحال كى كما بي را ولول كرمنهايت فيقر مالات كريئ بورتمين ابن عدى (١٧٥٥) اور الونعيم اصنهاني (١٧١٠ م) في سب س يهد معلومات زياده ماصل كرف توخركي دخطيب بغدادي د ٢٠١٧ه ابن عبدالبرد ٢٠١٧ه م) اورابن عماكروشقي (اعهم) نے فغیم علدول میں بغدا داور دمشق کی تاریخیں تکھیں توان میں تقریباب عیان ورمال كم تذكر الكيم من.

جہال کک فنی حیثیت کا تعلق ہے سب سے پہلے ما فط عبدالغنی المقدیسی د ۲۰۰ م) نے اس برتام أعلا اور اكمال في اسمار الرجال لهي رياس باب مي سكب مل كاحكم ركفتي بعد کے تسنے والےمصنفین رحال نے اسی پراگے ممنتیں کیں ،اخلفے کیئے . تلخیصات کیں برتمبیر

ئة مُركرة الحفاظ مِداعنة من تبذيب الكمال عبدا من كمة تبذيب التبنيب عبدال الم المرح بنداد عبدهما صنه

ك عُمِدة القاري بترح فيم الجاري مدير الم

برلين المكن حق يهب كراس كتاب كى مركزى حيثيت مدكونى نيا تطفيغ والاستغنى نهين ره سكار فيزاه النّراحن البجزار .

اب ہم علم رُمال پر کھی گئی چندائم کا بدل کا بہال ذکر کرتے ہیں ۔ زیادہ تریہ وہی کتابیں میں جن سے ہما رسے طلب کسی در کسی درجے ہیں بہلے سے ما نوس ہیں ۔

| (P19)                              | تحريب معيد نفطان       | رمال                                           | 0                |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                    | ابن معد                | طبعات ابو برحد                                 | <b>②</b>         |
| (1/9/4)                            | ا مام احمد من منيل     |                                                | <b>②</b>         |
| (2404)                             | المم مخاري             | تاريخ ف                                        | <b>Ø</b>         |
| ت بدا ہوئی اس دوسرے                |                        |                                                | تقدرجا           |
|                                    | , 60                   | نا میں زیادہ معروف ہوئم<br>کامل <del>ا</del> ھ | دور میں پاسنے ک  |
| (#748)                             |                        |                                                | 0                |
| (mp+ )                             | الرنعيم صغباني         | ماريخ نيثا يدر                                 | Ø                |
| (۱۹۲۱م) ما مدول ای ع               | خطبيب بغدادي           | تاريخ بغداد                                    | <b>②</b>         |
| (P Y P)                            | ابن عبدالبرا لكي       | الاستيعاب                                      | <b>©</b>         |
| ا ۱۱عه ۱۱ مطبدول بي ج              | ابن عماكر              | ماريخ دمثق                                     | <b>②</b>         |
| ہت سے دجال <i>مدیث کا ڈکر</i>      | کے کی ہے۔ گران میں ب   | ابرل کی زیاده حیثیت ار                         | ان کآ            |
| ت میں مرتب ہوا۔ اس باب میر         | ا يك مشتقل فن كي حيثيه | ں کے بعد علم اسما را ارجال                     | مل حا آاہے۔ ا    |
|                                    | ت میں ۔                | مقدسی د ۲۰۰ هر) سرفهرست                        | حافظ عبدالغني ال |
| بنیا انسا <u>ک تقدیس ن</u> رانکمال | المسترد لمتقلده        | ه العنالة بيد مشمر                             | ë o              |

مافظ عبدالعنی المقدسی ومثق کے رہنے والے تقے اور منبلی المسلک تھے آت نے الکمال فی اسماء الرمال لکمی اورا مہنی کے نتوش وخطرط پر آگے کام ہوتار ما۔ انہوں نے ابتدائی اینٹیں خنیں فی دار تھنی کی رائے ہے کہ اسمار الرمال میں یہی ایک آب کا فی ہے ، ذہبی نے بھی اسے بے شل کہا ہے

ادرآگے آنے والوں نے ان پر دیواریں کوری کریں .

ک اتب کے بعد ما فظ جمال الدین الوالحجاج برسخت بن عبدالرحن المزی (۱۲۸ء م) آئے۔ اور النبول نے الکمال رکھا۔ آپ بھی النبول نے الکمال رکھا۔ آپ بھی دمش کے رسبنے والے تقے الیکن مسلکا ثنا فعی تھے۔ آپ نے اس میں اور اہل فن سے مجی معلومات جمع فرائیں۔

﴿ بَهِ مِعافظ المزى كَ ثَاكُره جناب ما فظشم الدين ذهبي ( ٢٨ ٥ هـ) التقے اور اُنہوں نے تہذیب الکمال کو محقر کرکے تذہب التہذیب لکمی اس کے علاوہ میزان الاعتدال اور سیالنبلار اور تذکرہ الحفاظ ہیں لبندیا ہے کہ بیں بھی لکھیں جراپنے فن بیروفت کی لاجواب کماہیں سمجی عاقی ہمں۔

کی میمرشیخ الاسلام ما قط این محرستلانی نے تذہبیب التہذیب کو اپنے انداز میں مخصر کیا۔ اور تہذیب التہذیب کھی جربارہ مبدول میں ہے۔ پھرخو دہی اس کا خلاصہ تقریب التہذیب کے نام سے مکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے اسان المیزان مجامعی جربھ ضغیم مبدول میں ہے۔ اور حیدر آباد وکن سے ثالغ ہوئی ہے۔

کی مچریشی الاسلام حضرت علامه بدرالدین عینی ده ۵۸۵ معانی الاخباد من رجال شرح معانی الایا آ. کلمی به اورطها مری کے رجال جمعے کئے تلخیص کتفت الاشار کے نام سے علامه با بتم سندھی نے کلھی ہے جو دلیر نبدسے شارئع ہو میکی ہے .

ان کے بعد مانظ صفی الدین المخررجی (۱۳۱ و ح) نے خلاصہ تذہبیب التہذیب الکمال کھی۔
 یہ کتاب مطبع کرنے بولاق سے (۱۳۰۱ ح) میں ثائع ہوئی۔

که تبذیب التهذیب پرنفز اتی کی بهبت صرورت ہے۔ پہلی دفعہ حیدرا آباد سے شائع ہوئی تھی۔ افسوس کم اس پر کسی سے افلاط اس میں بائے جاتے ہیں۔ کے محدث جلیل برلانا محرالیب مظاہری نے تراجم الاحبار کن رحبال مشرح معانی الآ تاریجا رضخیم حیلہ دن میں کھر کرملی دنیا پر بڑا احبان کیاہے مظاہری نے تراجم الاحبار کن رحبال مشرح معانی الآ تاریجا رضخیم حیلہ دن میں کھر کرملی دنیا پر بڑا احبان کیاہے علم اسمار المرجال کی ہے وہ خدمت ہے جس کی نظیر پاک و مند میں اس عمد میں تنہیں ملتی، مکتبر اشاعت العلم سہاری گورنے سے شائع کیا ہے۔

ہمارے دور میں علمائے اطبیقت کے بال تحقیق رجال میں زیادہ تریہی کتابیں لائیج بیں ان کے علادہ کچے اور کتابی بھی ہیں، جو گوخاص اسمار الرجال کے من پر نہیں کھی گئیں یمکی ان میں رجال حدیث کی بڑی تحقیقات مل جاتی ہیں، جیسے نفسب اللایہ حافظ جال لدیں الزطعی (مہم)م) ریسیں میں رہال

## شيعه کی کُتب رجال

عب طرح شیعه کی کتب حدیث علیمده میں ان کی اسمار الرحال کی کتابیں بھی علیمدہ میں بشیعه حفرات حب ہماری کتابیں بھی علیمدہ میں سیئے نہیں کہ ان کے بال صحیح بخاری ادر صحیح ملم متربی بکر عض اس کینے کہ وہ اپنے مخالفین رچمبت تمام کر سکیں بیرسبیل مناظرہ نہیں رسبیل مجاولہ ہرتا ہے۔ حس میں تحقیق نہیں از ام خصم میں نظر ہرتا ہے۔ حس میں تحقیق نہیں از ام خصم میں نظر ہرتا ہے۔

یہ جی ہے کہ شیعہ کی کتب مدیث اپنی ہیں۔ انہیں اصول اربعہ کہتے ہیں ان کے روات می اسپیے ہیں اور ان کی کتب رمبال مجامیٰ وہ ہیں۔ ان اصول اربعہ کا ذکر ہم انشار انٹر شیاد عظر صیت کے عزان میں کریں گے۔ یہاں ان کی نبعز کتب رمبال کا ذکر کیا جا آلہے۔ آکہ اہل سنت کی کتب رمبال کے ساتھ کی شیعہ کتب رمبال کا بھی تعارف ہو مبائے اور شعیہ طلباء ان سے استقادہ کر سکیں۔

ا برعروکشی د ،۲۰ ھے قریب و فات بائی ابن قرار بر ۲۹ مر) کامعاصر تھا۔ مالکشی اس کی تالیت ہے۔ اور شعیعہ کے ہاں بہت معتبر ہے۔

علامر مجانشی د . هم مری نے روال بخاشی کمی . اس میں ماسجا روال کتی کا ذکر تھی ملا ایج معلوم برا بے سخاشی کے پاس قدار کی کھی گئی کمتب روال موجو د تھیں . متعدو مقا مات براسس تسم کی عبارات ملتی ہیں :۔

ر حال طوسی (۲۰۱ م ه) یه خمد بن حن طوسی متبذیب الاحکام اور الاستیمهار کے متو لفت میں ان کی ایک الفتہ رست بھی ہے۔ رجال طوسی اس کے علامہ ہے۔ رجال طوسی اس کے علامہ ہے۔

· مناخرین می محدب علی استرا بادی رجالی کے نام سے معروف بی .

علامہ امقانی کی کتاب تنقیح المقال شیعہ اسماء الرجال کاسب سے بڑا فضیرہ ہے ۔

🕥 مامع الرواة دوصخيم عبدول ميں ہے

### شیعه مراتسب رجال

① کل مادی تغذا درا مای ہوں تو حدیث فنی طور پر صحیح کہلائے گی پشیعہ اصطلاح ہے ﴿ کل را دی لائن مدح ہوں اور امامی ہوں تو مدیث فنی طور پر حن کہلائے گی

🕜 رامى كي ممدُور بول كي لقة . ترىمى حديث نني طور برحن بى كبي حائد كي.

کل دام ی تقد ہوں گرامای مذہوں توصدیت قری کملائے گی میں تنہیں۔

کل داوی نقات بون گریمفن عیرامی بهرن تریمی مدیث قوی شمار به گی.

ک تعض طوی ممدوح بول اوراما می اور تعی گفته بول اور عنیراما می قریمی مدیث قری بوگی ۔
ان رجال میں راوی کا لائق مدح بونا ایک متقل صفت کے طور پر مذکور سے ر تقد کے الفاظ عام بیں ۔ اما می اور غیرا می کا فرق بھی واضح سبت ۔ اما می وہ لوگ بیں جو آئمہ کی الہی اما مست اوران کی آسمانی بعثت کے قائل بیں بشید سے ۔ ان کے ہا امام بندگان خدا پر خدا کی جست ہوا س نظریہ امامت کے قائل بموں ۔ وہ اما می کہدا سقے امام بندگان خدا پر خدا کی جست ہوا س نظریہ امامت کے قائل بموں ۔ وہ اما می کہدا سقے بیس ۔ عنروری مزمین کر برسب کے سب ٹھ بھوں ۔ ان میں لیسے بھی سقتے ہو آئمر کے مبہت گشاخ میں میمر وہ ان کے مرکزی را وی سمجھے جاستے ستھے۔

بوراوی اما می منہوں مگر آئمر کے تھنور بڑسے با ادب ہوں - انہیں امام معصوم تکھیں میکن انہیں صلما اور اتقیاد میں سے جانبتے ہوں اور ان کے پاس کتے جاتے ہوں اور ان سے روایت لیتے ہوں - ہراوی ممدور کہلاتے ہیں - اس سے مراد اُن کا اکم کا نظریس لا نُق قدار من اسے ۔

قبول ہوناہے ر کے جامع الرواۃ ج<sub>لدی</sub> صف<sup>یم</sup>

### ضبط الاسسعاء

اسماء الرجال میں ضبط اسماء ایک منہایت دقیق راہ ہے۔ محدثین سفاس فن برمستقل کتابیں انھی میں اور الاساء و لکنی کی دنہرسیں مرتب کی ہیں۔ اس راہ کی مشکلات اساتذہ فن کے ساع کے بغیر شکل سے علی ہوتی ہیں۔ تاہم چند قوا عدمعروض ہیں ، تاکہ طلبہ اس باب میں بھی کچھ جھا نک سکیں رہم ہے دور میں عربی نقطوں کے بغیر تھی جاتی تھی ان کے عرف اشارات ہوتے سکھے۔ اس جہت سے ضبط اسماء میں مہبت مشکلات محدوس کی جاتی تاہم منونہ کے طور محدور کی جاتے ہیں۔ اُب نقطوں کی وجرسے کچھ آسانی ہوگئی ہے۔ تاہم منونہ کے طور میں جہت اساد میں بوری طرح ضبط ہو سکتے میں جہت اساد میں بوری طرح ضبط ہو سکتے ہیں جہن صرف بی بین میں اسلام میں انداز میں اور اسماء میں بوری طرح ضبط ہو سکتے ہیں جہن صرف بی بیں ور سکتے ہیں ۔

ا ۔ نفظ بینی \_\_\_ کھی بیٹی بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی نبست بیش ا ۔ ا کی طرف ہوتی ہے۔ اگریہ بصراوں کی سند میں آئے توانسے بیٹی پڑھا جائے کوفیو

ی سرت بری سب برای کی سندیں آئے تو ایک کی سندیں آئے تو کی کی کی سندیں آئے تو کی کی کی کی کی کریں آئے تو کی کی کی کی کی کریں آئے تو کی کی کریں آئے تو کریں آئے تو کی کریں آئے تو کری

لفظ منسی ہوتاہے۔ جہاں تصحیعت لفظی ہو جلی ہو۔ وہاں مرطرح بڑھنا روا ہوگا، جیسے میں میسی ہا وہ اور کیا ، جیسے ، اور میسی بالی الم مسلم حباط ہے۔ لیسے مناط بھی پڑھا کیا سہتے ، اور

عباط پنتے اور کاسنطے بیچنے والا سبدر مناط گذرم کا تاجراور خیاط سینے والد کو

کہتے ہیں ۔ منگھنے میں یہ الفاظ متقارب ہیں ۔ سر میں میں سر میں میں الفاظ متقارب ہیں ۔ اس

۱۰ نغظ سلام جهال بھی آسے اُسے تشدیدسے مالۃ سلام پڑھیں گے اس میں صرف پاپنج استثناء میں ہیں۔ جہاں تخفیص لاذم ہے :

(۱) محضرت عبدالنشر بن سلام دحنی الشرتعالی عنه (۲) محمد بن سلام بسیکندی (۳) سلام بن محدالمقدی (۲) عبدالولاب بن سلام (مغربی) (۵) سلام بن الجاتیق

س- عُمَّارہ --- ہمیشہ بیش (ضمر) سے پڑھیں البتہ ابی بن عمارہ میں عین زیر (کسرہ) سے پڑھیں۔

۷۔ کرمیز کا نام آسنے تو قبیلہ معلوم کرد۔اگرخزاعی سبے تو گریز ( با لفتح ) پڑھینگے پیشمی سبے توکُررضمہ کے ساتھ (بطور تصنی<sub>ر )</sub> پڑھیں۔

ه - حزام کالفظ ہو۔ اگر قرایش میں سے ہو تو بہزام پڑھا جائے گا۔ اگر انصاری سبے
 تولیے حُرام بڑھیں گئے۔

ہوس میں میں فریر کسرہ کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ال عسل ذکوان میں بیس اور
 مین زبرسے رفیصیں۔

، کمجی لفظ عنام اور عثام ایک بطیسے التھے مطنتے ہیں۔ دونوں میں میہلا حرف مفتوح اور دوسرامشدّد ہوگا۔ عشام بن علی عامر کوئی کا نام سبے۔

۸۔ اگر نفظ قمیرا سائے تو یہ تصغیرے پڑھا جائے گا۔اگر قمیر کا نفظ کسی مورت کے لئے ہو قوائسے طویل کے وزن سے پڑھیں گئے۔

۹- مسور نام مضرب کے وزن پرسے ۔ دونام اس فاعدہ سے بام رہیں ۔
 ۱۱) مُستور بن پزید (صحابی) (۲) مُستور بن عبدالملک

۱۰ برام بن عاذب میں براء تخفیف سے سہے۔ تشدید سے نہیں رفظ براء جہاں بھی ہو اک طرح بڑھا جائے موائے دو جگرگے۔ (۱) براء ابوالعالیہ(۲) براء ابوالمعضری ۔ یہاں دونوں جگر تشدید سے بڑھیں سکے۔

اا۔ جربر منکھنے میں حربیزے متشابہ ہوگا کو فدے خریز بن عثان رہی اور حربیز عبداللہ بن تسین کے سوایہ لفظ «جربر » ہیم اور را سے ہی پڑھا جائے گا۔

۱۲- مُارِنته میں حاکی زبراور راء کی زیرسے - جب نقطے ند ہوں توجاریہ بھی س سے متشابہ ہوگا: (۱) جاریہ بن قدا (۲) یزید بن جاریہ (۳) امید بن جاریہ (۴) علام بن جاریہ - انہیں حاریۃ نریڑھا جائے گا۔

411

۱۳- رخراش میں نصاء ہے۔ ربعی بن حراش میں عاء ہے۔ ۱۲- تُصَین جہاں بھی ہوتصغیرہے پڑھیں۔ سوا سنے ایک راوی عثمان نام کے لسے ابوئضین (بروزن طویل) پڑھیں سگے ۔ تھسین بن مندر دومرا راوی سہے

جس کے نام میں حاوزبرسے ہے۔

10- حازم سے خاذم نام ملتا جلت ہے۔ ابومعا دیدکے ما مقریر نام کئے تو خاذم ہے۔ یہ اکٹش کو فی کے ٹاگرد سفتے۔

۱۹- کُبّان پاینج مقامات پر حام کی زبر اور باء کی تشدیدست سے ۱۰) حبان بن منقذ -

(٢) يجي بن حبال (٣) حبان واسع كا دا دا حبان (٢) حبان بن الل -

(۵) حبان واسع \_\_\_\_تین جگه حبان کمره سے پرطھیں :۱۱) دحبان بن موسی ر

(۲) رحبان بن عرفه (۲) رصبان عطب -

۱۵ - تعبیب کوبین جگه تصغیرسے پڑھیں: (۱) تعبیب بن عدی (۴) جبیب عبدالرحمٰن م (۳) حبیب عبدالشہ -

۱۸ - حکیم دو جگه تصنیرسے پڑھاگیا ہے: (۱) اذبی بن ملیم (۲) حکیم بن عبداللہ -اس کے سوالٹے جاں پڑھیں حکیم بروزن طویل پڑھیں گئے۔

19- زبید اور ربید بغیر نقط کے لیکھے جائیں تو ایک بھیے ہیں۔ می بخاری اور می ملم میں یہ لفظ کے تو تصغیر کے طور پر زبید پڑھا جائے گا۔ ہاں موطا امام مالکٹ میں اُسے زید کی تصغیر کے طور پر زبید پڑھیں گئے۔

۲۰ ملیم کوتصنیر کے ساتھ مسلیم پڑھا جائے بیکن سلیم بن حبان میں سلیم طویل سکے وزن پر
 ۲۰ سبے دمشلم میں لام ہمیشہ ساکن پڑھا جائے گا۔

۲۱- قاهنی نثر کی کانا ممس سے نہ سنا ہوگا۔ یہ شین کی پیش کے مناعقہ ہے اور تبیرا صرف صیاء سے لیکن تین نامول میں حادثہیں جیم سبے۔ سریج بن یونش، سریج بن نعان اور الومسر بج ہیں

414

۳۴ - سلمان فارسی ، مسلمان بن عامر ، عبدالرحان بن سلمان ، مسلمان اعز ، مسلمان ابو حاذم رجاء بن سلمان کے علاوہ یہ نفظ سلمان سے : حاد بن ابی ملیان کوفہ کے مشہول سائن مهم سنکمه کانام جهال بوگا رسین ا وراه م دوانول پرزمر کنے گی منگر عمر بن سلمه جرمی میں لام محيني زير يرصي مكر رانصارك قبيله بنوسلمه مين هي لام ميين كرسا عد موكار مهم استمبیده تصغیر کے وزن پر ہوگا مگر حضرت علی رضی السُّونہ کے شاگر د بھیدہ ، مکبیدہ برجمید' مُبیده بن سفیان ا*ور عامر بن عُبیده* بابلی میں پرتصفیر*یبا تونیر ش*ھا جا سُکا۔ ۲۵ - تحضرت عبا ده بن صامت رحنی المتر عند کے ام کرامی سے کون واقعت نہیں ۔اس میر مجبادہ عین کی پیش (صنم) کے ساتھ سہتے۔ یہ لفظ جہاں ھی آئے گا ، عین کی پیش اور باد کی تخفیعن سے آمیکا ( تشکید سے نہیں ) ہل محد بن عبادہ میں عین زبر سے ساتھ پڑھی جائے گی ۔ عبّاد اکیلا ہو تو مین کی زبرا ور با م کی تشدید ہوگی ۔ صرف قیس بن مُباد میں مین بیش کے ساتھ اور بار مخفیف سے سے سے عبد جہاں ہوگا مین کی زبر ہوگی اور با مرساکن ہوگی ،البتہ عامر بن فکیرہ اور نخالہ بن فکیر میں عیبیٰ صوبار زرجیں ۲۹ سنعَقَیل کا تفظر جہاں بھی ہو۔طویل کے وزن میں بڑھا جائے۔ ہاں امام زمری کے شاگرد عَمْيل بن فالداور يجيى من عُقيل ميں اُسے تصغير كے سابق بڑھيں گے عقيل ايك قبیلہ کا نام مجی ہے۔ ان تین کے سوا اُسے صفت مشبر کے وزن پر پڑھا جائیگا۔ حافظا بوایحی ارامیم بن عبداللر البخری اس فن کی شکلات کا ذکرکے ہوئے مزماتے ہیں۔ اولى الاشياء بالضبط اسمارالناس لاندشى لايدخل لقياس ولاقبلستى ولابعده شىيدل عليلا ر اولوں کے نامبارے سب سے اہم لوگوں (راولوں) کے نامہ کر کھیے کہ الیہ جرجسیں قیاس كاكونى دخل نهي اور مراس سے پيلے اوراس كے بعدكوئى اليي چزيد حواسى ير (نام ير) دوات كرسكے . حافظ دہبی کی نربیب التہذیب کے مقدمیں المعلی المدینی (۲۳ مر ۲۰ مر) سے مقول ہے: -الفقدقى معانى الحديث نصف العلم ومعرفته المرجال تصعف العلمطه

له الموتلف المختلف صرًا للما فظ عبدالعني الازدي المعري (٩٠ع ه) كامتعد بطاصر تنزيب الكال صريم

414

# فسيعداوركم حديث

الحديثه وسلام علىعباده الذين اصطفى اما بعد

تاریخ اسلام میں عامتہ المسلمین اس علمی زینہ سے صوراکرم صبی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہیں جس کی بحث ہم تددین حدیث میں کرآئے ہیں بہت بدعا راس علمی رسائی ہیں عامل الم الله میں جس کی بحث ہم تددین حدیث میں کرآئے ہیں بہت بدعا راس علمی رسائی ہیں عامل الله بہت کرت المحتون ہوں کے ساتھ نہیں دہ محف الزام ہوتا ہے ان کا علم حدیث ایک متعوازی سلسلہ ہے جو بوقتی صدی سے شردع ہوا ان کا بہلام کری محدث مُلا محسدین بیقوب الکلینی دہ ۲۲ ھی ہے کلین بغداد کے ایک محلہ کا نام ہے علل مرکلینی نے شیعہ عقیدہ کے مطابق الم منظر دمحمد بن صرف المہدی کی غیبت صفریٰ کا ددر باللہ ہے اور حضرت الم من نام ہمیں کی ہوری تصدیق کی ہے۔ اس کا کا ت کا نام مسلم حضرت الم می تصدیق کی ہے۔ اس کا کا ت کا نام حضرت الم می تصدیق کی ہے۔ اس کا کا ت کا نام حضرت الم می تصدیق کی ہے۔ اس کا کا ت کا نام حضرت الم می تصدیق کی ہے۔ اس کا کا ت کا نام میں ادر فرح جاتی ہے اور اس کا لغظ نظر شیعہ تصرات کے سے فرد ہمیں جاتی ہے۔ اور اس کا لغظ نفظ شیعہ حصرات کے سے فرد ہمیں جاتی ہے۔

بارموی ا مام محسد بن سن المهدی (۵ ۲۵ ه) یم پیلا جدے بیس عامة کے سرکزی محد فیا می بخاری کا سال دفات ہے اس سے پتہ جلل ہے کہ علم ماہل السنة والجماعة تدوین عدیت بی شیعه علمار سنو دلہنے آئر معصوبین ا مام تقی محسد علمار سنو دلہنے آئر معصوبین ا مام تقی محسد من علی بن موسی الجواد (۲۲۰ ه) امام نقی علی بن محد الوائحی اثنات (۲۵۴ ه) سندو ہے تقے اوران کی عدیش الجمی املار میں تقیس کہ امام بخاری (۲۵۲ ه) ایناشا بکار الجام السمح المسند وسیح بخاری کی مدیش الجمی المسند وسیح بخاری کی مدیش الجمی املار میں تقیس کہ امام بخاری کر ۲۵۷ ه) ایناشا بکار الجام السمح المسند وسیح بخاری کی مکمل کر سیکھے تھے۔

علام کلینی (۳۲۸ه) نے جب اپنی کتاب الکانی مکل کی اس وقت اہل السنة والجاعت امام صدیت امام البر بعد الطحامی و ۳۲۸ می ان کے ہم عصر تقصہ علامہ کلینی کی ان کے برا برشہرت نرتتی -

له مزيد ويجيئ منتهى المقال صد ٢٩ العانى جلدا صف ٢ مستدوك العسائل جلد عف ٢٣٥ كا مديد مناهم العمائل حد ٢٥ كاف و ٢٥

416

کونکوانہیں ان کے فاص صالات تقید کے برد سے بین رہا بڑتا تھا۔ انکہ اہل سنت کھے بندوں
ابنی دولیات کی جمع و تدوین اور شرح و تنطبیق کے در ہے تھے اور شیعہ کے ہاں اس قسم کی کلی از دی مذھی تاہم یہ میجھ ہے کم اسس دور میں اس کتاب رکانی کلینی) کے ذریعے آنا غشری شیعہ مذہب بہلی مرتب موا اورجو علمار بھی اس کتاب پر مطلع ہوئے بہت یہ مذہب بہنی مرتب موا اورجو علمار بھی اس کتاب پر مطلع ہوئے بہت یہ مذہب بہنی است ابوالحی الا شعری (۱۲۲۸ھ) اور ابنی میں اس کے اور ابوا المسند کے کرد اور ابوا المنصور الماتریدی (۱۲۲۳ھ) اس دور میں اُسطے اور ابنوں نے عقائد اہل است کے کرد واللہ منصور الماتریدی (۱۲۲۳ھ) اس دور میں اُسطے اور ابنوں نے عقائد اہل است کے کرد واللہ علی شکل میں مرتب ہو کر ایک علمی شکل میں مرتب ہو کر ایک علمی شکل میں مرتب ہو کہ ایک علمی شکل میں مرتب ہو کہ ایک علی شکل میں مرتب ہو کہ ایک علی شکل میں مرتب ہو کہ ایک علی مرتب ہو کہ ایک علی شکل میں مرتب ہو کہ ایک علی مرتب ہو کہ کو کہ علی مرتب ہو کہ ایک علی مرتب ایک علی مرتب میں مرتب مرتب ہو کہ کو کے کہ علی مرتب مرتب ہو کہ کو کہ علی مرتب ہو کہ کو کہ کو کو کو کے کہ علی مرتب ہو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ

## شيعه كحاصول اركبعه

حب طرح اہل سنت والجماعت کے ہاں صحاح سنتہ مرکمنی کتب مدیشہ محمی آبی ہیں کے بیال سختی اللہ دیں کے الیفات ہیں یہ مُولین محمی بی شخصی اللہ دیں گئی الیفات ہیں یہ مُولین محمی من کا اللہ دیں محمد من کے نام سے مود ف ہیں سنسیع علم صدیث کا اپنی میکدارہے ۔ محدین مُللہ کے دیگر اقران میں مُولیف بہتے المبلاغ مُشر لحف رضی (۲۸۲ه) شیخ مین درا۲ می اورعلم المدی سید مرتب ہی امران حضرات کی تالیفات بھی اسی منج میر مُرتب ہوئیں مگریہ میں میں مادون حضرات کی تالیفات بھی اسی منج میر مُرتب ہوئیں مگریہ شیعہ علام کے جان وصول ادلیہ کے درج میں نہیں شیعہ علام کے جان وصول ادلیہ کے درج میں نہیں

## أصول اربعه كے إبتدائي ماخذ

یہ درست ہے کہ ان قدمار شید کے باس بہت ابتدائی مسود مے تھے ہو مختلف اوگوں نے آئم کی مجالس سے مُرتّب کئے بھے اور ان کی نقل و إطلار سے شید مذہب اندہی اندر تربیب بار ہا تھا۔ ایسی تحربیں ان کے پاس جارسو کے قربیب بائی جاتی ہیں جن سے یہ

110

استغرادالامامية على ادبعائة معتنف سيتوها اصولاً لله الكافي مِن زداده كه ايك يِرّاشاگردموشي بن بحرك كتاب كاجي يرّمة مله عليه ملكه

له آصول کانی مدا صفر ۱۹۷ صفر ۱۹۳ مروع کانی مبلدا صفر ۱۹۰ دو روی انگری تخریات کایتر امول کانی مبلدا صفر ۱۹۳ مید ۱۹۳ صفر ۱۹۳ مید ۱۳۹ مید ۱۳۳ مید اموال مید ۱۳۳ مید اموال مید ام

ه فرد تا کانی جلاے مقد ۳۱۱ شده فرد تا کانی حلاے صف ۳۳۰ شکه جلاے صف ۳۲۷، ۳۲۷ هه ددحت کانی حلام صف ۷۷ سله فروخ کانی جلاے صف ۲۲۸ شده حلارے صف ۲۳۸ صف ۲۰۹ ساله فروخ کانی حلیدے صف ۱۳۸۱ شاہ دیکھنے اصول کانی ۲ صف ۲۸۲ ساله رجال مامقانی حلد ۳ صف ۱۸ ملامد تقی مجلبی مبی شرح الفقیر جلدا صف ۵۱۱ ان کا ذکر کمستے ہیں۔ شاہ فروع کانی صف ۹۷ حلیدے

14

علام کلینی کی ابدلجبیرسے ملاقات بیمی بوتی گروه ان سے دوایت کیتے ہیں یہ سب ابدلھیر
کی تحریات دیا معدم ہوتا ہے۔ شیخ مفیدا ورشیخ صدوق کلینی سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ
دونوں کی کلینی سے ملاقات نابت ہمیں بہتے ہو علاء ایسے تام مباحث میں ان مودوں پر بھر ہم کرتے ہیں۔ جان کے بال اصول سمجھے جاتے تھے۔ امام باقر کتابوں سے روایت کرنا جا کرنا باکر بناتے ہے۔
ان الکلینی دوئی عن ابی بصیر مع انت اللہ میلاقه وَالسّبِنِحَ وَالصدوق
دویا عن الدے لینی مع انتہ المد یا تاہ وامثال کا خاکشید فقہ میں یووں عن الاصول التی لھے ہے۔
یرووں عن الاصول التی لھے ہے۔

ترجمہ : کلینی نے الولیسے احادیث روایت کی ہیں حالانکداس کی اس سے ملاقات مہیں ہوئی اسی طرح شنے صدوق نے کلینی سے احادیث ردایت کی ہیں اوران کی کلنی سے ملاقات ثابت نہیں ادراس جیسی ادر جسی مثالیں ہیں سوید لوگ (اصل محدث سے نہیں) ان کتابس سے وایت کرتے ہیں جوان مملے یا سی اسول کے درجہ بی تھیں۔

أصول اربعا ورائع شروح

ار آلکانی ریر تماب کافی کلینی کے نام سے موسوم ہے بہلی دوجلدیں اصد ل کافی کی ہیں الکی جلدیں فروع کافی اور آتھویں جلد روضہ کافی کے نام سے موسوم ہے الکافی کی مختلف مشروح لکھی گئیں۔ فارسی شروح میں طاخبیل قردینی (۱۹۹۹ھ) کی شرح جامع ہے۔ عربی شروح میں مراة العقول فی شرح اخبار الرسول ملا باقر مجلسی (۱۱۱۱ھ) کی مفصل شرح ہے۔

شَخ مفید (۱۲۲ هر)س کآب کے بائے مں تکتے ہیں ہ۔ هومن اجل کتب الشیعہ واکٹرہا فائے ڈی

طانيف كالتاني لكفتيس،

اشرها واوثقها والمها واجمعها لاشتماله على الاصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها على

الله اصول کانی عدم صفه ۱۳۸ سکله حاسشید فروغ کانی حدم صف ۵۰۰ سید اکسینادالوادی الی دحده فی کمآب و لم لیمندر من محدث حاسشید فروغ کانی عدم صفه ایم منظی تصحیح التعلق صف ۲ ء منگله الوانی عبد اصف ۹ طبع طبرات

اقل الراليدييث المال المالية ا

ترجمه: ان تمام كتب مين بدا شرف ميداو أتى مي كامل سدادرا جع سدسب اصول كوشتل

ہے اور ہرزائد اور عیب سے خالی ہے۔ مرح میں عان میں جہ ان لقا سے میں ان صفحہ

مين حافظ الواسشيخ اصبهاني ( ۳۹۹ هر) اور علامة خطابي (۸۸۸ هر) مشهور محدث گزاسي مين -

اس کی مثہورترین فارسی تمرح ملاو محمدتقی مجلسی (۱۰۷۰ه) نے کی ہے جو تشرح الفقیہ کے مام سے موسوم ہے اورضینہ طلدوں میں ہے۔اسے لوا مع صاحبقرانی بھی کہتے ہیں۔

۳- تہمذب للحکام ابر عفر محرب سالطوسی (۲۰ م هر) کی تالیف ہے -ایران کی قدیم طبع ،
بڑی تقیط می دو ضخیم طبد دل میں ہے ا حادیث احکام کا ٹراشیمی ذخیرہ ہے مُولف کے بہم حرشی محتین محتین محتین میں حافظ الو بجرالبہم تی (۸۵ م هر) علامه ابن البر مالکی (۲۳ هر) خطیب ابغدادی (۲۳ م هر) مشہور شخصتین ہیں - ابن حزم (۲۵ م هر) جمال اس کورسے تعلق سکتے ہیں ۔ تہذیب کی سندے علائے شیع نے کئی جگہ کا فی کی سند کی بھی تصویح کی ہے سالہ (س سے ان کے ماں اس کرآب کی عظمت کا اندازه مو ماہے - اس کی احادیث سائے سے تروی ہو آ اس کے اس کی احلام کے نام سے اس کی شرح تھی ہے - علام تھی محلی (۲۰ م ا می نے احیار اللحادیث ترمیب الاحکام کے نام سے اس کی شرح تھی ہے - علام تھی محلی (۲۰ م ا می نے احیار اللحادیث کے نام سے ادر ملا ہا ترمیسی نے ملا فرالا خوارک نام سے اس کی تروی حکمی ہیں ۔

م - الاستبصار فيما اختلف من الرخبار ابدجعفر حديث طوسى كم اليف هم - الاستبصار فيما اختلف من الدخبار ابدجعفر حديث طوسى كم اليف هم - مركف فردوايات متعارضه كوجع كياب - ادران بي تطبيق بديا كرف شش كي بيتن عبادن بي بعد دري بي مع در علي دو عليدي عبادات بربي - تيسري بي و گرموا طات ادر عقود واحكام بي -

م حدوج یک بین . شبعهافسام مدیث

جوطرح شیعت ملی سنت علم حدیث کے مقابل بالکل ایک متعانی لاہ ہے ان کی اصطلاحات بھی عامتہ المحدثین سے مختلف ہیں ہے۔۔۔۔ ایکے بال فائد العب سے تحت احادیث کی تصیی بنائی کئی ہیں ۔

MIN

تمام داوی نقر بون اورعقیده امامت مست میس دن بان کی حدیث سی شمار بوگی دادی
امای بون منز نقر بهون به مدوح بهن نوان کی ددایت حدیث سی جی جائے گی بیض
دداق نقر بهون ادر بعض معدوح تو بهی حدیث من سی کی بعض مادی سب کے سب تقربون و مرکز عقیده امامت نرسکے میس توان کی حدیث توی شمار برگی ۔ بعض دادی امامی بون ادر بعض می حدیث توی شمار برگی ۔ بعض دادی امامی بون ادر بعض می حدیث کے بعض
عیر امامی موریث توی شمیر می حدیث توی شمیری جائے گی میں مدیث کے بعض
دادی معدوم بون اور امامی بون ادر بعض دو مرسے داوی نقد بون مرکز غیرامامی بون تو بعن می حدیث صفیف
دادی معدیث توی شمیر می گی ۔ صفیف دادیوں کی دوایت البنتر ضعیف بهوگی ۔ حدیث صفیف
کی مثال الکانی جلد معد ۱۵ میں دیکھے ۔ داؤد دائرتی اور لیقوب بن سالم میں ضعف الکانی معدم ا

ا ہل سنت کے ہاں کسی ما وی کے بار میں یہ بتہ جلے کہ وعمداً فلط بیالی کرتا ہے تواس کی وا۔ قابل اعتماد نہیں رہتی ۔ لیکن شیعہ کے ہاں اس سے روایت مشرد نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے دہ تقیہ کے سخت الیا کر رہا ہو۔ اور تقیہ ان کے ہاں سریات میں ہوسکتا ہے ۔ اس صورت حال میں ان کے علمار زیادہ ترکر دہی اعتماد رہے فیصلہ کوتے ہیں .

آئمرشیعہ کے ہاں انھے بیٹیے والے سب کے سب مای ندیھے وہ حفرات انہیں علام، نیکو کارا درصلحا اُئم سی مجھ کران کی محلسوں میں آتے اوران سے ستفید ہوتے ان حفرات کا عقیدہ ان نزدگوں کے بائے میں وہی تھا ہو آج کے اہل سنت کا ہے یہ لاگ اسی نظریہ سے ان کی محالت کے مجالس میں حاضری فیتے تھے آئم حضرات بھی انہیں مومن سمجھتے تھے۔ اوران کی عدالت کے معترف نہتے تھے۔ اوران کی عدالت کے معترف نہتے تھے۔ طل محمد با فرمجلسی (۱۱۱۰ھ) لکھتے ہیں۔

مجعف ازراویان که دراعصاد ایر بوده انداز شیعان اعتقاد بعصمت ایشان نداشته اند ملکرایشان را از علمائے نیکو کار میدانسته اندجیا بخداز رجال کشی ظاہرے شود و مع ذولاف ائد حکم بایمان ملکه لبدالت ایشاں اصحکرده اند "له

نرجمہ :- بہت سے شیعہ دا دیان حدیث ہو ائر کے سم مصر ہوئ ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ ند کھنے عقبے اس کی بجائے وہ انہیں علمائے نیجہ کارہیں سے جانتے تقے۔ رجال کشی سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود ائمہ کرام انہیں مومن سیجھتے تقے اور انہیں عادل داوی جانتے رہے ہیں۔

الحاصل شید کتب حدیث میں وہ دواۃ بے تعادیبی حجامامی مذیقے۔ائد کاعام طراقیہ بھی یہی دہاکہ تبدل دوابیت کے لئے داویوں میں امای مہونے کی شرط ند کھی جلئے۔آج شید علار جن کتابوں پراعتما دکھتے ہیں وہ سب ملے جلے داویوں کا مجموعہ ہیں ، اصول کانی تواس لئے ہر جمع سے نکل کئی کہا ہے امام منتظر محبرین حسن امام مہدی نے بیند فرطا اور باتی تین کتابیں اس سئے اصول مشہریں کہ ان براتنا عشری تعدوں کے معتمدا درسلم علمار نے اظہاد اعتماد کیا یہ صحیح ہے۔ کم ان میں بعض ایسی دوایات بھی ہیں جر لقید بر مبنی ہیں لئی تقیدسے مکسر علی ای وہ کہ مجمی توست ید مذہب کا کوئی خاکہ طے نہیں کیا جاسکتا ۔

# صحاح سنذا ورأصول اربعهين فرق وابت

جس طرح اہل السنة والجاعة كى صحاح سِته اپنے مُولفین سے آوا تر کے ساتھ متقول ہیں ان سے سے کر اب مک ہزاروں راوی انہیں نفق کرتے آئے ہیں شبیعہ اصول اراجہ اس

شهرت و توانز سے لمینے مُولفین سے آگے نه لکل سکیں شیعہ علمار کو تقیبہ کی کھٹن منزلوں سے گزرنا ہوتا تھا۔ اورلب اوقات لینے کو بھی چھپانا پڑتا تھا ان صالات پیس ان کتا بول کا درس اس اندان سے ندجل سکاجس طرح صحاح ستہ کا دورہ مدیث چلاا وراب تک چل رہاہے

ول اس میں سنگر بہیں کر شیع علم رہے لینے خاص علقوں میں ان تمابوں کی نقل دا طاق الرجادی دکھی۔ ملقہ خاصہ کا انہیں برابرا عمّاد حاصل رہا ۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اس قیم کا آوا ترو یقین ملیسر ند آسکا تھا ۔ جو تلبس لقید کے بغیر کسی قوم کو حاصل ہوسکتا ہے میہاں کمک کہ ان کے المر میں لینے گردایس ما حول نربنا سکے ۔ جو صرف امامی تلامذہ کا ہو۔ ملکہ ان کے کرد جمع ہونے والے مشیعہ بھی سب کے سب امامی نر ہوتے تھے ۔

ان حالات ميى دا ضح ب كرشيعه ندم من حديث قواعد وكتي كردني اين خاص شخصیات کے گرد گھومتی ہے ان کے ہاں علمار ا در مجتمدین تواعد و کستیہ سے زمایہ ہ اہمیت م کھتے ہیں بھران کے اس کسی فرن شدہ کی تعلید میں تونہیں جس برگذشتہ فتوں کی ان برکوئی فرمه داری آئے ۔ ہرزندہ مجہد نے مقلدین کا سردار ہوتا ہے اوراسی بران کے سارے دین و مذہب كا مدار \_\_\_\_ ستىعدطلبەكى دائما ئى كەنئے سم أن كے كھركا خاكمىيىش كىياب، زنده على ديس اتفاق رسب توانهيس كتابولست زياده الميست دي جامكتي سبت ديكن اكر بیا نتلات راه یا جائے اور علما مختلف فرقوں میں مبط جامیش تو پ*ھر صرف کمتا بی*ں فیصلہ کن رول اداکر م کتی ہیں۔ پیرلے دواس نطانے کی نبدت نیر کے مقعہ اس زمانے میں زبانی اعتماد برمبہت کام کیا جائی تقاءليكن اس زماسنے ميں جوشر وفساد اور طبع واعزامن كا دُورسبند اور ظامرسب كەئئ ملارجى آتش متكوم سواگرگنی قوم کو زنده علمامستے سپر دکر دیا جاستےاور انہیں ان کی تقلید کا پابند کیب جائے اوز بھیلوں کی پیمو ا ذامات المُسفَى مات الفتوكى كى نذركر دى جائة توبير قوم نهايت قابل رح ہوكى ربيرليے دورمیں جب ان کے موجودہ مسائل کا تواتر لینے قدما مسے ٹوط پیکا ہوجیسا کر ماتقی مجلسی کی التے سب و بعريم منرل قوم كے لئے كس قدر اذبيت ناك بومكتى سبت ير أبي سوچيں اور بجراسكے سوا جارة كار مہیں *کرمب مل کرحضرت* امام مہدی کا انتظار کریں ۔

### التلوب صرسيث

المحسديثه وسيلام على صباده السذين اصطفى احا بعد!

حدیث کے طلبہ کے سلنے یہ جاننا بھی صروری ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کا املوب بیان کیا تھا۔ قرآن کریم کی روشی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نداز بیان سکیا نا اور لہجہ سخن مہمت نرم تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ آپ قرآن کریم سلسنے اور صحابہ کی تربیت کر سنے سکے انتخاص ما کھ معلم حکمت بھی ہیں۔ آپ سنے امست ہیں اخلاق و حکمت سے بھیول بیٹنے ۔ لینے آپ کو معلم اطلاق مبتلایا۔ قرآن کریم ہے آپ کے وصعت و بعلہ علم الکتاب والحکہ کی بھی خردی ہے اور آپ کے بھی خردی ہے اور آپ کہ کوئن یہ بتایا جو بدار حسمة من اور گذشت فیصل و فوکنت فیل غلیظ القلب لا نفضوا من حوالات کے سامنے نرم دل رہے۔ اور آگر آپ (ترجیر): موید النہ بی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے سامنے نرم دل رہے۔ اور آگر آپ (ترجیر)): موید النہ بی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے سامنے نرم دل رہے۔ اور آگر آپ

ہوتے سخت دل تندخو تو یہ آپ کے پاس سے متفرق ہو جاتے۔ محصرت عائشار ضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مصنور صلی اللہ علیہ وسلم سلف فرمایا:

انزلوا السنياس مشاذليسم - كمه ك

(ترجمه): لوگوں کے سلسنے اس طرح اترو حب درجبہ کے وہ ہوں -

آپ اُمت کے سائے سفقت مجسم سنے۔ بات نہاست آسان کرتے مشالیس نے نے کر بات واضح کرتے اور اُسے دلوں میں آثارتے۔ ایسی بات جس سے مفالطہ پیدا ہو، اس سے منع فرطتے۔ ایک بات جس سے منع فرطتے۔ ایک بات پر بہی تقریر نہ فراستے۔ جو بات فراستے پختہ اور محکم ہوتی۔ فہل یہ بات حذ ورہے کہ جب کسی امرانہی کا بیان ہوتا تو الشرب العزت کے اجلال میں آپ سے جب و ان رخلوق کے درمیان ہوکر خالق کی طرف جھنے کا ایک پارستا۔ اور مخلوق کے درمیان ہوکر خالق کی طرف جھنے کا ایک پارستا۔ یہ بات آپ بہلے جان بھی میں کہ حدیث کا مرشمی بھی وی خدا وندی ہے۔ الفاظ خدا کی یہ بات آپ بہلے جان بھی میں کہ حدیث کا مرشمی بھی وی خدا وندی ہے۔ الفاظ خدا کی

العران عدا ) من الي داؤد ، علد م م ١٧٥٠

طرف سے مقرر ہوں تو یہ وی قرآن سے ، تصور صلی الشعلیہ وسلم کے لینے ہوں تو ہر حدیث سبے ۔ سو حدیث معنی تان اعجاز رکھتی سبے اور لسے کمی پہلوسے غلط ثابت نہیں کیا جب مکتا لفظاً یہ معی بہلی ماکہ قرآن کریم کی شان اعجاز واضح رسبے ۔ تصنور صلی الشعلیہ وسلم نے جس طرح قرآن کے مقابل مشرکین سے نظیر مانگی لینے الفاظ کو آئی سائے کھی سے مشل مز طفہ لیا منز کھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ حداعجاز کو چھو رسبے ہیں ۔ ہل یہ صرور سبے کر آئی ہوامے الکام سے فواز سے سے اور بلاعنت کی جس بلندی تک جا سکتا ہے آپ اس میں بات مہم ہوتی تھی ۔ اس میں بات مہمت جامع ہوتی تھی ۔

انسان کی زندگی طرح طرح کے حالات سے اسلوب بیان حالات کے انگیز میں گررتی ہے۔ کہیں انسان منوں میں گھرا ہوتا اور کہیں انسان منوں میں گھرا ہوتا اور کہیں نوشی کی بار نہیں ہوتے۔ اس کا اسلوب گفتگواس کے نکلتی اور میں فوشی میں اس کے انفاظ کھی تم الود نہیں ہوتے۔ اس کا اسلوب گفتگواس کے حالات کے سابھ سابھ برتا ہے اور اس کے فیالات کا منظم ہوتا ہے۔

ا مخضرت صلی الشعلیہ دسلم پر قرآن افرنا تواس کا اسلوب بیان اپنا ہوتا تھا۔ پر کلام مجز تھا۔ مصفور صلی الشعلیہ وسلم کے حالات ہوئی یا مخی سے گزر نے اور کپ کا لہجر سخن انکے مطابق ہوتا۔ آپ سکے الفاظ میں آپ سکے حالات کی جملک ہوتی ، کچر کبھی اچانگ قرآن کریم کانزول ہوتا جمکا بیرا پر آپ سکے الفاظ میں آپ سکے حالات سے بالکل مختلف ہوتا ۔ سننے والوں کو اس کے کلام اہی سے کا ورلقین ہوتا کہ اگر پر واقعی آپ کا اپنا بنایا کلام عقا تو آپ سکے نوشی یا عمی کے حالات کا ورلقین ہوتا کہ اگر پر واقعی آپ کا اپنا بنایا کلام عقا تو آپ سکے نوشی یا عمی کے حالات اس میں کیوں نہیں جھلکتے ۔ ام نہیں اسلوب حد سیٹ اور اسلوب قرآن میں واضح فرق محموس ہوتا تھا اور انہیں جب ایک ہی شخصیت سے دو مختلف اسلوب سطتے تو یہ وہ کچائی ہے جو مخالف اور انہیں جب ایک ہی شخصیت سے دو مختلف اسلوب درکھتا ہے۔ وہ لینے بہلے مقتل سے مخالف سے جائکل علی دو اسلوب درکھتا ہے۔ وہ لینے بہلے مقتل سے مخالف سے بائکل علی دو اسلوب درکھتا ہے۔ وہ لینے بہلے مقتل

پر کم یہ کلام آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے ۔قائم مذر ستے ریہ ای سلتے ہوتاکہ آپ کا پنااسلوب میان قرآن پاک کے اسلوب سے مختلف ہوتا تھا ہے

آبِ اپنی بات کہتے بعض د فعہ اسسے تین تین بار دمراستے ۔ حدمیث میں یہ سحواد بطام خلاف فصیا حست نظراً تا سہے لیکن جب حالات مامع پرنظر کی جاسئے تو آپ کا یہ کلا م بلاعثیت پر پورا اُترہا کتا اور مقتضائے حال کے بالکل مطابق ہوً، اختا ۔

آب غرائب الفاظ سے پر ہیز حزات ، ایکن عرب اسالیب کھی خود ان کالقا منا کرستے ہیں ۔ سوا مخصرت ملی اللہ علیہ و کم بھی بعض اوقات غرائب کا استعمال کرتے ہے اِن میں کچھ پیچید گی تو ہوتی تھی، لیکن مغالطہ دہی نہیں ۔ حدیث ام زرع کے بعض پیچید ہ الفاظ ای بیس کچھ پیچید گی تو ہوتی تھی، لیکن مغالطہ دہی نہیں ۔ حدیث ام زرع کے بعض پیچید ہ الفاظ ای قبیل سے ہیں اور بیزبان کی دفیق ماہوں سے گزرنا سہدے ۔ دفائق پر قابو پانا کسی جہت منا فی فصاحت نہیں ہیں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور کھی گفتگو ہوگی ۔ آرجی کی مجلس میں حدیث کے ان میراؤں برنظر کریں جنہیں حب برانشا دائشرا کُندہ کھی گئتگو ہوگی ۔ آرجی کی مجلس میں حدیث کے ان میراؤں برنظر کریں جنہیں اگیب نے اندوب بیان کی مشالیں امادی ہیں ایک ایم درجہ حاصل ہے ۔ ہم پہلے احادیث سے آب کے اندوب بیان کی مشالیں بیان میں ایک ایم درجہ حاصل ہیں بیان کر دہ مثالوں کا ذکر ہوگا ۔ اس دوسرے جھے کو امثال اکٹر بیش کرتے ہیں ۔ بھرائی کی اپنی بیان کر دہ مثالوں کا ذکر ہوگا ۔ اس دوسرے جھے کو امثال اکٹر بیش کرتے ہیں ۔ بھرائیب کی اپنی بیان کی جا میں بیان کی جا میں بیان کی جا ہم دریت کا ایک تھی ان میں ایک سے جو ایک بیان کی اندوب حدیث کا ایک تھی۔

د يانت كمين محال مين:

ا — دیانت HONESTY اورنفاق HYPOCRACY مقابلے کے الفاظہیں۔ (۱) زبان میر دیانت پر ہو تو اس سے رہے کھاتیا تھوٹ نہیں - (۱) نیت دیانت پر ہو تو انسان ائٹندہ کے بادسے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ دل میں اس کے خلاف ہو۔

اكونب جامعيست

له آكيسن فراي : لايدخل الجنة الجواظ الجوظرى - والجواظ الغليظ الفظ درواه ابوداُول

(۳) عل دیانت میر ہو توانسان کسی کی امانت اور اس کے حق میں خیانت نہیں کرتا ۔ ظامرسب كدنفاق كموضوع تهي متن بي بوسط رنبان انيت اورعل أانخضرت صلي الثر عليه وسلم ف منافق كى علامات بيان كرسق موسة ارشاد فرمايا: آية السنافق تلك اذاحدث كذب واذا وعداخلف واذااوتسن خاركاج منا فق کے نین نشان میں ۔ بات کرے تو تھوٹ بوئے ۔ دیدہ کرسے تواُلٹ کرسے ( پہلے سے نیت ہوکہ یوراً مذکر دنگا) اور جب اُسکے پاس کسی کی امانت (یابی ہوتو وہ خیانت کرے۔ جس تخف میں ان میں سے کوئی عیب ہو۔اس میں یہ علامت نفاق سیے اورجس میں يرسب صفات باني جاييس اس كے پيكا منافق مونے ميں كوئي شرنہيں -اس حدميث كو امام بخاری رحمة الشرعليه كتاب الايمان ميل لائي يس كتاب الادب بين نهيس-اس مدمیث نے کمس طرح نفاق سے مضامین کا احاط کیا ہے۔ یہ آپ کے سلسفے ہے اس عامعیت سے بات کرنا آپ کو کلام دسالت میں ہی سلے گاہی اسلوب حدیث سہے۔ ٧- انسان نواستات كابتلاسيد ابني بيز دوسرول سدىمىسك كرر كهتاس اين بيار رائے کوئچنہ کھتا سہتے ۔ نواہش نعنسا نی ( صوی ) سپنے کو نمیٹ کررکھنا ( بخل) اورم رہ میں پی کے دبیاسے ۔ بدانسان کی فطرت تھی ۔انخصرت صلی الشرطیہ وسلم سنے روک اور قد عن منهيں الكائي، يه مذفر ماياكماس ميں نواہش سراً تعبيد - حذب مجل مزا تعبير ساور ده مِرات بِن فِي كُلُ قَامُ مُر كُرِك - آب في فطرى تقاضولَ بِر زُنجرِين بَهْس لكايش. فرايا: الماللصلكات فهوئ متبعوشح مطاع واعجاب المعرع بنفسده مثكرة مهه ترجمہ : انسان کوہلاک کرنے والی چیزیں متین میں۔ نواہش جب اس کی پرفری کی جائے ۔ نخل جب انسان اس پرعل کرسط درائے جب انسان اس کوا بھالیمھے ۔ عور کیجئے انکیرهوی برنہیں اسکی اتباع برہے ، بخل برنہیں ۔ اس کی بروی پرہ / رائے پر ہنیں اس کے عجاب پر ہے۔ اتنا محتاط اور جامع کلام صاحب جوامع المكلم كے سوا اوركس كا ہوسكتا ہے۔ يه مهلكات كابيان ها۔ أب منجيات كو بھى ديكھر ليجے:

اما المنحيات متفوى الله فى السرولعلانسية والفول بالحق فى الرضا والسخط والقصد فى النى والفقر - (دواه البهقى) ترجد: منجيات (نجات ولال والى اثيام) باطن اور ظاهريس الترست ذرناس و رئوشى اور كن مرحال مي رقح بات كهناس اور دولت مندى بويا ممتا جكى مرحال مي ميان روى اختياد كرناس و

سور ادبی طاحت کا اسلوب: آپ سے عربایانی

كلمتان حبيتان الى التحق خفيفتان على اللسان تعيلان في المبيزان سيحان الله وعده سبحان الله العظيم و (مي بخارى ما الله العظيم و الميان الله العظيم و الميان الله العظيم و الميان الله العظيم و الميان الله الميان الله العلق و الميان الله الميان الله الميان ال

اماء منت عيس كهتى مير ، تصورصلى الشيطيروكم سنے فرايا :

بئس العبد عبد تخيل واحتال ونسى المصبير المتعال وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى وبئس العبد عبد سعا ولعا ونسيى الممقابر والبلى وبئس العبد عبد عتا وظغى و نسيى المستدا والمنتهى غيتل الدنيا بالدين وبئس العبد عبد يختل الدني بالشبعات بئس العبد عبد هوى يضله وبئس العبد عبد هوى يضله وبئس العبد عبد دعب يذلك وبئس العبد عبد دعب يذلك وبئس العبد عبد دعب يذلك وبئس العبد عبد رعب بيذلك

آب سناس حدیث میں بڑے لوگوں کے فوعنوان ذکر فرائے ۔ فوسب سے بڑا معدوہ ان عنوانوں میں سے برای ادبی بارہ ہے اور ہدایت ربانی کاایک گھیا تا فوارہ ہے ۔ حدیث کا برا دبی اسلوب معاشرے کے مربیطو کو چھور ہاہے ۔ اسکام کی اعادیث میں بات کی دخا حت آپ سے بیش نظر ہوتی ہے دیکن نفائح کے رفتہ میں بات کی دخا حت آپ سے بیش نظر ہوتی ہے دیکن نفائح کے رفتہ میں بات کی حصت کے علاوہ آپ کی قوت تا فیرجی اسلوب میں لبطی ہوتی ہے ۔ میال دیچر بات کو دافئح کرناا ورشری امور کے کوئی نفتہ ملائے ہے آنا ۔ یہ آپ کانمایا میرایئہ ہوایت عا رعوب کے اُمیوں میں اس خاص بنج پر کام کرنے کی مبہت حزوات مقی ۔ آب کی زیادہ توجاس برا ہوتی تھی کرفتی کس طرح حق تعاسلا کے بندوں میں اشرائی اور ان کے دل و داع اسلام کی اس فطری دوشنی سے منور ہوجا میں ۔ اسلوب اور اسلام کی اس فطری دوشنی سے منور ہوجا میں ۔ اسلوب حدیث کی ہر میں اسلام کی اس فطری دوشنی سے منور ہوجا میں ۔ اسلوب عدیث کو ہم امثال الحدیث کے عنوان سے پیش کر تے ہیں۔ یہ در داصل اسلوب عدیث کی ایک میرا یہ ہرا یہ ہے۔

# امثال الحديث

الحمدلله وسلام على عباده الذهيث اصطفى اما بعد :-

المنفرت على الله عليه وسلم نے اللي مرا بت كے غنف بہو دُل كوكہمي مثالول سے بھي وا فنح فرما يا . مثال سے بات دہن ميں پورى طرح جم جاتی ہے اور ہسان ہو جاتی ہے ۔ مثال اور مشل له ميں ہر جبت سے مطابقت نہيں ہوتی جر غرض سے مثال دى جائے مرت اس جبت سے مطابقت کا فی سمجی جاتی ہے ۔ الله تعالیٰ نے بھی بند ول کی رعابیت کے مرت ہوئے ہوئے قرآن کر ہم میں بہت سے مضامین مثالول سے واضح فرائے ہیں ، قرآن کر ہم میں ہے ، د

ولله المثل الاعلى وهوالعزيز الحكيم له

ترحمد النركى مثال سبس اور بهاور دهب زبردست بحكت والا.

سنخفرت صلی الشرعلیه وسلم بھی اسی علی اورا دبی راہ پرسطے بہت سے مقامات بر بی نے اپنی بات شالال سے واضح خرمائی سلیم بن عامر م البی کہتے ہیں انخفزت صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا ،

> تُصِرُت بالرعب واد تيت جوامع الكلمو اد تيت الحكمة وضرب لى من الهمثال مثل القرأن .

ترجمہ میری (النی) رعب سے مدد کی گئی ، مجے جامع کلمات دیئے گئے ، میں مکمنت دیا گیا اور جیسے قرآن میں مثالیں ہیں مجھ بھی مثال سے بیان کرناعطا کیا گیا۔

صرت عبدالسرب عمروبن العاص ( ۱۷ م) وه معابی بین جنهرل نے صدر سلی السر علیه وسلم کی زندگی میں مدیث کھنے کی اجازت عاصل کرلی متی اور حدیث کھنی شروع کردی متی راہب کہتے ہیں اس حفظت عن النبی صلی الله علیہ وسلوالف مثل که ترجیر میں نے ایک سے ایک ہزار مثالیں یاد کرر کھی ہیں۔

رجدر بین سے اپ سے ایک خاص مرضوع سمجیا جا تاہید قاضی افر محرامن دورہی اس مرضوع سمجیا جا تاہید قاضی افر محرامن دورہی اس مرضوع سمجیا جا تاہید قاضی افر محرامی تکھیں ۔

جیسے بلند پائیہ محدثین نے اسی دور ہیں اسس مرضوع کو اپنایا اور اس بیر کتابی تکھیں ۔

یہ وہ باب مدیث ہے جس میں اسمخیرات صلی اللہ علیہ دسلم کا علمی اور او بی بیرائیسیان محمر کر سامنے آتے ہوں کہ محمر کر سامنے آتے ہوں المراب والعجم کے بیان اور مثالول کے سخت سنت اور مسامنے لے آتے ہیں ۔

اور طلبہ اور علمار افسح العرب والعجم کے مثال والے بے مثال بیرائیہ بیان پر چیرک اس اور طلبہ اور علمار افسح العرب والعجم کے مثال والے بے مثال بیرائیہ بیان پر چیرک ان اور طلبہ اور شنی میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں ۔ فنی نقط نظر سے یہ ایک باب عظیم کی روشنی میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں ۔ فنی نقط نظر سے یہ ایک باب عظیم کی روشنی میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں ۔ فنی نقط نظر سے یہ ایک باب عظیم سے جس نے علوم اسلامی میں علم معانی اور علم بیان کو ایک میتقل شعبہ کی حمیم دی ہے۔

## مثال اول

حفرت البهرية سع مردى من كرا تخفرت على الشرعليروسلم ف فرمايا الم مثلى ومثل الم نبياء من قبلى كمثل دجل بنى بنيانًا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زادية من زواياً لا فجعل الناس يطوفون به ويعبون منه ويتولون هلا وضعت هذه اللبنة - قال فانا اللبنة وإنا خار مرالنبين يه

که و تکیمهٔ مندامام احرجله به مطلا ، مجع الاوا که جلده ص۱۲۳ که محمد کا تا محمد می میکانده می میکانده می میکانده می میکانده میراند می میکانده می میکانده می میکانده می میکانده می میکانده می میکاند می میکانده می میکاند میکاند می میکاند میکا

449

روفى دواية ) فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما داينا احن من هذا لولاموضع هذه اللبنة - الا فكنت تلك اللبنة -

رجمہ رمیری ادر مجہ سے پہلے انبیاء کی شال الیبی ہے جیے کسی شخص نے گھر

ر بدریری مرد بیست اراسته دبیراسته کیا. گراس کے گوشول میں سے ایک بنایا ادر اس کو مہبت اراسته دبیراسته کیا. گراس کے گوشول میں سے ایک گوشتہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھتی . لوگ اسے دیکھنے استے رہے ادر

خوس ہوتے رہے اور کہتے کہ یہ اسٹ کی مگر کیوں خالی رہی \_\_\_

الب ملى الله عليه وسلم نے فروایا وہ اینٹ میں ہوں دحیں سے اس تقر نوبت کی کھیل ہوئی)۔ کی کھیل ہوئی)۔

کی ممیل ہوئی) اور ہیں ہوں ہمیں کو سم کسے والا رحام المبین )۔ اس شال میں استحقرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھر نبوت کے دومر صلے ذکر فرما کے دری بنی بنیا تنار اس کی تعمیر ) روم کا حسنہ واجملہ داس کی تحمین وجبیل )

عمادات انهی دو مرمول سے گروئی ہیں۔ پہلے مکان بنباہے معبراس کی تحتین

د تنجیل Decoration ہوتی ہے۔ بدوال پیرکی عمردت میں ہویا سفیدی کی صورت میں ، یہ مرصله مکان بننے کے بعد عمل میں آنا ہے اور اسی بر مکان کی

ی کارٹ یں جیہ کر ا محکیل ہوتی ہے۔

اس مثال ہیں واضح ہے کہ تعریبوت کی سربیبوسے شکمیل ہوئی ہے تشریبیہ و سے بھی اس کی تعمیل ہوئی ہے تشریبیہ و سے بھی اس کی تعمیل ہوئی اور غیر شریع نبول کی سخسین و سخمیل بھی ہم میکی رنبوت کا محل الرائے ایک اینٹ کے ہر بہو سے ممل تھا۔ خالی اینٹ کی جگہ اسنے پر کی فرا ایک اینٹ کی جگہ اپنی فوات میں اینٹ کی جگہ ا تی بھتی وہ میرے اسے سے بر ہر کئی۔ یہ خوی اینٹ اپنی فوات میں ہر بہر ہوئے سے کا مل اور ممل ہے کسی مزید تحمیل کی محتاج نہیں اور صفور صلی الشر ملیہ وسلم تھر مرب کے کا مل طور پر مکمل داسے شکمیل سختے والے ، ہیں یہ ہے نے حس مثال سے لینے نرمین کا ختم ہم الیان کیا ہے۔ یہ سر نبوت کے ختم کا میان ہے۔

جونبرتین نکی شریعت لاتی بی ان سے تعربر برت کی تعمیر ہرتی ہے اور جوفیر شریع انبیاء ان شرائع پر لوگول کر مپلاتے ہیں۔ ان سے ان شرائع کی تحمیل ہرتی ہے۔ وہ سابقہ تشریعی نبرت کا آلا کا دہوتے ہیں۔ ان کے دجود سے اس سابقہ نبرت کا فیغان آگے بھیلیا ہے۔ آئے تعفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں نبرت کے دولاں سلسلول کولپیٹ لیا کہ اب آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی یا غیرتشریعی نبی جو پہلے نیفنان کو آگے کے کہ چے ہرگز پیدا نہ ہو گا ۔ آپ فائم النبیین ہیں اور آپ پر مبر پہلو سے نبرت ختم ہر کی آب ہے کہ بعد کی تبدیل میں میں اور آپ پر مبر پہلو

غیرتشرلعی نبی بھی اسپے وقت میں خداکی حجب ہو تاہے اور اسس پروی بھی استی حجب ہیں جب یہ بندوں پر آخی استی حجب ہیں جب ہے جب ہی جہت ہی ختم ہم لی حضورصلی الشرعلیہ وسلم ہی الشرکے بندوں پر آخی جست علم سے اور سلسلہ وہی ہی منقطع ہوگیا آد اس یعین سے چارہ تہیں کہ اب آپ سے بعد کی ترک می بیدا نہ ہو گا۔ آسخھزت علی الشرعلیہ وسلم نے اس مثال میں ختم بندت کوکس وصاحت سے بیش کیا ہے۔ اسپ مشہور محدث قاضی البر محد است

تال ابومحمد هذامتل نبوته صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء وبه تتم هجة الله عزو حل على خلقه ومثل ذلك بالبنيان الذك يبتد ببضه بعضا وهونا تصل لكال بنقصان بيضه فا كمل الله به دينه وختم به وحيه .

ترجمد میں کہنا ہوں یہ آئے کی نبوت کی مثال ہے ادر آپ بے سک رفاعم البنیین ہیں ادر آئے کی ذات الشرع وصل کی جمت بندول برتمام

431

ہوئی رات کے بعد کوئی حجہ اللہ نہیں ، اور مثال اسے ایک تعمیر سے دی گئی ہے جس کے اجزاء ایک دو سرے سے بندھے ہوتے ہیں، کچو کھی کی ہو تداس تعمیر کی تکمیل نہیں ہوتی ، دا ، انسر نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ذراعیہ اسپنے دین کو مکمل کیا اور د۲) اور آپ پرسلسلودی ہی ختم کردیا۔

## مثال دوم

فتيدالاً مت سيدنا حفزت عبدالشربن معود رة روابيت كرت بي كرا مخفرت على الشرعليد وسلم في فروايا: -

ضرب الله من الأصواط مستقيمًا وعن جنين الصراط سوران فيهما البراب منتعة وعلى الابواب ستورم خاة وعندراً سلام الصراط داع يتول استقيموا على الصراط والانعز حوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد ان ينتع شيئ من تلك الابواب قال ويحك لاتنتحه فانك ان تفتحه تلجه ثم هنرة فاخبران الصراط هوالاسلام واست الابواب المفتحة عارم الله وان الستور المرخ ة حدود الله وان الداعى على رأس المعراط هوالتران وان الداعى من فوقه هوواعظ الله في قلب كل مومن فيه

ا دواه احروالبهيق عن النواس بن معال ورواه درين عن عبدالله بن معدد مكانى المشكرة ملا ورواه الما ورواه الما المعديث صلا

رسے پرمیدھے علے آور اوھراُ دھر مذہ منا اوراس کے آوید ایک اوراس کے آوید ایک اور اوران این دروازول میں سے در دان ہے کو کھولنے کا اداوہ کرتا ہے۔ وہ کہاہے اے تیری بیادی اسے در ذکر اسے در کہا ہے۔ وہ کہاہے اسے تیری بیادی اسے در کھول اگر آوسے کھولے گا تر اس میں مجنس کر رہ جائے گا پھر میں خورت میں اللہ علیہ دسلم نے اس کی تغییر بیان فرمائی آب نے کہا :۔

واہ سے مراواکس میں ہے ، کھنے در واز ول سے مراد السرکی حرمتیں ہیں ۔

رجی امرد کو انشر تعالی نے نا قابل عبور علم رایا ہے ) لیکھے ہوئے پردول سے مراد الشرکی حدیں ہیں دختہ ہیں بھیا نہنے کی اجازت تہیں ) راہ دھراط المامی مراد الشرکی حدیں ہیں دختہ ہیں بھیا نہنے کی اجازت تہیں ) راہ دھراط المامی مراد الشرکی عدیں ہیں دختہ ہیں اور اس کے آوید آواز وسینے والی الشراقالی کی طرف سے ایک ناصحان اور اس کے آوید آواز وسینے والی وستک ویے رہی ہے۔

مستقرت ملی الشرعلیہ وسلم نے اسس مثال یں صراط مستقیم پر جلنے کی ہائیت فرائی اسے ہے۔ آپ نے اس کے دو نول طوف دیراری ذکر کیں جن کے درسے الشرکی حدیں اور انسان حام کا مرتکب ہوتا ہے۔ صراط مستقیم پر جلنا ان سے ہی کوئ میں میں مرآ سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی کھی ہم دُعا کی بدایت کی ہے اور اس میں مغضرب علیہ میں احبتہادی طور پر مختلف کی بھی ہم دُعا اللہ اسی طرح ہو دگوری وسعت سے صراط مستقیم میں ہی شامل رہی گئے وہ الن اختہادی طور پر مختلف ہوگئے۔ وہ الن اختہادی طور بر مختلف ہوگئے۔ وہ الن اختہادی میں احبتہادی طور برختلف ہوگئے۔ وہ الن اختہاد میں مناس رہیں کے احتیار میں انسان احبتہاد میں مناس الم ہیں ہی شامل رہیں کے بوجے کی مدود میں وہ حوام و حلال کے فاصلے میں ان میں انسان احبتہاد میں نہیں خطا بھی نہیں احتیار کی واہ پر گامزان ہم تا ہے۔ احتیار ممنزع نہیں ہے اعوجاج ممنوع ہے۔ احتیادی طور میں ذروائی السرمانی وسلم نے فدمت نہیں فروائی۔ اس میں خطا بھی ہم احتیادی خدمت نہیں فروائی۔ اس میں خطا بھی ہم

#### www.ownislam.com آثارالیدیث

مبائے تر مجہ پر خطی کو اس پر ما جور بہتلا یا رسکن اعوجاج کی صفور منے مذمت فرمائی اور اس سے بینے کا حکم دیا ۔ سی ٹیٹر ھی را ہوں میں وہی را ہیں شمار ہوں گی جواصولاً مختلف ہوں اور آئیس میں حق و باطل کا فاصلہ قائم کریں ۔ مسالک اربعہ اپنے تمام اختلا فات کے با وجود ایک صرا طحستقیم ہیں انہیں ٹیٹر ھی را ہیں بہتلا نا اسس مدسیت سے کھکا لقدادم ہے۔

حفرت عبداللرين مسعود منف اسم مفهول كواسخفرت صلى المسرعليد دسلم سعال الفاظ مي معي نقل كيا جهد مصرت عبداللر بن مسعود من خرمات بين ١٠-

می تعشین دائی بائی لاسنے والول سے اجتہادی فاصلے مرادنہیں اعرجاجی فاصلے پیش نظر ہی ورد: اس میدسٹ کا مدیث من اجتمد واصاب خلد اجوال<sup>ی</sup> وا دا حکو خاجتمد واخطاً خلد اجر واحد تھے کھواتھا دم لازم ہسکے گار

تيبراس مثال ميں انسان كے ضمير كو طرا وقيع مقام ديا گياہے۔ پہلا داعی قرآن ہے

له رواه احد والداري والنسائي مشكرة من كله رواه الشيخال مشكرة صرير

جی دعوت النان کو خار ج سیج بی ہے در مطرداعی وہ آواذ ہے جوالنا ان کے المدر سے انھٹی ہے یہ اس کے منمیر کی آمواز ہے۔ یہ مصراب الشریب العزت کی طرف سے ہر مرد مومن کے دل پر انگیا ہے بخور کیجئے استخفات نے کس شان بلاغت سے اسلام کے دین فطرت ہونے کا اثبات فرمایا راوراسے ول کی آروز دراردیا۔

### مثال سوم

عن الى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل الله قرمًا فقال يا ترم الى أست الجيث بيئتي والى المائندير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قرمه فأد لجوا فا فطلقوا على مهملهم فنجوا وكذب طائفة منهم فاصبوا مكانهم فصبح الجيش فا هلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطاعنى فا تبع ما جئت الومثل من عصائى وكذب ماجئت به من الحق بله

ترجمد میری اور میری رسالت کی شال بیسب که ایک شف ایک قوم کے پاس آیا اور کہا میں سنے خود اپنی آئیکھوں سے ایک سٹی کو دیکھا ہے اور میں کھیے بند وں اس سے ڈرا ر ہا ہوں سومبلدی کرو مبلدی کر در اس قوم میں ایک گروہ نے اس کی بات مانی اندھیرے میں نکھے اور اسی وقت میل دسیقے بروہ بہا گئے اور ایک گروہ نے اس کی بات اسی وقت میل دسیقے بروہ بہا گئے اور ایک گروہ نے اس کی بات میں مقصمے مذ جاتی ہی ہی ر بہا ہی سرے سے خیم کردیا ۔ سیان اور انہیں سرے سے خیم کردیا ۔ بین شال مالیک کردیا اور انہیں سرے سے خیم کردیا ۔ بین شال

### مثال جہارم

عن ابی هروی قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلومشلی کمنل رجل
استوعد نارًا فلما اضاعت مآحوله اجعل الفراش و هذه الدواب
التی تقع نی النار بقیعت فیها و جعل بجزهن بینلبت فیقحمت فیما
فانا آخذ بجوی وعن الناروا نتم تقعمون فیما یک
ترجمه میری مثال استخص کی سی ہے جب نے آگ جلائی جب آگ
نی را ماحول روشن کردیا تر پردانے ادر زمین کے جا فرد جرآگ میں
گراکرتے ہی اس میں گنے کی دہ شخص انہیں ہجا تا روا مگردہ اس
پر غالب اسے ادر آگ میں گتے دہے ہو میں متہیں متہاری کمرسے پکٹر
کراگ سے ہماد کا ہول اور تم اس میں گھسٹے جاتے ہو۔

اله رواه البخاري وسلم ورابع لدالم شكرة ص<sup>لا</sup>

اس میں بھی حفور رجمۃ للعالمین کی شان رجمت منایاں ہے۔ آپ کی تعلیمات اور بدایات آگ میں گرتے الناؤں کو بچ سکتی ہیں ربٹر طیکہ کوئی آپ کے نسخ اشغا کو سجھے اور آسے عمل میں لائے۔ اس مثال سے یہ بھی پتر میٹنا ہے کہ آپ کی نا ذوائی مرحب جہنم ہے اور آپ کی خالفت کا اسجام آگ کے سواکھ منہیں رایکی بات خدا کی حج ہے۔

مثال غيب

عن افي موسى قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يعتنى الله به من الهدى والعلمكان الغيث الكثيرا صاب ارضّا فكانت منها طائعة له طيبة قبلت الماء فا نبتت الكلاء والعشب الكثير و كانت منها اجادب اسكت الماء فنقع الله بها الناس فشر فوا و سقوا و زرعوا داصاب طائفة اخرى انما هي قيعان لا بمسك ماء ولامنب كلاء خذ لك مثل من فقد في دمين الله ونعمه بما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لمري فع بذلك رأساً ولم يقبل هدك الذى السلت به سه متق عليه له

ترجمه رمیری اورالسرنقالی نے جربداست اور علم و سے کر مجھے بھیجا ہے گی مثال اس عباری بارش کی سی ہے جرکسی زمین بربرسی ۔ ایک قطعہ زمین مبہت عمدہ تقان سنے بائی کو جذب کیا اور گھا س اور آثار ہ سنرہ اُگایا ۔ امرائی بھی زمین تھی حس نے بائی روک لیا ۔ اشر تقالی نے اس سے لڑگل اورائی تھی زمین تجہ میں را نہول نے بیا اور بلایا ، ورفعلیں لگا میں اور بارش کی صرور تیں تجہ میں را نہول نے بیا اور بلایا ، ورفعلیں لگا میں اور بارش میں برسی جم جنٹیل می مذبان دوک سکے مذکھاس اُگائے ۔

یمثال استخص کی ہے جواللہ کے دین میں سمجہ پداکرے فیتہ ہے۔ اللہ فی سام بداکرے فیتہ ہے۔ اللہ فی سام اس نے اس جن سے اس جن اس نے سیکھا اور سکھایا اور مثال اس کی مجی ہے جس نے اس طرف دھیان مذکرا ور مذوہ ہدائیت قبول کی جو میں دے کر تھیجا گیا ہوں۔

اس مثال میں آپ سے انسال کی تین قسیں بتائی۔ دا، عجتبدین دی، مقلدین رس غیر مقلدین \_\_\_ عبتدین دین میں تنقه ماصل کرکے مسائل غیر منصر صر کا حکم تھی دریا فت كركية بي ريكاس در نئ مبزه كالكاب، البرل في شف عد استخراج دراستناط کیے متلدین خود تو احتہاد کو کرتے رہے ایکن انہوں نے فتہار کی عنتر ک کو حفاظت سے لوگراں مک میہنجایا. وہ ان سے فائدہ یاتے رہے اوران جزئیات کی روشنی میں آ گے ممی کچھ استنباط کرتے رہے۔ وہ ذرعوا پر بھی کچھ عمل کریائے۔ مگرایک گروہ الیا بھی ر ہا جو بنر عجبتہدین کے درجہ میں اسکے اور نامقلدین کی طرح عجبدین کی دولت سنبھال سك وه بالكل بيدواه رب اوراسلام مي علم كم برجيتي يمير في ده اسيخ آپك ان سے متفیدر نرکھ لدیتبل سے صور صلی انٹرولی وسلم کی تعلیمات کا کھل انکار مقصد دنہیں بلکہ اس نظام مراست کونہ مجصابے برحضر صلی الفرطلیہ وسلم کے در لعیظہراً میں آیا۔ وجد اکی بہتے کہ یہ دین ہے قرمب درگوں کے لیئے مگر اسے عالموں کے سواکرتی سمجتائہیں موجوعالم نہیں ماہیئے کہ وہ عالمول کے بیچیے جلیں دین سے بے پر واندر ہی وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العاكمون وي العنكرت على ترجر وماليل بن مم بنيل سب لاكول كے ميلوات بن مكر ابني حرف الم سجتے بی صرف عالم رج فتہا رکہلاتے ہیں)۔

وان کریم آپنی حمل تفاصیل کے ماعتریب انسان کے لئے منبع ہوایت ہے کین فرمالم اکی گئے منبع ہوایت ہے کین فرمالم اکی گہرائی میں اُزتے ہی اور اس سے غیر منصوص مسائل کا استنباط کرتے ہی جدعا لم نہیں ان

کے لیئے عالموں پر اعتماد کرنے کے سوا جارہ نہیں .

مثالثشم

عن جائرٌ قال جاءت ملئكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهونا تُعرفقال بيضهرانه نائعوقال بعضران العين مأثمة والقلب يقظال فتالوا ان لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضربوالهمثلاً....نقالوا مثله كمثل رحل بني دارًا وحول فيها مأدبة وبعث داعياً فمن اجاب الداعي وخلى الدارواكل من المأدية ومن لريجب الداعى لعيدخل الدارولم ياكل من المأدبة فقالوا اولوهاله يفقهها نقال بعضهم انه نائم وقال بعضه مران العين نائمة والقلب يتظان - نقالما فالداد للجنة والداعم محمدصلى الله عليدوسلم فن اطاع عمدًا صلى اللعلية سلم فقداطاع الله ومن عصى محمدا صلى لله عليه وسلم فقدمصى لله ومعمد صلى لله عليه وسلم فرق بين الناسك ترخبه وضرت حابرين عبدالنرصيع مروى ب كالمخترت على السرعليه وسلم ا کی دفد سررے سے کھے کرآپ کے یاس فرشتے آئے۔ ایک کھے لگا آپ سوئے میں . دوسرے نے کہا آپ کی آنکھ توسوری سے نسکین ول جا گاہے بھرانہوں نے کہا آپ کے اس صاحب کے لیے ایک مثل ہے سواس کے مثال لار ... بيمركها آب كى مثال اليسي در اكتفى في گفر بنايا اس من ایک در خوان محفایا ، درایک بات داسلے کھیجا د حواور ال کورسال کے کی دعوت دے ، حس نے اس داعی ربلانے والے ، کی اواز کولنیک کہا۔

وہ تگریں داخل ہر گیا احد اس تے وعرت میں خوب کھایا اور حس نے دامی می بات نه مانی. وه ندگرای مداسس فی کید کهار بیرانبرل نے کہا مراد کلم داخنے کرد تاکہ آپ اسے سجھ مائیں بھرا کی نے کہا آپ ترسوئے ہرتے ہیں. دورے نے کہا ہ نکو توسرتی ہے گراہے کادل جاگا ہے۔ میرا نہوں نے کہا گھرسے مراد تر حبت ہے اس کی طرف کبانے والے محمر صلى الشرطليروسلم بر روص في أي بات مانى اس في الشركى بات مانی ا در صب کے انہا کی سرمانی اس نے ضواکی نا فرمانی کی آپ و کرل کے در میان نقطهٔ انتماز ہیں۔

اس سے ملتی مملتی ایک روامیت قامنی الرمحدالحن نے بھی روامیت کی ہے مصور صلی السرعلیه وسلم متراحت خوار ہے ہے کہ آپ کے پاس دو فرشنے آئے ایک سمریارک كه ون كوا تقا ا در دومه رياُون مبارك كي طرف جوسر كي طرف كفرا تقا وه ميري طرف عبكا اوركبالب كى المحصر في سيع كان سنت لي اودول يا وركعتاب صنورات القررت م سے بیان فرماتے ہم کہ بات اسی طرح سے جیسا کہ اس نے کہا بھراس نے ایک اور شال دی۔

مركة فيها شجرة نابتة وفجر الشجرة غصن خارج فجأء صارب فضوب الشعرة فوقع الغصن واقعمعه ورق كثيرلا ادرى مأوقع فيمااكثن ادماخرجمنهاء

ترجر الك الاب ب اس لي الك درخت أكا براب اور درخت س ایک جہنی بار نکی ہوئی ہے۔ ایک شخص ایا اس نے درخت پر ایک مزب لگائی مٹنی گریڑی ادراس کے ساتھ بہت سے بیتے گرے اور وہ تمام بیتے الا<sup>ب</sup> میں ہی گرے کوئی باسرنہیں میڑا۔ میراس نے ایک اود صرب لگائی اور اس

ما تد مجى بہت سے بيتے گرے كئى با ہر نہيں گرا بيمراس نے تميرى بار عزب لكائى اور بہت سے بيتے گرے ميں نہيں جاننا كر جو بيتے اندر گرے وہ زيادہ عقے يا جو با ہر گرے وہ زيادہ عقے. ميمراس مثال كى اس فرضة نے جو آپ كے باول كى طرف تھا گيل تمرح بيان كى،۔ اما مركة فهى الجنة وا ما المناحرة فهى الا تمة وا ما الفص فهوالنو صلى الله عليه سلمود ا ما العناد ب فملك الموت ضوب الفاوية الاولى فى فى الفرن الاول جو تع النبى صلى الله عليه سلم وا عل طبقة وضوب الثانية فى الفرن الذاف خوقع كما ذلك فى الحنة ثم صوب الثالثة فى الترن المائية فى الفرن المثاف خوقع كما ذلك فى الحنة ثم صوب الثالثة فى الترن المائية فلا ادرى ما وقع فيها الحك تراد ما خرج منها و

ترجمه تالاب سے مرادحبت ہے اور ورخت سے مراد امت ہے مہاد است مراد است ہے مہاد است مراد است مراد است مراد است مراد است مراد المرت ہے اس فران اول میں بہای طرب لگائی توحنو راکم حلی النر علیہ وسلم اور آپ کے عہد کے لوگ اس سے عبر ہے د اور حبنت میں گرے مہر اس نے عبر اس نے حبر اس میں دوسری خرب لگائی تر بھی سب پنتے جبنت میں گرے دوسرے قران میں دوسری خرب لگائی تر بھی سب پنتے جبنت میں گرے۔ بھیراسس نے تمہری خرب لگائی۔ اس پر نہیں کہا جا سکتا کہ میں گرے والے۔

معائبنے پاس یہ مثال کس نے بیان کی جہ شخفرت ملی السطیر وہم نے ۔۔۔
فرشوں کو یہ باتیں کرتے کس نے ساج ہشخفت ملی السطیر وہم نے ۔۔۔ ایک فرشوں کو یہ باتیں کردید کی جہنہیں۔۔۔ سویہ ساری مثل ہمارے لیے ایک مدین کے درجہ میں ہے۔ اس مدین سے یہ دد باتیں سرید واضح ہوئیں.

ال ہم شخصرت میں السرملیہ وسلم جب سرتے تو ہم مکھ سوتی تھی دل نرسو تا تھا۔ دل بوری

طرح ببیارد ہتا۔ اوراسے اسپنے جبارا حوال بدنیہ کی خبر ہتی ۔۔۔ وضر ہے یا نہیں اس کا براد حیان رہتا۔ اس سے سنتے اور سیمیے ۔۔۔ گراس و قت ظامرا سو کے مہرتے تنے ۔۔۔ عام المان نمینہ کی مالت میں دوسروں کی بات کرے تنے کے مالمان نمینہ کی مالمت میں دوسروں کی با تیں نہیں من پائے گر حفور صلی الله علیہ وسلم من لینے تھے۔ اس سے معلی ہوا کہ حفور میلی اللہ علیہ وسلم کا سماع مبارک دوسرے لوگرال کی طرح منہیں۔ اس میں آپ کا دل بور می طرح بدار رہتا تھا۔۔ نمیندس کی بہن ہے منہیں۔ اس میں آپ کا دل بور می طرح بدار رہتا تھا۔۔ نمیندست کی بہن ہے رہوں کے باس آپ بور دور در میجا جائے تر آپ اسے سن لیتے ہیں اور دور سے برا حامل ہو تو تعجب نہیں۔ رہن مارک کے باس آپ بور دور در میجا جائے تر آپ اسے سن لیتے ہیں اور دور سے برا حامل کے تر آپ اسے سن لیتے ہیں اور دور سے برا حامل کے تو میں اور دور سے برا حامل کے تو میں اس بہنچا ہے ہیں اور دور سے برا حامل کے تو میں اس بہنچا ہے ہیں اور دور سے برا حامل کے تو میں برا حامل کے تو میں دور حامل کی تو میں برا حامل کی تو میں اس برا حامل کی تو میں اس برا حامل کی تو میں دور میں کی تو میں برا حامل کی تو میں میں برا حامل کی تو میں برا کی تو میں برا حامل کی تو میں برا میں برا حامل کی تو میں

اس مثال سے یہ واضح ہراکہ صفر صلی الشرعلیہ وسلم کا زما تذہبہ بن زمانہ تھا بھر السین کا دور سے بھر تبدیل کا اس سے دھیج پر مذر ہے دھیمٹ بھیلنے کا اور اللہ کا خوف دلوں سے جا آبار ہی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام من کا اور اللہ کا خوف دلوں سے جا آبار ہی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام من سب کے سب مبنت میں گئے ان میں ایک بھی تنہیں حس کا پیڈاس تا الاب (حبّت ) کی حدود سے باہر گرا ہو ۔ یہ سب لوگ ا بین وقت میں خوار مندوں مرول کے لیے مدود سے باہر گرا ہو ۔ یہ سب لوگ ا بین وقت میں خوار مندوں مرول کے لیے بدون حق کا کملان شان تھے ۔

مثال مبستم

حضرت عبدالله بن سعد المجتمع مي مي خده ترسع عرض كيا آپ زم مبتر پر ارام فرايا كريں بسخت جيائى سے بدن مبارك پر نشان پڙجائے ہيں . حضوراكرم على اللر عليه دسلم نے فرمايا . .

مالى وللدنيا: المامتلي ومثل الدنياكتل راكب مريارض فلاة فراى

الشعرة فاستظل تعتم اشعداح وترد منا الما منا السخط فاستظل تعتم اشعداح وترد و الما الما موار كى ب جو حر مي اور دنيا كى مثال اس مواركى ب جو محمد من محا اوروه اس كم مائة على جا بعيما المروده اس كم مائة على جا بعيما المروده اس كم مائة على جا بعيما المرود الما المراس نے است جھوڑ دیا۔
مجر جو تا بنا اوراس نے است جھوڑ دیا۔
مر مر المراس مراس المراس مراس المراس مراس المراس المراس

یہ مثال و نیا کو مبد بھورنے کی ہے اس میں بتلایا گیا کہ یہاں کی لذتیں اوربہایں سب عاروہی میں جو بیدا ہموا مرنے کے لئے اور جو عمارت بنی ،گرنے کے لیے سرایک نے نناکی گھاتی کی آئے ہے اور یہاں کی ہم لذت کو بھید ٹرجا نا ہے رصفور سنے دنیا کو ایک اور مثال سے واضح فروایا :۔

مثالهشتم

ماالدنیافی الاخرة الایکایصنع احدام احبعه فیالیم فلینظریب ترجع الیه و ترجم آخرت کے مقالم میں دنیا اس طرح جے جیے تم میں سے کئی اپنی آگی درما میں رکھے مرہ دیکھے کر انگلی پر کتنا یا فی لگا

مثالثهم

مصرت عبداللربن عرم كيتم من المخترت على اللرعليه وسلم في قرما يا المن الما اجالكم في الشرعلية وسلم في قرما يا المن خلاك بين صلاة العصرالى مغرب الشهر الما مثلكم ومثل لليمود و النصارى كوجل استعمل عمالة فقال من يعل الى نصف النها رعلى و تعليط في يلط في يلط في يلط في يلط في يلط في النها والحالة العصولي قالط في يلط في يلط في يلط في النها والحل العصولي قالط في المن العمال النها والحالة العصولي قالط في المن النها والحالة العصولي قالط في النها والحالة العصولي قالط في النها والحالة العصولي قالط في المناس المناس المناس النها والحالة العصولي قالط في المناس المنا

له رواه الترفري وابن ما جه بسندا حرصيا متدرك عاكم عين كل دواة سلم بسندا حر عبدتهم مه

تعاط فقال من بعيل من صالحة المصرالي غروب النمس على تعالط تعالطين و الالكما المحرص تين قال فغضبت اليمود والنصاري قالا محن اكتم ملا واقل عطاءً قال الله عزوجل هل ظلمتكمس متكم شاء قال لا قال فائد فضلى اعطيد من ستمت الم

ترجہ بہاری عربہ ہا استوں کی تعبت اسے ہے جیے عصر اور مغرب کو رمیان کی برت ۔۔۔ بہاری اور بہر و و نصاری کی شال اُوں ہے کہ ایک شخص نے مزدور طلب کیے اور کہا کون کون دو بہر باک کام کرے گا است ایک ایک قراط مزدوری مط کی بہر و اس بر کام کرتے رہے ۔ الک نے بجر کہا کرن کون دو بہر سے عصر کون دو بہر سے عصر کہ قراط بر کام کرے گا بسر نصاری دو بہر سے عصر کہا کہ اس کے اور کہا ہم نے کہا کہ دو دو قراط مز دوری بر کام کرے گا رائے ممان اور بی خبروار رہو بہا اُحرب و دو مرکبی اس بر بہر و دفعاری غضے بین آگئے اور کہا ہم نے کام زیادہ دوقت کی اور مزود دری ہمیں کم کی الشر تعالی نے فرایا میں نے کوئی مہیں کم کی الشر تعالی نے فرایا میں نے کوئی مہیل حق جینیا میں کہا دوری بہا ہم نے کام زیادہ دوقت کی اور مزود دری ہمیں کم کی الشر تعالی نے فرایا میں نے کوئی مہیل حق جینیا ہمی کے کہا نہیں ۔ اس برالٹر تعالی نے فرایا میں نے کہا نہیں ۔ اس برالٹر تعالی نے فرایا ۔ موری میرا نعنل ہے جو کہ انہوں دول ،

اس سے بیتہ جلاکہ است محدیدانٹرب العزت کے ہاں بہت عزت یافتہ ا مد عبرب اس سے بیتہ جلاکہ است محدیدانٹرب العزت کے ہاں بہت عزت یافتہ ا مد عبرب است ہے۔ یہاس صدرت میں ہرسکتا ہے کہ اس کا ہرادل کست رصحاب کرائم میں اس میں اس کے لئے نشان یا ہوں دانوجیت لِلنّاس) اور تکونوا شہدائے ملی اناس کی شان سے مماز مہوں اور ان سب امرد کی تقدیق قرآن کریم ہیں مرجود ہے۔

## مثال دتهم

حنرت امیرمعادیہ د ۱۹۰ م کہتے ہیں کہ انہم ل نے حفدر اکرم علی السرعلیہ وسلم کو کہتے ہوئے منام کو کہتے ہوئے مارک

انما بقی من الدنیا بلا دو فتنة - انما مثل عمل احد کو کمثل الم عاء اندا طاب اعلاه طاب اسغله و اذا خبث اعلاه خبث اسفله و اندا ترجمه - دنیا می تر از کا تمانی سی ره گئی بی سے تم میں سے سرا کی کے عمل کی مثال اس برتن کی سی ہے جس کا اوپر کا حصد ستمرا ہو تو اس کا سنجا احسد بی ستمرا ہوگا اور حب اس کا اوپر کا حصد گذا ہو تو ننچلا حصد بھی گند ا سر گا۔

اس مثال میں بتا یا گیا ہے کہ اعمال کی جزار آخرت میں گر حسب بنیات ہوگی لیکن میہاں د نیا میں ظاہر کو د کیما جائے گا جن اعمال کاظاہر اچھا ہر گا اندر کی اچھائی بھی اپنی کی ہمر کی نظراہر اعمال ، بواطن الامور سے جُدا نہیں رہ سیجتے سے یا یوں کہیئے جواعمال اپنے مبادی میں اچھے ہم ں انجام تھی اپنی کا اچھا ہرگا۔

برِّسُول میں چیزی عفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اعمال گر اپنی ڈات میں اعراض ہیں واقع موستے ہی ان کا نشان میٹ جا آم ہے لیکن جزار کے لیے انہیں محفظ رکھا جا آم ہے ادروہ حساب کے دن تو لیے جائیں گے۔

### مثال ماز دسم

حفرت عبداللرب عمروبن العاص ( ٤ و ح ) المخصرت صلى الله عليه وسلم سے روات كرتے بيں ، ر

ان رجارٌ كان فين كان قبلكم استصاف قرمًا مَا ضافوه والهم كلبة

له و يكيم مسندا مام احمر مبديم صياف سنن ابن ماجه حس

تنبح قال فقالت الكلبة والله لاانبع ضيف احلى الليلة قال نعوك جراء ها فى بطنها فيلغ ذلك نبيًّا لهد فقال مثل هذه مثل أمة ترجمه ربهلی امتول میں ایک شخص تقامیں نے کسی قدم کا مہمان بنتا میا و \_ انهل نے اسےمہان بنایا ان کی ایک کتیا تھی جر سر انے دانے کو میکئی تقی ۔ اس نے کہا یں آج رائٹ اسٹے گھر کے کسی مہمان کونہ عبوہ کوں گی داب نے بتاما ، پراس کے بیے جراس کے بیٹ میں تنے ر اندرسی ر سکے گئے یہ بات اس دور کے نبی کو پہنچی راس نے کہا۔ بیشال ان وگرل کی ہے وہمارے معدائمیں گے ان کے بیروف ایسے برد مار لوگوں پر سختی کریں گے اوران کے جہلاران کے علمار پر چڑھ دو ڈیں گے اس مثال میں است کی مرف اتبارہ ہے جس کی ملاکت ان کے زجر افراں کے ہ تھوں سے ہو گی۔۔۔۔ « سکھنے نوجوان امرالم منین حضرت عثما <sup>ن ہ</sup>ے خلاف کس طرح اٹھ كمرت بوست ادريم النهول ف كس طرح سيدنا حرب على رمني الشرعة كرال كعهم فلافت میں دہائے رکھا۔۔۔۔اب بھی اس امت ہیں کتے اصاغر ہیں جرامت کے اکارردوک رات تعبر بیچة بن رکوئی معالبة کی غلطهان بکال رؤیهے کوئی الل بیت کرام پر تنقید کر دوسیے. كوئى امام الومنيفه وكو محر مك رواب اوركوئى محدثين عظام كوعمى سادمشس ك كارتدك بتلار واسے ۔ پھیے بہوں کو بیرتوف بناکرتر تی کے معبز رمیں مورب رہے ہی اور پہنیں ماسنة كرجب اس امت كے پہر عبقے كو قرآن كريم بي خيرامت كہا كياہے۔ تو كيا يہ 'ثقا دت نہیں کہ تیجیعے اپنی کامیا ٹی بہدِں کو بُرا کینے میں بھس کے

مثال دواز دسم

حضرت تعمال بن بشروه (مه عص) كبته بي كه امنهو لي المنطقة وسلى الشرعلي وسلم المنهوسلم ا

477

سے مشنا ،ر

ان مثل المدهن في إمر الله كمثل رهط دكرا سفينة فأقترعوا على المنازل نبها فاصاب بعضهرا على السفينة واصاب بعضهم اسفلها فأطلع مطلع من الذين اعلى السغينة فأذا ببض من في اسفلها بخرقها. قال ماتصنع يا فلان و قال اخرق مكانا فاستقىمنه—فقال دسول اللهصلى الله عليه وسلم فامن غيرواعليه نجى ونحواان تمكوه بحرقها عرق وغرقوات ترحمہ . الشرکے مین مل ملا مہنت کرنے و الے دیے دسنی کو الرام سے بواشت کے والوں ، کی شال ان لوگوں کی سے جرا مک کشتی می سوار سمے اور اسس کی مختلف منازل می اُ ترہے کھیر اد رکے حصہ میں مہنتے اور کا بیٹے کے حصہ میں ۔۔ اور کے حصہ میں جولوگ تھے ان میں سے کسی سنے کسی تخلیے والے کوکشی میں سوراخ كرته در محيا--اس تے يو تھا كما كر دہيے ہر ٩ اس نے كبا تھے یانی جائے اس لیے میں سوراغ کر روا ہوں ۔ اس پر اسخترت ملی الشرعلیه وسلم نے ارمث و فرما یا۔ « اگر انہوں نے اس کو الیا کونے سے روک دیا تر و ہی سح کیا اور بیر بھی بیچ کے اور اگر اتنہ س الياكستے سے مذرد كالوره تھى دوبا اور سے تھى د مب ، اس مثال میں بتا پاگیا ہے کہ برامت ایک حبم وا حد کی طرب ہے۔اس کے حبلہ افراد امک مشی میں سوار میں کمارے بریمنحا یا لحد بنا سب کے لیے کمیال رہے گا۔ جربنی کسی ما دان نے کوئی نادانی کی سس کی افتاد ساری امت پر اسے گی سے ماتی افرادِ است کا فرعن ہے کہ جربنی کوئی اس کشتی میں سوراخ کرنے سکتے وہ اپنی قومی دمہ داری سے کام لیں ادر اسے ہر ممکن طرنتی سے روکیں یہ رنہیں کہ ہرشخص اپنے عمار ل کا

174

فرمد دارہے۔ قری وندگی میں انبان کمی دو مرسے انبان کے اعمال کامی ومردار بنبا سے معاشرہ ایک اجماعی زندگی کا فام سے اور اسے افراد ہی بناتے ہیں سریہاں مرفردکے ذمر سے کہ وہ دو مرسے افراد کے اعمال پر مجی ساتھ ساتھ نگاہ رکھے۔ مبادا وہ اسے کہیں لے ند دو بس ۔

مثال يزديم

صرت مبالتُرِن كعب الفيارئ كميته مِن كرصوراكم من فرايا ﴿ مثل المومن كمثل المناحة تغيث الدياح تعد لها موة ويتيها مق مثل المومن كمثل المناحة تغيث الدياح تعد لها موة ويتيها مق اخرى حتى يأتيه احله ومثل الكافر كمثل الا دزة المجذيه على اصله الايتيمها حتى يون الجعافها مرة واحدة .

ترجمہ رموس کی مثال اس تازہ مٹنی کی ہے جے ہوا میں اعماقی ہیں۔
کمی اسے برابرکردیں ادر کمی اسے سید حاکمواکد دیں بہاں تک کہ
دہ موس اسے سفر آخوت پر روانہ ہوجائے ادر کا فرکی مثال ہس
جو بہوے درخت کی سی ہے جربید حاکموا ہو۔ اس کا اکمونا بس
ایک ہی دفعہ واقع ہوتا ہے۔
ایک ہی دفعہ واقع ہوتا ہے۔

اس مثال میں بتلا یا گیا کہ مومن کی سیرت عاجزی پر قائم ہوتی ہے۔اکڑ نا ادر هند کرنا اس کے شایانِ شان منہیں ریر کا فرہے جر اپنی مبکہ اُڑا رہتا ہے۔

مثال چہار دہم

حنرت جاربن عددالله الفاري كي كي كه الخفرت على الله عليه وكلم في فرايا ار مثل الصلات الخيس مثل بمرجاد على بأب احدكم بينسل منه كل عدم خس مرات دخرا دا بيتين منه درنه م

ترجم. پانچ نمازوں کی مثال ہسس دریا کی سی ہے جرمتہارے درواز کے پاس سے گزرے کہتم اس میں ہر روز یا ننچ دفعہ عنسل کرایا کرو۔ کیا کہس کے بعد اس میں کوئی ہالائش باقی رہ سکتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ نماز تھوٹے موٹے گاہوں کا کفارہ بنی رستی ہے۔ جس طرح عنسل سے میل کمیل اُر تا ہے نماز سے گماہ ازتے ہیں سے باری پانی میں کجہ پڑے وہ پاک دہتا ہے۔ نماز میں کتے دموسے اور خیالات کیوں مذہ میں وہ نماز کی نہرجاری کوگدلا نہیں کرتے۔ گوکوشسٹ ہونی چاہئے کہ الیا نہ ہو۔

### مثال يانزدهم

مثل الجلير الصالح كمثل ما حب المسك الشرعلي وسلم في فرايا الم مثل الجلير الصالح كمثل ما حب المسك ان لم بصبك منه شحب اصابك من دعية ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكيل لم يصبك من سواده اصابك من دخانك ودفى دواية ) كمثل صاحب الكيل لم يصبك من سواده اصابك مست ديه ي

ترجید ایجے ساتھی کی مثال کستوری و الے کی سے آگر وہ تمہین شطے
توخشراکسس کی قریم یا ہی لا گے۔ اور رئیسے ساتھی کی مثال ہی جی
د صوضح والے کی سے ہے کہ اگر بمہارے کیڑوں کو سیاہ مذکر سے تو اس
کا دھواں قر تمہیں مل ہی جائے گا داس کی بدلہ تو بمہیں مل کر ہی رہے
گی، دامک روایت میں ہے ، بُرے ساتھی کی مثال تعبیٰ د حوسکے
والے کی سی ہے کہ اگر اکسس کی چنگاریاں بمہیں مذا لیں اس کی ہما
مہیں بہنچ کر رہے گی۔

اوّل ۲۲۹ اوّل

سبخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے امت کو ترجہ دلائی کدئری صحبت سے بچی معبت کے اثرات غیر شوری طور پر بھی اثر کرتے ہیں ۔ جرشخص یہ سحجے کہ ہیں مربے ماح ل پر تاب بیالوں گار بر ایک بڑا دعو لے ہے جس پر ٹیر را اثر نا سرکسی کے بس میں نہیں ۔۔۔

البخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے اس پر بھی متنبہ فر ما یا کہ حب عطر فروش کے اثرات با فرید بھی اثر کرتے ہیں توجو لوگ حضور می صحبت ہیں شب وروز بیٹھے ان پر اسس با کما ل محبت سے کیا لاز وال اثرات بچوٹر سے ہوں کے راس پر صحاب کرام شکے مقام کا اندازہ محبت کے کیا گاز وال اثرات ہیں سے ان کے مقام کو بہنے سکتا ہے ؟

### مثال شانزدهم

منفرت صلی الله علیه دسلم نے معاربہ سے پر چھا تم جائتے ہو کر بمتہاری اور بمتہارے اہل و مال اور عمل کی مثال کیا ہے ؟ آپ نے فرما یا ،۔

۱ نمامثل احدكم ومثل ماله و اهلد و دلده و عمله كمثل رجل له ثلاثة اخورة فلم حضرته الوفاية د عابض اخوته فقال ان م تد نزل من الامرما ترى فالى عندك ومالى لدبك و

ترحمبه متہاری اور بہہارے مال اہل وعیال ادر عمل کی مثال استفق کی سی ہے جس کے تین معاتی تھے جب اس کی و فات کا وقت آیا اس نے ایک مجالی کو مبلایا اور کہا تم میری حالت دمیچھ رہے ہو۔ سے تم سے من کیا امد رکھوں ۔

اس نے جواب دیا۔۔۔ میں تہمیں عمل و س کا، کفن بہنا و س کا اور دو مسرول کے ساتھ مل کر بہنا و س کا اور دو مسرول کے ساتھ مل کر بہنارا جنازہ اُ مطاؤں کاروائیں ہونے پرجہاں بیرا ذکہ کر وں گا انتہائی سے تیرا ذکر کروں گا ، سے میں وہ مجائی ہے جے اہل وعیال سے تبیر کیا جا سکتا ہے۔
میراس نے دو سرے مجائی کو بلا یا اور تی کہا۔ اس دو سرے نے جواب دیا۔۔۔ میرے یاس دولت اس و قت یک ہے جب یک تم زندہ ہو بہتاری و فات پردولت تا سے

40.

سنفرت ملی السرعلیہ وسلم نے اس مثال میں عمل کے لازوال پہلو کو بیان کیا۔ اعمال انسان کے ساتھ رہنے ہیں اور یہ وہ رفیق ہے جرکسی وقت بھی انسان سے جُلا نہیں ہرتا ۔ انسان کا ان تیزں میں سب سے بڑا خیرخواہ یہی ہے۔

مثال ببفدتهم

صنت مبدالشرب عباس کہتے ہی کہ حضر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرہایا ۔۔ من شق عصاً المسلمین فقد خلع بر ثبقة الاسلام من عنقالیہ ترجہ رج شخص سلما نول کی جاعت سے شکا سواس نے اسلام کاپٹکا اپنے گئے سے آثار بھینکار

101

صور نے اس مدیث میں سل اول کی جاعتی زندگی اور ان کے اتفاق و اجاع کی
اہمیت و اضح کی ہے اور بتا یا ہے کہ سلمان کو دوسر ہے مسلمان سے کٹ کر نہ رہنا
جا ہیئے۔ بیکہ دیجینا چا ہیئے کہ جاعتہ مسلمین کرصر جارتی ہیں۔ اسے اپنی راہ ملیحہ ہ نہ
بتانی چا ہیئے بسیل مرمنین کی بیرو می کرنی چا ہیئے یہ سلمان ہمہ تن آزاد نہیں ہے۔ اس
کے گلے میں دوسر سے مسلما فوں کے ساتھ رہنے کا پٹیکا عزود ہونا چاہیئے ۔ پٹیکا بہ
ہے کہ مومن مسلمانوں کے اجماع سے بغاوت وزکر ہے۔ اپنی داہ ملیحہ ہ زہیلے کیوں کہ
حزہ اسلام سے خروج کرنے والا بالاتر اسلام سے بی کئل جا تاہیں۔

اس مدیث میں بیکے کے لیے رابقہ کا لفظ آئیا ہے بیکے کو قلادہ بھی کہتے ہیں اور متعدین سے مراد بیکے والے مسلمان ہی جو دین ہیں آزاد راہول پر مہنیں جلتے ،اسی راه پر جلنے کی دعاکہ تے ہیں جس پر جلیے انعام یا فئة لوگ جل میکے ہیں

قامنی محرصن (۳۷۲ م) کلفے میں الربقة المتلاحة له تعلید کا لفظ کرئی الیی تعلیم بنان وحشت کمانے کی فیفرنے ربعتہ نودمسل زنگی گردن پر اوالا ہے۔ تعلیم بنان وحشت کمانے کی فیفرنے ربعتہ نودمسل زنگی گردن پر اوالا ہے۔

### مثال ہنر دہم

حضرت الوسرية كتي بي المنحضرت صلى السُّعليه وسلم في فرما يا المن من خاف احد إلله ومن احلى بلغ المنظل الا إن سلعة الله غالية الله ان سلعة الله غالية الله ان سلعة الله غالية الله

اس مدیث میں بتلا یا گیا کہ آخت کی تکرکے بغیر کہی کہ ٹی خدا کی با دشاہت میں داخل ہندا ہیں۔ داخل ہند میں داخل ہند اس میں داخل ہند کا اس میں کہ حب اُسٹور وال سے سود الے لو اس

له امثال الحديث صلفات مه رواه الترمذي والحاكم عبدته مشت مندا حره علاا

کے لیے پہلے سے اوادوں کو درست کر نا پر تا ہے اور جزار احمال نیتوں پر ہی مرتب ہوئی ہے تم حسب مرادا پی منزلوں کو پہنچے گے۔

### مثال نواز دسم

حفرت الوسرية كيمة بن المخفرت على الشرعلية وسلم في طوايا ... يوشك ان ينطوى الاسلام في كل مبلدالي المدينة كما تنطوي الحدة الى حجرها كه

مثال بستم

الدواه البخارى في كمّاب الجموم في كمّاب المايان وراجع المنداح مبدر مدد الم المال ملام على ملك البائع ٩

101

گھروں کی دیکھ بھال کے لیے مریز چھوڑ گئے حفرت علی سنے اسے اپنی منقصت جانا اور حفور سے عرض کی راہب تھے عروقوں اور بحج ں میں جھیوڑ کر جارہے ہیں ؛ اس پر حضور سنے اس کو اس طرح مطمئن کیا ،۔

> اما ترهی ان تکون منی بمنزلة حاردن من موسی الا اسه لا نبوة بعسدی یاه

> ترجد ، کیاتم اس سے رافتی تنہیں کہ تھرسے بہتاری دہی نسبت ہو ، جو اور دن توموسی کے بعدتی موسک کم مارون توموسی کے بعدتی ہو ۔ جو ہے کا مون کو موسی کے بعدتی ہوئے گرمیرے بعد تنہیں ۔

حزت فارون کے مرسط کے بعد نی مرسف کا مطلب یہ ہے کہ نبرت حزت موتی کی کی مطلب یہ ہے کہ نبرت حزت موتی کی کی پہنچ ملی اور صورت فا رون کو بعد میں بنے سے مراد نبوت ملنے میں بعد بہت سے مراد نبوت ملنے میں بعد بہت ہے درک زندگی کی بعد بیت سے مراد نو مدرت مرسلے کی و ندگی میں بعد بیت ہے درک زندگی کی بعد بیت سے مرت وردن قد حضرت مرسلے کی و ندگی میں فوت ہم کے تھے۔

صفور نے اس مثال میں کیا سمجایا ؟ حفرت ورون کسی خرع جدید کے بی نہ تھے متر مرسط کی خرامیت کے ماسخت تھے۔ صنور کنے ان کا ذکر کرنے بعد فرایا۔ گرمیرے بعد کوئی بنی تہیں ، سواسس کامطلب اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ میرے بعد غیر تشر لعیی نبوت مجھی کسی کو مذیلے گی ہمپ پر ہر مشم کی تبرت ختم ہو جگی ۔ اب اس امت میں کوئی صفرت ورون مییا غیر تشریعی بنی مجھی مذہو گا۔

کوندومنے ہارون کی مثال دیے کر اشارہ فرمادیاکہ مبرطرح حضرت ہارون حضرت مردون حضرت مردون حضرت ہردون حضرت مرسط کے بعد فلیفہ نہ ہوئے بھے بیٹھے ) بلکہ یوشع بن نون آہیا کے فلیفہ ہوئے ۔ حضرت علی من حضورہ کے بعد فلیفہ بلافسل نہ ہوں گے بلکہ الدیم حصداتی رہ فلیفہ ہوں گے بلکہ الدیم حصداتی رہ فلیفہ ہوں گے ۔۔۔۔علم حصاب میں کامل ترین عدد نور وی ہے فلیفہ بلافسل کامل ترین فرد ہم تاہے

יזמץ

یوسع بن نون کے حرف نوہی تر ابر بحرصدات منظام تلک عشرہ کا ملہ کے مفہر تھے دو زں اپنے استا کے خلیعہ بلانفسل سے مسلسے مغرت فارون کے بیٹرل کے نام شہر اور شبیر تھے۔ یہ عربانی نظوہی ان کا ترجم عربی میں حن اور حسین ہے۔

و خیرہ مدیث میں متعدد اورا مثال عبی ملتی ہیں۔ امثال ابی استی اور کرس کی کتاب امثال مدیث میں دہھیں۔ استی استی الله علیہ وسلم نے کن کن مثا لوں اور کس کس پرائیہ بیان میں ہداست اللی تلاب مرمنین میں اتاری ۔ بدا مثال ان کی منہ بولتی تقویر ہیں ۔ ان سے بہت مینا ہے کہ استی رسی انٹر علیہ دسلم نے دین کی امانت اور اللی مہاست کس اسان سے اسان برا دمیں است کے سلمنے رکھی ۔۔ اس امت میں بھی کئی ایسے جہابذہ علم سرکے جنہوں نے دین کے باریک سے باریک ممائل کو مثالوں سے اسمان کر دیا ۔ ان یہ امام غزالی محضرت مجد دالف تائی ہمت شاہ ولی الشر محدث د ملوی، حضرت مولانا محمد علی جالند حری دامت رحمہم الند اجمعین بھی اپنی مثال اب سمتے راس دور میں مصرت مولانا محمد علی جالند حری دامت برکائتیم مثالال کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔

برکائہم مثالال کے بادشاہ تعجے جائے ہیں۔ ہم پہاں کسس باب کو ان میں مثالول پر فتھ کرتے ہیں۔مرصورع کے تعارف کے یہے امید ہے یہ بیس مثالیں کا نی ہوں گی۔

700

# غربب الحدميث

الحمدالله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى إمابعد:

ہے کا عذان مباحث حدیث میں واقعی بہت غریب (نادرتم کا) ہے۔ اس کی عزابت الفاظ و معانی کے اعتبارے ہے اسکی عزابت الفاظ و معانی کے اعتبارے ہے اسکاد کے بہوسے نہیں عزابت دطن سے دُدری کا نام ہے عزیب مُسافر کو کہتے ہیں۔ جرمقہون ظاہرالفاظ سے ووریا فہم عام سے بالا ہم وہ غریب ہے عجیب ہے۔ اس کی غرابت اسی بہوسے ہے اوریہ کوئی کمزوری کی ہا منہیں۔ نہیں ہوئے سے کوئی تعنی نہیں۔ مدیث منہیں۔ نہیں وریث اس بر العمل عدیث کے تحت بھٹ کی جاتی ہے۔ لغت، اس اور اسالیب عرب کے تحت بہیں دریث غریب اور عرب الحدیث میں فرق ہے۔ لذت، ادر اسالیب عرب کے تحت بہیں۔ رو حدیث غریب اور عرب الحدیث میں فرق ہے۔ ادب اور اسالیب عرب کے تحت بہیں۔ رو حدیث غریب اور عرب الحدیث میں فرق ہے۔ ادب اور اسالیب عرب کے تحت بہیں۔ رو حدیث غریب اور عرب الحدیث میں فرق ہے۔

### مديث عزبيب

مدیث صحیح کی وہ نتم ہے میں کا «سند کے کسی مرصلے ہیں » رادی عرف ایک ہور یہ درجہ مدیث عزیز امد مدیث متوا تر کے مقابل ہے۔ درجہ میں اول مدیث متوا ترہے۔ پھر مدیث عزیز امد بچر مدیث غریب ، یہ مدیث غریب ہونا اس کی صحت کے منافی نہیں ، امول مدمیث کی کما بر ن میں ہے ،۔

ان الغدابة لا تذافف الصحة منين كامنيت بوناصحت كمنافئ بهي . ول فريب كالفط كمي ثاذكم معنول مي تجي انجابات بيد اس صورت مي حدث غريب كي مندبر بعث بوسكي بحث بي مديث غريب ورجه صحت سے تنہيں بملتی وطر كى مندبر بعث بوسكي بيع د اس بهار سے بھي حديث غريب ورجه صحت سے تنہيں بملتی وطر شخ عبدالحق عدث و بلوى رسالہ احول مديث ميں كھتے ہيں ا۔

فألمتذود بهذا المعظلا ينافى الصحة كالغزابة.

404

الله تعالی نے قو کو پداکیا، اس قلم نے تمام قدری کھیں جو کچے ہوا یا ہونے والانتھا سب ما کان وما یکون اس نے لکھ دیا۔ اس حدیث بر امام تر ندی کھتے ہیں. خداحدیث غدیب اسنا دار معلی معلوم ہوا غرابت کھی انفاظ اور متن کے بہلوسے تھی ہر تی ہے۔ مولانا مید عمیم الاحسال مکھتے ہیں ا

الغرابة كما تكون فى السيندك ذلك تكون فى المتند

ترحمه ، غراست جس طرح کمبی د مدسیت کی ) سند میں ہر تی ہے کہمی تمن ہی

ممنی ہرتی ہے۔

غربيب الحدثيث

علامه خطا بی (۸۸ مه ص) کلیتے بی ،-

الغریب من الکلام اخآ حوالفاً مض البعید من الفله عربی وه بات عربیب (بهبت عجیب اور اور) بودتی ہے جرگھری اور فہم حام سے اُدینی ہو۔

الفاظ اوربات کی غرابت سے مراد وہ دقیق الفاظ اور اُم سِنچے مضا بین ہیں۔ جن کا سیجٹا آسان بر ہور ا سیے غریب الفاظ اور تاور مضا بین پر محد تین نے حب فن ہیں گفتگو کی سیجٹا آسان بر ہور ا لیے غریب الفاظ اور تاور مضا بین کا دُوق الیے مضا بین اور الفاظ کی ضح تین کا دُوق الیے مضا بین اور الفاظ کی فاص تلکش را ہے جر اپنی ندرت اور غرابت ہیں ہراکی کی درمائی ہیں بر ہول۔ اس باب میں عرف و ہی علماء فن آسکے بردھ سیکے جن کو طلب حدیث میں خصوصی شغف اور اور فاص انہماک ر فاسے فاظ اسمیل عبدالشرین محمد الاصبہائی (۲۹ مع) غربیب الحدیث در فاص انہماک ر فاسے میں خاص ذوق در کھتے تھے مافظ ذہبی کھتے ہیں اور کی مدید اس الحدیث کی طلب اور دوایت میں خاص ذوق در کھتے تھے مافظ ذہبی کھتے ہیں اور

یروی التربیب من المعدشین فیباً لغ قال لی مرة هذا الشّان شأن من لیس له شآن سریط هذاالثّان بینی طلب الحدیث یعم

MOL

ترجمر اسب عد نین سے غرب الحدیث روایت کے اور اسب کی ترجہ اس باب ہیں بہت زیادہ رہتی رراوی کہتا ہے ) ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا غربیب (نادر انفاظ ادر معانی کی ) احادیث کو لینا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کو اکس حال سے سوائمی ادر حال سے غرض نہ ہو بہروتت طلب حدیث اُن کا کام ہم۔

اس سے بیتہ چلتا ہے کہ غریب الحدمیث کی الائن اور روامیت کسی کمروری کی بات سنیں بلکہ یہ وہ باب کمال ہے جراس فن کے متوالوں کر ہی نصیب ہر تا ہے اور اسس کا ووق وہ شان علم سے جراس فن کے اُو سنے علمار کم ہی میسر آباہے۔

ج الاسلام حرت مرلانا محرق اسم الزترى رحمة السّرطيدكا ذرق حديث اس متم كى روايات كى تشريح اورتفسيل مي بهبت اُوسِي يروان روايات كى تشريح اورتفسيل مي بهبت اُوسِي يروان مرايات كى تشريح اورتفسيل مي بهبت اُوسِي يروان مرتب يروان مرايات آدم آئے ، يه حصرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كا ايك الربت في جراب معنى اور معني مي بهبت و قبق ہے۔ آپ نے اس پر ايک كتاب محتة برالناس من ا نكار الزابن عباس كھى۔ حدیث علی ايک منہایت و تبق اور على مناز روایت ہے۔ آپ نے اس پر ایک مناقل رساله رقم فر مایا جنداور روایا پر عبی مجت كى جہ مناز الناس من الناظ برمتقل كتاب تصفیف كى میں۔ انہیں بالمعنی علمار نے حدیث میں کہا جا سكتا ہے۔ قرآن كريم كے غریب الفاظ بر بھی علمار نے بحث الاض لفات حدیث كل میں واقعی مناز کی عدید الفاظ و مقاوت كلام كے خلاف نہیں اور افسی العرب وابعی كی د بان مبارك سے غریب المحدیث كا حدود ان كی اس شان الدر افسی العرب وابعی كی خدیث ام زرع اس كی وافی مثال ہے۔ اور افسی ساند شیمی مباری کی حدیث ام زرع اس كی وافی مثال ہے۔

حن قدمارے غربیب المحدیث پر خاص تدجہ کی ، ان میں سے بعض یہ ہیں ،۱- نظر بن الشمیل (۲۰۲۰ه) ۲- قطرب (۲۰۲۹ه)

٧- الرصيدة معمر بن المثنى ( ٢٠٨ هـ) للم. اصمعي ( ١١٨ هـ)

﴿ غرب الحديث بِرِلْهَى لَئَى بِهِ كُمَّا بِي بهبِت المِم مِن الـ

غربيب الحديث لا في عبية قاسم بن كسلام (م ٢٧ه)

١٠ غريب الحديث لابن تقييرا لديوري (١٤١٥)

س. غربي المحديب لا بي سليمان الخطابي (٣٨٨٥)

بہتین کتابیں اس فن کی ا تبات سجی جاتی ہیں۔ یہ بڑی کتا بیں مہیں دساُل سے بیں نکین اپنی نوع کے لحاظ سے بہت اہم ہیں ،۔

مچرمہات کے ایک مقدّد عالم حوالر سیمان الخطابی اور الومنصور ازبرِی کے شاگرہ میں الوعبیدا حدین عمر دام م ہے نے غریب القرآن والحدیث کے موضوع پر کتاب الغربین مکھی۔ آپ نے مقدمہ میں لکھا ہے ا

> فأن اللغة العربيد اثماً يحتاج المعالمعرفة غربي المترأن والحسديث ---- والكتب المولفة فيما جمة وا فرة -

ترجمہ قرآن اور مدیث کے غریب الفاظ کر جانے کے بیے افت ہم بی کا خرار ا بٹر تی ہے ۔۔۔ اس باب میں بہت کا بیں کئی جا چکی ہیں۔

یدگآب، پخمومنوع پربہت معروف ہوئی، علامر الدموسے المدینی (۱۵۵) اس کا ایک قابل قدر تکو لکھاہے ، س کے بعد اس موضوع پرید کتا ہی معروف ہوئی و۔

الس الفائق ، علامر محمود زمختری ( ۳۸ ۵ ۵) تعنیر کتاف ابنی کی تالیف ہے عوم عوبی میں امام فن سمجھے جلتے ہیں ، فائن کامعنی ہے فوقیت سے جانے والا سسوید کتاب وافتی اسم باستی ہے۔ اس نے غربی الحدیث کی سم مشکل آسان کرد می ہے ، علامدا بن وافتی اسم باشتی ہے ، اس نے غربی الحدیث کی سم مشکل آسان کرد می ہے ، علامدا بن اشر جزری (۲۰۲ م) جنہوں نے خرواسس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے ، الفائق کے بارے میں تکھتے ہیں ،۔

ولقدصادف هذاالاسم المسمى وكشف من غربيب الحديث كل معسى

کے ابوعبید سرات کے رہنے والے ہیں اسخت بن داہویہ دموں ہے اور امام احد دامامہ مے معصر تھے اسلای معاشیات پر کماب الاموال ابنی کی تالیون ہے۔

#### النهب ايه

پُورا نام المنبایه فی غزیب الحدیث والان بے مؤلف عبدالدین مبارک بن محدین عبدالکیم
ابن انتیرالسجزری (۲۰۱۹) میں ۔ ان کی کنیت الدالسفا دات ہے۔ جامع الاصول بن احادیث الیول به به جلدوں میں انہی کی تالیون ہے۔ ان کے بھائی عز الدین ابن اثیر کا رہنے کی مشہور کتا ب کا مل ابن اثیر کے مؤلف ہیں۔ ابدالسفا دات مجد الدین نے مندا مام شافعی کی بھی مبسوط شرح کئی ہے۔ بہ علم تغییر ہیں آب نے مقامر تعبی ارمط مرد برائی کی کتاب کو جمع کردیا ہے۔ آپ مدیت ، تعنیر، فقہ ، ادب عربی معامر تعبی ادر علی مدین مقتیر انہایہ یا پُخ ضخیم عبدوں ہیں ہے اور عام ملتی ہے۔ انہایہ یا پُخ ضخیم عبدوں ہیں ہے اور عام ملتی ہے۔ مطیب تبریزی کھے ہیں ا

كان عالماً معدثاً لغريًا دوى عن خلق من ائمة الكباركان بالجذيرة وانتقل الى الموصل سنة خس وسنين وخمس مائة (همه هم) ولع يزل بها الى ان قدم بنداد!

ترجمہ آپ بڑے عالم، عدث ادر امر بعنت مخفے کیرتدا و بڑے بڑے
ائمرسے مدیث ردایت کی ہے۔ بزیرہ کے رہے دالے تخفے کیر کھاتھ میں موصل مچلے گئے ۔ اور بغدا درواند ہوئے کی وہی رہے۔ مانظ ابن کیرائے اور ابن خلکات ان کی عبقریت ادر علی بعیرت کے پر سے معترف ہم آپ، کی کتاب النہا ید نعنتِ حدمیث اور غریب الحدیث میں سند سجی جاتی ہے۔

### مجمع البحار

44.

کافی مراه مآنا ہے۔ برمنیہ پاک دہند کی علی ویا اس کتاب پر جتنا فخر کرے کم ہے بولف معنمون کی غزابت پر بھی پر ری نظر رکھتے ہیں۔ شلا جریر بن حازم آبی (۵۱۵) وی نے حفرت عائش صدافتہ اسے یہ روابیت نقل کی بھی ۔ جو ظاہر کی سطح پر بہت عمیب معنمون بیان کرتی ہے۔ خولوا خات مو النبیین ولا تقد لوا لا بنی بعدی ۔ موجو البحار میں اس کی غزابت ساتھ ہی مل کردی گئی ہے۔ فاذا النبین ولا تقد لوا لا بنی بعدی ہے ۔ موجو البحار میں اس کی غزابت ساتھ ہی مل کردی گئی ہے۔ فاذا ناظرالی اندول عینی ہے بیش نظر کہی گئی ہے تذکرت الموضر ما اللہ اللہ میں مولون کی تالیون ہے۔ مدمیت اورا دب عربی کے سلم امام بیں میا ورا نہا یہ غریب الحدیث کے مرضرح کا علی سرما ہے۔

### اسراراللغه الملقب به وحيداللغات

علام وحیدالزمان (۱۳۴۸ء) کی مؤلف ہیں. ار دو میں لغنتِ حدیث پر یہ بہلی کتاب ہے۔ چھ ضخیم مبلد ول ہیں ہے۔ مولانا وحیدالزمان مسلکا غیر مقلد تھے رہایت افسوس ہے کہ آپ نے عل لغات کے سائے میں کہیں کہیں طحدالہ عقائد مجی سمو دیسے ہیں. مثلاً مادہ یجزر، کے سخت کھتے ہیں ۔۔

«حفرت على أبي تيسُ سب سے زياد ه خلافت كاستى مانتے تھے.

اور ہے تھی نہیں "

بر میری منہیں یہ توشید عمیرہ ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ استخرت میلی الشرعلیہ وسلم تو اس خری و قت میں مغزت الر بحرصدین میرکواپنی میگر ا مام بنا بئی اور معزت علی مناہب آپ آپ کو ان شعب میں سے دیا دہ ستی سمجیس سے یہ بات با ور کرنے کے لائق نہیں حضرت علی منا کی سوح کھم کھی منشار دسالت کے خلاف کیسے برسکتی ہے۔

مولانا وحیدالزمان اظهدست مختے افسوس کو دہ شیع نظریات کاشکا رنجی ہوگئے بہی التزاد دوی کا یہ پہلا پھیل ہے جوانہوں نے مجلمار حفرت امیرمعا ویہ رمنی النٹر عمد کے بارے میں مادہ عزکے بحثت ککھتے ہیں ،۔

141

م ان کی نسبت کلماتِ تعظیم شل صفرت و رضی السرعن سخت ولیری اور بیبا کی ہے ؟
ا مل السنّة والمجاعت کے ہال تین دن سے زیادہ سرگ کی اجازت تنہیں شعیہ سرسال محرم میں سرگ شاتے ہیں . مولوی وحیدالزمال صاحب بمی میمی عقیدہ رکھتے متے مادہ عود کے متے ہیں ، ۔

ا دمبید خرش کامبیز نبی روا ... عرم کامبید شهادت کیرج سے فم کامبید مرکبا ہے ؟ واده عتم کے سخت مکھتے ہیں ،ر

رشخین کو اکثر البسنت صفرت علی سے ادفقل کہتے ہیں اور فعد کو اکسس امر بیمجی کوئی ولیل تعلقی تنہیں ملتی۔ ند ثیر سکو کچے اصول دین اور اور ارکان دین سے ہے زمروستی اس کو شکلین نے عقائد میں داخل کردیا ہے۔"

مولانا وحیدالزمان کی به بات می نبیس اس پر صحابر ه کا اجاع برا تقادهام ربانی حفرت عبدد الف مانی کلیتے بس ا

انفنیت شخین باجاع محابه و ابعین ناست شده است چنانجدنقل کرده انداس را اکا برائمهٔ که کیچه از ایشان امام شافعی است. مشخ ابرانحن شعری که رئیس المبسنت است مے فرماید که افضنیت شخین برباقی تطعی است. انکار نکندگر جابل یا متعصب بھ

مولانا وحیدالزمال کے شیعہ نظر مات کی دحبسے کچھ علمائے حدیث بھی ان کے خلاف ہوگئے مولانا مادہ شرکے سخت ککھتے ہیں ا

عجر کو میرے آیک دوست نے کھا کہ حب سے تم نے یہ کتاب بریدالمہدی

الیف کی ہے اعجد میٹ کا ایک بڑا گردہ ... . ، تم سے بردل ہو گئے ہیں اور
عامدا مجد میٹ کا اعتقاد تم سے جانا رہا میں نے ان کوج اب ویا ۔ انکولٹر کوئی
جو سے اعتقاد مذر کھے مذمرا مرج ہو ۔ عجر کو پٹیرا ادر تعتدا جانے مذمیرا
ہوسے مذمیری تعفیم دیکر کرکے ہیں مولویت ادر شائخیت کی روئی نہیں کھا تا۔

له محترمات د فتر و محترب ۷۴ صنا الكعنوُ .

747

کہپ نے مادہ شعب کے مقت افہدیث پرکڑی شقید کی ہے اور ما دہ شریں انہیں قاضی شوکانی (۱۲۵۰ء) کا مقلد قرار دیا ہے۔ ان کے باں المجدیث فیر مقلد نہیں ہیں۔ ملکہ ابن تیمید، ابن تیم اور قاضی شوکانی کے مقلد ہیں۔

یہ دخید مثالیں ہیں۔ ان سے پتر مبتا ہے کہ دحید النفات مرف نفات بیش ہیں ہے اس میں مُرانٹ نے مجکہ مجکہ اپنے نظریات بھی سمدد سیتے ہیں۔ فہل اس میں نفت حدمیث پرٹری میرماصل مجدش ملتی ہے۔ فجراہ انشراحسن انجزار

بہے اس کتا ب کا نام افرار اللغة تقاراس کی پاننج جلدین مطبع احدی لا ہورنے شاکع کی تغییں اس و تت کتاب ۲۸ حصر میں تمتی مرکف خود کھتے ہیں ا۔

افرارا للغة ج جامع لغات اعاديث مع اما وسيث فرنقين لعيى اماميه والمبنت مع اما وسيث فرنقين لعيى اماميه والمبنت

سب نے بھراس کا نام اسرار اللغة رکھار اب بھی کین نام ہے اس کا لتب وحید اللغات مے اس کا لتب وحید اللغات مے جو اصح المطابع کے نئے ایڈ سٹن میں ہم و مبدول میں شائع ہوئی ہے۔ چیرمجلدات میں یہ موجد میں مار میں مار میں کھا ہے کہ آپ نے اس کی الیف میں مذرحہ ذیل کتابوں سے دولی کے ہے۔

منها بداین اثیر، مجمع البجار، قامرس الحیط، صحاح جو سری جمیط المحیط بمنتهی الا رب، مجمع البجار، قامرس الحیط، صحاح جو سری جمیع الدرالنشی الغریبین، الغائق المغرب اسان العرب وغیره ... بنشیعه کنا برس میس سع مجمع البحرین بمطلع النیرین مولفه فنز الدین الطویجی ( ۱۰۸۵ می سے استفاده کیا ہے۔

کہیں کہیں مولانا نے اہل گفت پر بھی گرفت کی ہے ۔ اسکین جہاں تک ہم ان مواقع پر غور کر سکے ہیں و ہاں غلی خرد مولانا کی اپنی ہوتی ہے۔ غرائب بغات میں مولانا نے نہا یہ اور مجتمع بالالوار کے تقریبًا تنام کے تمام مباحث ہے لیئے ہیں اور یہ صدیث کی ایک بڑی خدمت ہے کہ یہ مطولات وحیداللغات کی شکل میں اردو میں آگئی ہیں۔

مولانا دحیدالزمان کی یہ بداعتمادی ان سے استفادہ کرنے میں مار ج نہیں ہونی چاہیے علم مدیث میں کمال اور بات ہے اس فروت میں در سرس اور محنت و مسری بات ہے اس فروت میں ترحن اور مختلف دوسری بات ہے اس فروت میں ترحن کی باس آت جاتے تھے اور ان سے اعراب

كى اصلاح لے ليت امام ادزاعى (١٥١٥) ميسيع بتبد يمي لمن كى صورت بي ان المب فن سے روع كرتے الا مائم كيت بس ال

كان عفان بن مسلم يجى الحسب الاخفى والى اصحاب الخويين عليهم الحديث يُعِرِيهِ ثقال لدالاخفش عليك بفذ ا يعيني ليه

ترجمہ عفال بن سلم اخفش اور و در بے سخویوں کے پاس استے تھے اور انہیں اماد میت دکھوں کے باس استے کے اور انہیں اماد میت دکھوں کے ایسا معرور کر لیا کریں ان کی مرادیہ ہوتی کہ یہ کام د اعراب کی در تگی نمی سے ہوماہ، و مام اوز اعلی (کاری احد) کہتے ہیں .

اذاممعترعني الحديث فأعرضوه علمس امصاب العربية تم احكوة

ترجمه وب مجست كوئى مديث منز تواسے ميں دع بعیت كو د كھن لياكر د . بچر كىسس يەنفىيل كرور

خطیب بغدا دی مے بیرر وایات اس باب محتصت نقل کی بین ار

باب القول في المحدث يجد في اصل كما بد كلة من غريب اللغة

ترجد به باب محدثین کی اس بات میں ہے جب انہیں اپنی تحریات مدیث میں غرب لفت کے کلمات ملیں تر دہ کیا کریں .

اس نفعیل سے بہتہ مبتا ہے کہ ملائے مدیث غریب الحدیث امر کمات کی عرابت میں سمیشہ اس فن والوں کے یا حضورت میں سمیشہ اس فن والوں کے یا حضورت میں المام بھی موں ، مجمع العتیدہ موں یا بیک فن عدیث میں مام بھی موں ،

اس بہرسے اسرار اللغۃ الملقب بر وحید اللغات اس الأن ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے۔ مولاً وحید الزمان گری کی بری کی بری کی جائے۔ مولاً وحید الزمان گرعلمائے عربیت میں سے دعقے۔ لیکن النہایہ بوری کی بری نقل کرد سے میں ان کی عنت کچے کم لائق محمین نہیں ہے ۔۔۔۔ بال انتحابیف نا ترین نے ترج محیح سلم میں محیم سلم کے جدید الفاظ مکال دیئے ہمیں ہم اس براضوس کے مغیر منہیں روستے۔

اله الكفاير المخطيب البغدادي عدم العنا على العِنّا على العِنّا على ترجم جيم عمر عمر الما وحيدالنال صر

444

میمسلم کی اس صدیت سے کون واقع بنیں کہ انتخرت می الدّعلیہ وسلم نے فربایا لا صلاۃ لمن ند بقداً

بام المعتبان اس حدیث کو ادام سلم اپنے استادا سی بن ابراہیم اور عبد بن تمید سعارے نعل کرتے ہیں کہ دونوں

فرعبدالرزاق سے انہوں نے معرسے انہوں نے زهری سے زهری نے محمود بن الربیع سے اور انہوں نے خرت عبدالرزاق سے انہوں نے خرت علی اسلاح وروایت کیا کھ خوش نے حزمایا عبد دو بن العامت رضی الله عنہ سے اسے اسطرح روایت کیا کھ خوش نے حزمایا حب نے سورہ فاتح اور اس سے آگے ذیرہ حاسکی نماز نہ ہوگی کے

حزت ابرسیدائخدری شیمته بی احونا ان نقل ابغا تعد الکتاب و ما تیس که بین حتور کا حکم ب کرسور فاتر اودکر فی صدقران جراسانی سے لے سکیں میرمیس اسکی ائیداس سے بعی بردتی سبے کرحنور منفر حزت ابو حرر مراز کو حکم دیا کرمنادی کردیں:

لاصلؤة الامقرأة ضافعه الكتاب وما زادته

, ترجم ، سوره فاتحدادراس كيساته كوادرصد فرأن رفيض كيديز ماز مبين بوتى .

صحیسل کے اردو ترجہ سے نصاعدًا کے الفاظ کو لکال دینا پر بعض متعصب ناشرین کی حکت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کا پیمطلب بنیں کریم مولانا وحیدالزمان کی تراحم مدیث کی خدمت کا بھی انگار کر دیں۔

وحيداللغات أكى لائق دادمحنت ب اس كاسطالعه النعايداو مجرى بحارالانوارمبي غيم كمابول سيستغنى كريتا

مولف ان حفرات كى سارى كاوش كواسيت لغاول مير فقل كريق بين ان كوابنى كرئى علىمده لممنت بنين بيد -

مولانا وحدالزان كجيشيد عِمّامُ مجي ركحت تصلكن الكايموقف كوئى دهوكرز تفا الجديث باصطلاح جديكسي

ایک منتقبط صابط عقائدا ورلائح عل برجمع بونے والوں کا نام نہیں سرایک کی اپنی اپنی سوچ اوراپنی

رتحقیق ) ہے ان میں صرف ایک قدر شترک جاور وہ ہے اُرک تعلیدا در اسمیں بھی ایکے دوطیقے ہیں ایک وہ سو تعلید کرگناہ سیمتے ہیں ایک وہ سو تعلید کرگناہ سیمتے ہیں اور دوسرے وہ جو زاہب اربعہ کوئی سیمتے ہیں لیکن تعلید کو ضروری نہیں سیمتے جماعت

المحدیث کا غزنری کمتب فکراس دور مصطفح میں سے ہے

اس وقت ہم یوکناچا جتے کہ اس قسم کے اختلافات مہیں بولانا وجیدالزمان کے تراح سعد استفادہ کوئے میں مانع مذہونے چائیں غوائب اللغانات اوٹر کا الغاظامی عصری تراحم پر نظر رکھنا بلکوشند قین کے تراحم کو بھی سے رکھنا اسمیں کوئی حرج زمیجے اجاجیے سے تعمالحلا الاول وللد الحدد و بیتدوہ الثانی ان شاء المذہ

لمصيح ملم عبرا مسا١٢٩ كنه رعاه الجوافد واحمد والونعيل وابن حبان وأسناده يميح كما في الفتح جلدم صربًا سطر رواه احمد وكمسنادجهن

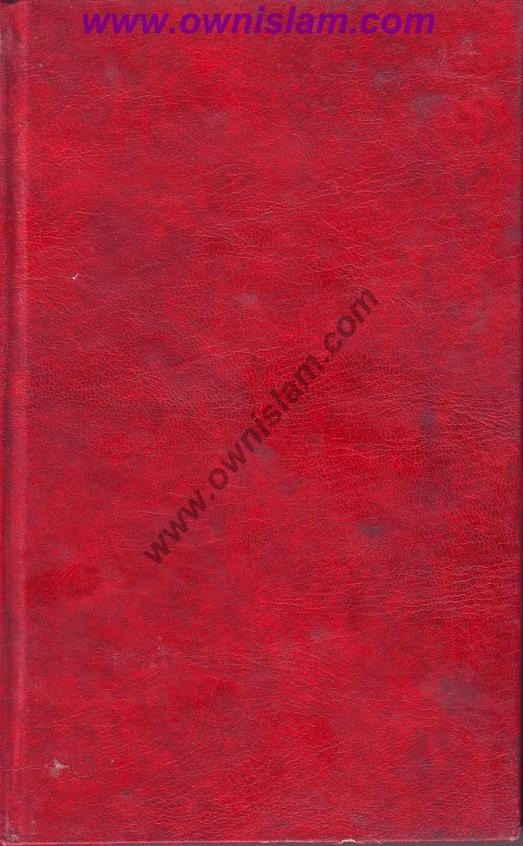